

# دَارُّالاِفْمَا مِعَهُ فَارُوقِیهِ کراچی کے زیریِگرانی دَلائل کی تخریج و حَوالهِ جَات اَورِکمپیوٹر کمابئت کیساتھ

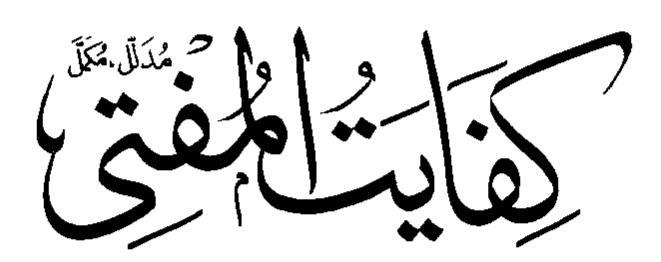

مُفَى عَلَمُ صَرِّتُ مَولَانامُفِق حُجُّلَ كِفَالِيَتُ اللهُ دِهُلُوِيْنَىٰ اللهُ عِلَوِيْنَىٰ اللهُ عِلَمِيْنَ

(جلرجَيام)

كتابك كجنائز، كيتاب لصتوم كتاب الزكاة والصتك قات كتاب المحج والزّب ارّة

﴿ إِذَا الْمِينَ فَعَلَى الْمُورِ بَازَانِ كُولِي الْمُورِي الْمُؤْرِينِ فَا اللَّهِ الْمُؤْرِينِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### . کا پی را ئٹ رجسٹریشن نمبر

اس جدید تخریخ جے وتر تیب وعنوا نات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

بااهتمام : خليل اشرف عثاني دارالا شاعت كراچي

طباعت : جولائی استاء تکیل پریس کراچی۔

نىخامت: 3780 صفحات در 9 جلد مكمل



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي اداره اسلاميات ۱۹۰ اناركل لا بور مكتبه سيداحمرشه پذارد و بازارلا جور مكتبه امداديه في في سيتال رود ملتان مكتبه دهمانيه ۱۸ ـ ارد و بازار لا جور بیتالقرآن اردو بازار کراچی بیت العلوم 26 نابهدرو ڈاما جور تشمیر مکڈ بویہ چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بیہ۔مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راوالپنڈی یو نیورش مک المجنسی خیبر بازار بیثاور

## ويباچه

نحمدالله العلي العظيم ونصلي على رسوله الكريم

القاب عند. یہ کفایت المفتی کی جلد چہارم قارئین کے پیشِ نظر ہے۔جلداؤل کے دیبا ہے ہیں عرض کیا گیا تھا کہ جو فقاوی جمع کے گئے ہیں وہ تین قتم کے ہیں۔ایسے فقاوی جو مدرسہ امینیہ کے رجسروں سے لیے گئے ہیں۔ایسے فقاوی بہچیان بیہ ہے کہ لفظ المستفتی پرنمبر بھی ہے اور ستفتی کانام ومخصر پنة اور تاریخ روائی بھی درج ہے بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جو سہ روز ہو الفال نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جو سہ روز ہو الجمعیة سے لیے گئے ہیں۔ان میں لفظ سوال کے نیچا خبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاوی جو گھر ہیں موجود سے ماصل کیے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاوی کی کُل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیر بل نمبر ہے۔ بیجلد چہارم جوآپ کے پیشِ نظر ہے اس میں درج شدہ فقاوی کی اقسام کی تفصیل ہے ہے:

رجسڑوں سے ۲۲۹ الجمعیة ہے ۱۵۵ متفرق ۱۳۳۰ کل ۲۲۹ کل ۲۲۹ کفایت اسلامتی جلد چہارم تک کے کل فقاوی کی تعداد دو ہزار چار (۲۰۰۴) ہوئی۔

کفایت المفتی جلداق ل سے جلد چہارم تک کے کل فقاوی کی تعداد دو ہزار چار (۲۰۰۴) ہوئی۔

اب انشاء اللہ جلد پنجم آئے گی جو کتاب الزکاح سے شروع ہوتی ہے۔

واخو دعوانا ان المحمد للّه ربّ العلمین

احقر حفيظ الرحمان وأصف

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| ; |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## فهرست عنوانات

|          | كتاب الجنائز                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | پسلاباب                                                                                    |
|          | توبيه دم والپيين                                                                           |
| 74       | جان کنی کے وقت کی توبہ قبول ہے مگرا بمان قبول شیں                                          |
|          | د وسر لباب                                                                                 |
|          | تجهيز وتتكفين ميت                                                                          |
| -        | فصل اول تجهيز و <sup>يتبن</sup> ين                                                         |
|          |                                                                                            |
| ۳.       | میت کی قمیص کوسیاجائے یا تهیں ؟                                                            |
| •        | میت کو عنسل دینے ہے جسم میلنے کا خطر ہ ہو تو صرف پانی بہانا کا فی ہے                       |
| ø        | مر ووں کو عسل دینے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا                                           |
| ۳۱       | شو ہر ہیو ی کی میت کو دیکھ سکتا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا ۔                                    |
| 4        | تنسل اور تنگفین کے بعد خارج شد و نبجات کاوهو ناضروری شمیں                                  |
| ٣٢       | عالم کی میت کو بھی تمام ہائد ھنامکروہ ہے                                                   |
| ٣٣       | : (مزام سے وصویا ہموا کفن پر نا تا جائز ہے                                                 |
| ۳٥       | ازار، نسر ہے پاؤل تک کی چادر کو کہتے میں                                                   |
| 4        | فائن کی نماز جنازه میں نیک لو گ شر کیک نه ہوں توجا رُنہے                                   |
| ú        | میت کے ہاتھ سیدھے بھیاں میں بچا ہیئے                                                       |
| ٣7       | (۱) میت کو قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی گر ہیں کھول دیناچا بنئے                             |
| 4        | (r) میت کوئونی یا عمامه پهنانادِ رست نهیس                                                  |
|          | فصل دوم۔ جنازہ لے جانے کا طریقہ                                                            |
| #        | عذر کے بغیر قبر ستان کوشہر ہے دور بناناد رست نہیں                                          |
| ۳۸       | (۱) جنازے کو قبر تک لے جائے کامسنون طریقتہ                                                 |
| 4        | (۲) عذر کی وجہ سے جنازہ کو گاڑئ پر لے جانا جائز ہے ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4        | (۳) جنازے کے ساتھ جانے والے بھی گاڑی پر جانکتے ہیں                                         |
| ۱۲       | : نازو کے ساتھے بلند آوازے و کر کرتے ہوئے چلنالور پھراس کی اجرت لیناجائز نہیں              |
| ۳۳       | جنازے کے ساتھ تھے تری لگا کر چین جانز ہے                                                   |
| <u>_</u> |                                                                                            |

| سفحه            | عنوان                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                   |
|                 | فصل سوم –اخراجات جنهينر وليتكفين                                                                                                          |
| אא              | دوی مالیدار ہواور شوہر تنگ وست تب بھیائ کا کفن شوہر کے ذمہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| #               | عنو ہر کے قرمے نہ فی کا علاق ضروری تہیں                                                                                                   |
| هم              | عورت کی جمینہ و تکفین شوہر کے ذہے ہے۔<br>فصل ، ب <b>ہ ق</b>                                                                               |
|                 | فصل چہار م۔ قبرود فن<br>بغیر بن تا قبل کار میں تینور کار میں تینور کار میں تینور کار میں تینور کار میں تاہور کار                          |
| 4               | نشرورت کی وجہ سے قبر پر لکڑی کے شختے لگانا جائز ہے۔<br>قبر پختہ کئے بغیر اروگر و پھر لگانا جائز ہے۔                                       |
| 77              | و مبر پہت ہے ہیں ارد سرو پار لگا جا سر ہے ۔<br>اہل میت کو جنازہ کے بعد "اذن عام " کہنے کی ضرورت شیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| "               | عن بیت رہمارہ کے بعد موں ہو ہے جا کا حرورت میں۔<br>: قرصیلول پر سورہ اخلاص پڑھ کر قبر میں ڈاانا جائز شمیل                                 |
| <i>ک</i> م<br>ر | قبر ستان کی خشک گھاس کا جلانا جائز شمیں ۔<br>۔ قبر ستان کی خشک گھاس کا جلانا جائز شمیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔              |
| ۸۳.             | ا قبر میں داہنی کروٹ لٹاناسنت ہے                                                                                                          |
|                 | میت کود فن کرنے کے بعد وہال ہے منتقل کرنا جائز نہیں ال ہیا کہ                                                                             |
| 4               | غير کی زمين ميں و فن کيا ہو                                                                                                               |
| و س             | ا (۱) نئے ورت کی وجہ ہے میت کو تاہ ت میں دفن کر ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| •               | (۲) قبر كَ اردَّ نروچار ديواري جائز خبين                                                                                                  |
| A               | (۳)زند کی بی میں اپنے لئے قبر تیار کرانا جائز ہے                                                                                          |
| *               | ۱ فن کے بعد چالیس قدم ہٹ گروعاً کر نابد عت ہے                                                                                             |
| ٥٠              | ہا شورہ کے دن خصوصیت ہے قبر پر مٹی ذالنا صحیح نہیں<br>قبر ستان میں چند قبریں تیار رئے ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ,               | ر به مان میں پہر برای میار و مناب رائے۔<br>حق قبر کے ارد کر و پیشند بنانا جائز ہے۔                                                        |
| 1               | (۱) قبر کا پخته ، مانا خیار د یوار ک به نانا اور کتبه انگانا                                                                              |
| ,               | (۲) م در نعین سنتے                                                                                                                        |
| ا ۾             | "ادفنوا موتاكم " الحديث في تخ تن اوراس كامطلب                                                                                             |
| 4               | غلاف گعبه کا نگر اَلقن میں رکھنا                                                                                                          |
| 37              | و فن ك يعد با تحيه وهو نا جائز ہے                                                                                                         |
| *               | موت کے وقت اور قبر میں میت کو قبلہ رواناناسنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| ٥٥              | پیرومر شد کاشجره قبر میں رکھنا جائز نمیں<br>میری تو میں ان کی میری کی ا                                                                   |
| ٥٦              | مروے کو قبر میں لٹا کراس کا منہ دیکھنا                                                                                                    |

| صغي  | منوان                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                             |
| 07   | حضوراً کرم ﷺ اوربزر گول کی قبور کا پخته ہوئے پراشکال                                                                                                        |
| 84   | حدیث کی تحقیق<br>د رئتا مینا در در تا مینا در در استان مینا در در استان مینا در در در استان مینا در در در استان مینا در |
| ۵۸   | (۱) قبر پر منی ڈالتے وقت کی مستحب د عالی ہے۔<br>است سر سر منی ڈالتے وقت کی مستحب د عالی ہے۔                                                                 |
| 4    | (۴) جنازہ کو ہیں ویں قدم افخانا مستحب ہے واجب مہیں                                                                                                          |
| ,    | (۳) و قمن کے بعد قبر کے سر بانے سور وہتر ہ کا آخری رکوع اور                                                                                                 |
| ,    | یاننتی کی طرف آخری رکوع پر هنا سمتحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| 09   | (۱) قبر کے ارد کرد پکاکر نامبات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      |
|      | (۲) قبر ستان میں تکلیہ ہو قر آن رکھ کر تلاوت کرنا جائزے ۔                                                                                                   |
| #    | (۳) ہزرگ کی قبم کے پاس چبوتر ہینائے کے لئے دوسری قبروں کو ختم کرنا جائز نہیں                                                                                |
| "    | میت کی پیشانی پر بسم الله لکصنا                                                                                                                             |
| ۲٠   | ا تَفَن 'و فَن اور فاتحه خوانی کے متعلق چند سوالات                                                                                                          |
| ۱۲)  | عذر كے بغير ميت كو تابوت ميں ركھ كرد فن كرنا جائز نسيس                                                                                                      |
| 77   | (۱)میت کودوسرے شہ منتقل کرنا۔                                                                                                                               |
| 4    | (۲) جنازے کے بعد میت کامنہ و کھانا                                                                                                                          |
| 4    | (۳) عور نول بواجنبی مر و کی میت دیکھناجائز شیس                                                                                                              |
| ٦٣   | ميت كو جاانا جائز خبيل                                                                                                                                      |
| *    | قبر میں میت کامنہ قبلہ کی طرف بوناچاہئے۔                                                                                                                    |
| "    | اجرت کتیکر کفار کی پخته قبرین اور مندر بیانا                                                                                                                |
| ىم ب | د فن کے متعلق دوغلط رسمییں                                                                                                                                  |
| #    | ا ''انفن و فن کے متعلق چند سوالیات ۔                                                                                                                        |
|      | قصل پنجم – ر سوم مروجه بعد الدفن                                                                                                                            |
| 40   | قبر پر افزان بدعت ہے                                                                                                                                        |
| 77   | قبریراذ ان بدعت ہے بنان میں ہے۔ بنان میں ہے۔                                                                                                                |
| 44   | قبر پر اذان بدعت ہے                                                                                                                                         |
| 4    | د فن کے بعد کی چندر سومات                                                                                                                                   |
| 44   | و فن كے بعد تبرير افران بدعت ہے                                                                                                                             |
| "    | میت کے ساتھ فلکہ قبر ستان کے جانا احجانہیں                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                             |

| روق ا                                                         | عنوان                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |
|                                                               | فصل ششم – تلقين وطلب مغفرت                                                                                           |
| 79                                                            | صدیث اذافقولواخیراً ت میت کے لئے اجماعی براتندلال درست شیں                                                           |
| <.                                                            | حدیث استعید وابالله ہے میت کے لئے وفن                                                                                |
| ,                                                             | ے پہیے اور <sup>اچت</sup> ا کی دعامِ استد ااِل در ست شین                                                             |
| ٤١                                                            | میت کے لئے اجتماعی وعاثامت نہیں بلاقصداجتماعی صورت بن جائے تومضا کقہ نہیں                                            |
| <r< th=""><th>موت کے بعد تلقین کوید عت کمنادرست شیں</th></r<> | موت کے بعد تلقین کوید عت کمنادرست شیں                                                                                |
| <                                                             | ُ (۱) د فن کے بعد تلقین نه کرنا بہتر ہے                                                                              |
| 1 < ~                                                         | د فن ڪ بعد فاتحه خوانی کی چندر سوم                                                                                   |
| < 7                                                           | و قبن کے بعد سکھنین نہ کر نابہتر ہے۔                                                                                 |
| ۷ ۹                                                           | و فن کے بعد تلقین بہتر شیں                                                                                           |
| ۸-                                                            | و قمن کے بعد تاقیین بہتر شمیل<br>فصا سفی <b>ہ</b> ہے اور ہو                                                          |
|                                                               | فصل ہفتم بناء علی القبور<br>سریری سری سری                                                                            |
| "                                                             | یز رگول کی قبر ول پر بھی تبج بنانا جائز شمیں                                                                         |
|                                                               | بناء القبب على القبور<br>مقربات م                                                                                    |
|                                                               | ا قوال حنفیه                                                                                                         |
| ,                                                             | قبر پر قبے بنانا جائز شیں                                                                                            |
| ^٢                                                            | قبرون کو پیشنه بنانا او پی بنانا ان پیشج تنمیه کا مالوران کاطواف کر ناجائز خمیل<br>تندید داد                         |
|                                                               | ليسرلباب<br>زن دن:                                                                                                   |
|                                                               | مناز جنازه می در                                                                 |
| 1                                                             | ہے نمازی کی نماز جنازہ بھی ضروری ہے۔<br>نماز جنازہ میں سورة فاتھ پر ھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 1 14                                                          | سمار جهاره ین طروق می پر سن<br>گنی میتول کی ایک ساتھ نماز جا کنت                                                     |
| *                                                             | ِ مَن یُرون نِ بِیکِ مَن طِهِ مَنارِقِ سِبِ<br>بهت خانه مین جاکر مذنبی رسوم او اسر ، کفر ہے اس کی جناز دنه پڑھی جائے |
| 44                                                            | (۱) چند میتی جمع ول تو ہر ایک کی علیحدہ نماز اولی ہے۔<br>(۱) چند میتی جمع ول تو ہر ایک کی علیحدہ نماز اولی ہے۔       |
| ,                                                             | (۲) فاسق کی نماز جنازہ بھی ضروری ہے۔<br>(۲) فاسق کی نماز جنازہ بھی ضروری ہے۔                                         |
| ,                                                             | (٣) حالت نزع میں کلمہ کا انکار کریے والے کی نماز جناز دیر ھی جائے گی                                                 |
| A 9                                                           | (۱) غائبانه نماز جنازه جائز نهي                                                                                      |
|                                                               |                                                                                                                      |

| _   |     |                                                                                                     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   |     | عنوان                                                                                               |
| ^   | 4   | (r) نماز پڑھنے کے لئے عورت کے جنازے پر پر دہ ثابت شیں                                               |
| ٥   | ۱۰  | (۱) جنازه کی دِ عامیس فلاں این فلائس کی حبکیہ میت کا نام لینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|     | •   | (۲) نماز جنازه مین جمر شین                                                                          |
| 1   | ,   | ( r )جبرے ہی <u>ے صن</u> والے کے چھیے حنفیوں کی نماز درست ہے                                        |
| ,   | , [ | جناز د کی و عامین میت کانام لیته پرا <sup>ش</sup> کال                                               |
| 9   | 1   | نماز جنازه عبید کی نماز اور خطبہ کے بعد پڑھنا جائز ہے                                               |
| *   |     | نماز جنازہ کی وصیت باطل ہے آگر دوسرے نے نماز ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                  |
|     |     | ي هانی توند کوره شخص دوباره جنازو نهيس پيرها سکتا.                                                  |
| 91  | -   | الك منظے بر تعقیع                                                                                   |
| *   | ĺ   | ۔<br>ا ورمد النر ناکی نماز جنازہ بھی ضرور می ہے                                                     |
| 9 4 | ,   | مسلمان د کا فرے تعلقات سے پیدا ہونے والے پچے کا تھیم                                                |
| ,   |     | مسلمان ئے زیر پرورش کافرے پچ کی جنازہ جائز شیں کافرے پچ کی جنازہ جائز شیں                           |
| م ۾ | ,   | [ ولي أنر عالم دو توامام محلّه ہے مقدم ہے                                                           |
| 4   |     | (۱) اَکْرِ جِنَارُو پِرَ جَصِیفِیرِ و فَن کیابُو تو میت کے پیٹنے سے پہلے قبر پر جنازہ پڑھ کیلتے ہیں |
| *   | -   | (۲) • پیت سامنے رکھ کر فرنش نماز پر هنا                                                             |
| 90  | .   | ا مسلم و کا فروے پیداشدہ پنے کے اسلام کے بارے میں تحقیق                                             |
| 94  |     | کا علی الا ملان گناد کرنے والی کی جنازہ اہل علم حضر ات نہ پڑھییں                                    |
| *   | .   | ا جنازه کے بعد اجتماعی دعامہ عت ہے                                                                  |
| 9 A | .   | ا ہائیں درجے قبلہ سے انحراف ہو تو نماز درست ہے مگر بغیر عذر کے ایساکر نامکر وہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ŕ   |     | جنازے میں لوگ زیادہ ہوں تو مغفرت کی امید زیادہ کی جاسکتی ہے 'یقین شیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 9 9 | .   | شوهر دیوی کا ولی شین                                                                                |
| *   |     | ا ولی کی اجازت کے بغیرِ کوئی دوسہ اجناز دیر ھائے توولی اعاد دکر سکتاہے                              |
| ļ   |     | ناز 'روز ہ لور دین ہے ہے خبر آدمی کی بھی تماز جناز ہیڑھی جائے گی                                    |
| 4   | .   | ا مذر کی وجہ سے مسجد میں بھی جنازہ پرچھ کیلتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| *   |     | کا زمناز دمین رفع پیرین ہے نماز جنازہ فاسد شمیں ہوتی                                                |
| 1-1 |     | ہ مسلمان کی نماز جنازہ ضروری ہے 'چاہےوہ تفاتل ہو                                                    |
| ý   |     | ، وجزوان پئول میں ایک زندہ پیدا ہوااور ایک مردہ تو تق                                               |
| ŕ   |     | م جناز وصرف زنده پیدا ہوئے وائے کی پڑھی جائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 1.4 |     | (۱) ججزے کی نماز جنازہ میں مقتدالو گ شریک نہ بیواں                                                  |
|     |     |                                                                                                     |

| صفي  | عنوان                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (۲) پیدانش ججزئ کی نماز جنازویز همی جانے گی                                                                                                                                                                                     |
| 1.4  | ر ۱۷ پیلیان کا دار جمار دیار می اور جمار دیار می در ۱۳ پیلیان کا در جمار دیار می در می در می در در در در در در<br>مسجد مین جنازے کے متعلق چند سوالات                                                                            |
|      | مبعد کے اندر نماز چنازہ<br>مبعد کے اندر نماز چنازہ                                                                                                                                                                              |
| 1.4  | عبد کے عمر ممار بیمارہ<br>عبیت کا اکثر حسید مانٹ دویا مبیت ہی ند دو تو جنازہ جائز شمیں                                                                                                                                          |
|      | مین نماز جنازه کی شخفیق                                                                                                                                                                                                         |
| 1.0  | استفتاء ویکر                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-4  | اوری بستی میں اَگر کو فَی جِنازہ نہ جا نتا ہو تو نماز جنازہ کس طرح اوا کی جائے گ                                                                                                                                                |
| 1.4  | یوری بلندنی میں مرحوں بھارونہ جانبان و و عمار جمارہ میں سر جانون جائے ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                    |
|      | منظم کریں جائے ہیں معامان ہوں منان ہوئے ہے۔<br>منگی کو کا فرمان سے سکتے ایسے شخص کی جنگاز دیڑ ھی جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                       |
| 1.4  | ن کو کا کر سیان کرد ہلتھے ایک سی جہارہ پر من جات<br>چو تھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرے                                                                                                                                 |
| 1-9  | پورٹ میں سے بعکد ہا تھ پانگور سر مطلام چیسرے                                                                                                                                                                                    |
| 1    | جہارہ ہے، قدر دعا عمان<br>جنازہ میں شریک شد ہوئے والے شخص کے گھر کا کھانا 'کھانا جائز ہے                                                                                                                                        |
| 4    | عبماره بین سر پیت سر ہوئے والے سن کے عمر کا تھانا تھانا جا ترہے                                                                                                                                                                 |
| 11-  | ور در ایر مار جهاره می سر ور ن بے                                                                                                                                                                                               |
| 111  | l                                                                                                                                                                                                                               |
| 4    | ا آلر کا فر کا بچه مسلمان کی شحو میل میں : و توسیخ کی جنازہ کا حکم<br>روز کی ایدو و اوران میں خمید                                                                                                                              |
| 117  | جنازے کے بعد اجتماعی دعا سلف ہے ثابت مہیں                                                                                                                                                                                       |
| 4    | ا نماز جناز ومین سلام کیچیر ناحدیث تابت برای است برای میاز جناز ومین سلام کیچیر ناحدیث تابعات برای است.<br>است کرده این ایک این                                                             |
| 4    | مسجد کے مجائے سوک پر جنازہ پر حسنائیمتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                  |
| 1110 | تعتمر کے بحد غروب ہے ب <u>ہلے</u> جمازہ جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                             |
| #    | التی حدیث میں حضور ﷺ نے جنازے میں فاتحہ پڑھنے کا حکم شیں دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                |
| االد | جنازه كه بعد باتهد الفياكروعاما نكنا ثابت سيل                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 'مام مسجد پر چاکیس قدم تک میت کی چار پانی اٹھانا ضرور می حمیں                                                                                                                                                                   |
| "    | نماز جنازہ میں بھی حبَّلہ کایا ک؛ و ناضرور ی ہے                                                                                                                                                                                 |
| 110  | مید گاہ میں نماز جنازہ جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                              |
| 4    | ا نماز جنازه خو د دعاہے اس کے عداجتماعی دعا ثابت حمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                      |
| 117  | میت اور پکتھ نمازی متجد کے اندر ہوں اور پکھیا ہر تو جنازے کا حکم                                                                                                                                                                |
| #    | ظاہر ی ملامات ند ہوں تولز کاولڑ کی دونوں کو پندروسال کی عمر میں بالغ قرار دیاجائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>مار ملاد میں سرکتی میں میں میں میں کہ ان میں کے ان میں کہ ان میں کا میں میں بالغ قرار دیاجائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4    | ولدالز ناکا جنازہ تھی ضروری ہے 'ابت اس کی والد د کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |
| 4    | جنازے میں نیک وصالح اوگ شریک نہ ہول<br>                                                                                                                                                                                         |

| صفحه     | عنوان                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114      | شوہر اورباپ میں سے جنازے کا حق باپ کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| - 4      | نماز جنازہ چھوٹنے کا خطرہ: و تو تیم جائز ہے آگر چیہ پانی موجود ہو                                          |
| JIA      | نع وب آفتاب کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے کچھر جنازے کی                                               |
| 4        | غا ئبانه نماز جنازه جائز نسيل                                                                              |
| 4        | ا فاحشه کے مال ہے جنازہ گاہ تغمیر کرنا                                                                     |
| (19      | ميت کوچاريا ئی په رکھ کر جنازه پهٔ سناجائز ہے                                                              |
| ,        | (۱) زانیه کاجناز د بھی ضرور بی ہے 'مگر نیک اور شریف لوگ شریک نه ہوں                                        |
| <b>,</b> | (۲) فرانفن اسلام کااعتقاد نه رئسنا کفر ہے 'ایسے شخص کی جنازہ نہ پڑھی جائے                                  |
| 11-      | شیعه تی افتذاء میں سنی کی نماز جنازه جائز نهیں                                                             |
| 4        | نماز جنازہ کے لئے بنائی گئی مسجد میں جنازہ بلا کر اہت در ست ہے                                             |
|          | چو تھاباب                                                                                                  |
|          | ر سوم مروجه مخانه میت                                                                                      |
|          | فصل اول عنمي کي د عوتين د سوال نبچاليسوال وغيره                                                            |
| 1171     | ابل میت کی طرف سے تیسے ون کھاناوینابد عت ہے                                                                |
| ,        | الله میت کی طرف ہے و فن کرنے والول کواسی دن کھا نا کھایا نابد عت ہے                                        |
| 122      | وریه میں اگر کوئی نابالغ ہو تو تر کہ ہے خیر ات کرنا جائز نہیں                                              |
| 4        | میت کے گھر میں ،وتے ،وئے کمانا کھانا جائز ہے                                                               |
|          | ايسال تُواب كا كھانا غني لوگ كما سكتے ہيں                                                                  |
| 122      | (۱) تعزیت کے بعد اوگ اپنے کر چلے جائیں میت کے گھ کھانادرست نہیں                                            |
| *        | (۱) میت کے گئر تصرف دووفت کا کھانا جمیجنا مستحب ہے                                                         |
| , ,      | (٣)اہل میت کو صبر کی تلقین کرنادر ہست ہے                                                                   |
|          | فصل دوم۔ ایصال نواب                                                                                        |
| سهوا     | میت کواخیات و قت اور جنازے کے بعد انفر اوی دعا کر سکتے ہیں 'اجتماعی دعابد عت ہے                            |
| 110      | میت کوبدنی اور مالی عبادات دونول کا تواب ماتیا ہے۔<br>- بیت کوبدنی اور مالی عبادات دونول کا تواب ماتیا ہے۔ |
| ,        | جنازه کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کرا جنا کی وعاکر نابد عت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 154      | الیسال نواب مستحب ہے کمکین اس کی مروجہ صور تیں اکثر بدعت میں                                               |
| 150      | کھانا سامنے رکھ کر درود شریف و سور واخلاص وغیر دیڑھ کر ایصال تواب کرنابد عت ہے                             |
| 15.      | النيسال تواب كا كھانامالىداروں كو تھلانامكروہ ہے                                                           |
|          |                                                                                                            |

| سنجي | и *4                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | عنوان <u></u>                                                                                   |
| 1170 | نیاز کامر وجه طریقه بدعت ہے                                                                     |
| ۱۳۱  | اجرت اور دن کی شخصیص کے بغیر میت کے لئے قرآن خوانی جائز ہے                                      |
| 1    | ایسال ثواب کا کھانا ہر اور ی کے مالدار لوگول کے لئے مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ,    | تيجه نوسوال نچاليسوال نسب غير شرعي رسميس بيل                                                    |
| 174  | مروجہ فاتحہ بدعت ہے                                                                             |
| 155  | حیلہ اسقاط کامر وجبہ طریقتہ خرافات و مکروہات کامجموعہ ہے                                        |
| 4    | فاتحه كالمسجح طريقة                                                                             |
| ۳۳۱  | حيله التقاط كي أيك غير شرعي صورت                                                                |
| #    | ر تتم قل 'و سوال' چالیسوال اور شرینی بر فاتحه بره هناسب بدعت ہے                                 |
| "    | فاتحہ دینے کی صدیث موضوع ہے                                                                     |
| 150  | یوری امت کے نام ایصال ثواب کرنے ہے ثواب کیسے ماتا ہے تقسیم ہو کریاپوراپورا؟                     |
| //   | اليه إل تواب كے لئے معاوضه و مكر قرآن پڑھانا جائز شيں                                           |
| 177  | تيجه 'وسوال 'چهلم بدعت بين                                                                      |
| 4    | کماناسا ہنے رکھ کر فاتحہ پڑھناخو شہو سلگانااور روشن کرنابد عت ہے                                |
| الر  | ایسال ثواب کے متعلق چند سوالات                                                                  |
| 154  | الصال ثواب جائزے مگراس کے لئے تاریخ یادن مقرر کرنادرست شیں                                      |
| 1    | ایسال تُوابِ صدقہ و قرآن خوانی کے ساتھ خاص نہیں                                                 |
| 4    | و عاوا ستغفار کے ساتھ بھی ابیسال ثواب ہو سکتا ہے                                                |
| 159  | کسی تمل کا ثواب دوسرے کو پینے ہے اس شخص کو تواب پہنچتا ہے                                       |
| 4    | ایسال ثواب کے نئے قرآن پڑھنا جائز ہے مگراجرت دیکر پڑھوا ناجائز نسیں                             |
| 164. | ایسال ثواب مر دون اور زندول دونول کو جائز ہے                                                    |
| #    | ا اجسال ثواب میں تمام مسلمانوں کوشائل کر ناافضل ہے                                              |
| اسما | ا میت کے گمر صرف تعویت کے لئے جاناچاہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 4    | اليسال أواب كاطريقة                                                                             |
| 4    | عجميز و تتافين ايصال ثواب اور حياء اسقاط ك متعلق چندر سمون كي شحقيق                             |
|      | ( ۵ ∠ ۱ )استفتاء                                                                                |
|      | ماخوذاز مجموعه دليل الخيرات في ترك المبحرات                                                     |
|      | مطبوعه استاه مرتبه حضرت مفتىاعظتم)                                                              |
|      |                                                                                                 |
|      |                                                                                                 |

| <del></del> | . <del></del>                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمني        | عنوان                                                                                                                                                   |
| ابرد        | رسم تمبر ا                                                                                                                                              |
| 100         | رسم نمير ۳                                                                                                                                              |
| 10.         | ر سم تمبير على                                                                                                                                          |
| 100         | رسم نمير ۲۰                                                                                                                                             |
| ior         | رسم تميير ۵                                                                                                                                             |
| 1           | تحكم شرعی                                                                                                                                               |
| IDA         | ر هم نمبر ۲ ۱                                                                                                                                           |
| 171         | رشم نمبر کے سے تنہ ہو ۔ ۔ سے تنہ ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                     |
| 177         | ا فاتحهٔ خوانی کے متعلق چندر سمول کی شختیق                                                                                                              |
|             | (۲۷۱) استفتاء                                                                                                                                           |
| "           | ا کیک شبه اوراس کاجواب نام می این می این<br>میرون می |
| 144         | ا ناہائغ وارث کے مال ہے خیر ات کرنا جائز منہیں                                                                                                          |
| 144         | کا فرے گئے وعائے مغفرت مفید اور جائز نہیں                                                                                                               |
|             | يا سيحوال باب                                                                                                                                           |
|             | فدييه صوم وصلوة وحيليه اسقاط                                                                                                                            |
| 1/          | نمازاورروزه کافدیه کس طرح اداکیاجائیج                                                                                                                   |
| ICA         | ہر نماز دروزہ کا فدید ہونے دوسیر گندم ہے اگر کل تعداد معلوم نہ جو تواندازے سے اداکرے                                                                    |
| 4           | مروحه حیلیه اسقاط جائز تهمین مروحه حیلیه اسقاط جائز تهمین                                                                                               |
| 14.         | مروحه حیله اسقاط جائز نمیل                                                                                                                              |
| 4           | حیلہ اسقاط کا صحیح طریقہ بگر آج کل ترک بھی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| ĮAI         | فدیه میں غلبہ یاس کی قیمت و یتالور کھانا کھلانا بھی جائز ہے مگر مالداروں کو دینا جائز نہیں                                                              |
| 144         | قضاء شده نمازوں اور روزه کی تعداد معلوم نه ہو تواندازه لگایا جائے                                                                                       |
| M"          | میت کے ذمے تبجیر نمازیں اور روزے ہوں اس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے <b>ہ</b> ے                                                                         |
| 4           | میت فدیه کی و میت نه کرے تو بھی دار شاپنی طرف ہے دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| *           | کتاہے 'فدید کا حکم وہی ہے جو دوسرے صد قات واجبہ کاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
| IAM         | ٠ مروجه حیله اسقاط کا چھوڑ ناواجب ہے                                                                                                                    |
| .           | حيله اسقاط المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة                                                |
| 100         | حیلہ اسقاط مبات ہے مگر آج کل کے مروجہ حیلہ اسقاط کاترک واجب ہے                                                                                          |
|             | i                                                                                                                                                       |

| 2.00   | عنوان                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | مروحیه اسقاط کا ثمر بیت میں کوئی ثبوت نہیں                                                                                                                             |
| 1/4    | اسقاط کی مذکورہ صورت مهمل اور برکارے                                                                                                                                   |
| IAC // | حيله اسقاط                                                                                                                                                             |
| , "    | چھٹایاب                                                                                                                                                                |
|        | پیههاب<br>زیار ت قبور اور عرس و غییر ه                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                        |
| 144    | ا زیارت قبور قرآن و حدیث ت ثابت ہے یا تہیں ؟<br>اور و وسر دار در فاک کھی کیاں میں من منطق ہوں                                                                          |
| #      | اعراس اولیاء الله کی شر کت کیلئے جانا جائز ہے یا نہیں ؟                                                                                                                |
| 149    | ا قبر ستان میں مختلف رسومات<br>اسسال میں مختلف رسومات                                                                                                                  |
| 191    | شسی ہزر گ یاوٹی کے مز ار پر بخر من زیارت جانالور وہال کھانا ک <b>ھانا</b><br>کسے ساتھ سے قبل کرار مزیر بحکد                                                            |
| 4      | ا میں بزرگ ک <b>ی قبر کیلئ</b> ے سفر کا حکم<br>اور دورات قبر کیلئے سفر کا حکم                                                                                          |
| "      | ا او نبیاء اللہ کے قبور کیلئے جانااور و بال شرینی و غیر و لے جانا<br>ماری علاک ماھا مالتی الخور ۔ نہ میں میں کا میں ادارات کی میں میں                                  |
| 197    | السلام علیکم یااهل القبورالخ میں یاحرف نداہے۔اس کو مُر دول کیلئے استعمال کرنا کیساہے ؟<br>ایسے سرس میں تات دفیق سے میں میں میں میں میں دور کیلئے استعمال کرنا کیساہے ؟ |
| 1      | ا کسی بزرگ کی قبر کو تعظیماً یوسه دینا اوروقاً فوقاً جاکر فاتحه پرّ هنا ناجائزے<br>این این میران میران میران کند بر سال کید                                            |
|        | پر دونشین غورت کینئے رات کوبر تع پہن کراپنے کسی                                                                                                                        |
| س ۱۹   | محرم کے ساتھ زیارت قبور کیلئے جانامباح ہے                                                                                                                              |
| 1      | ا قبرول پر مجھول چڙھانا                                                                                                                                                |
| #      | م من ارپر ہاتھ اٹھاکر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا ضیں ؟<br>رویں میں شور سے میں ہیں۔                                                                                         |
| 194    | ساتوال باب شہید کے احکام<br>  ترشہ میں برین ط                                                                                                                          |
| ۲-۰    | آ تحقوال باب ابوسٹ مارتم<br>اور ماری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                            |
| 4.1    | ا نوال باب شر کت جنازه گفار                                                                                                                                            |
| 7.7    | د سوال باب متفر قات                                                                                                                                                    |
|        | كتاب الصوم                                                                                                                                                             |
|        | پهلاباب                                                                                                                                                                |
|        | رویت ہلال رمضان و عبیرین                                                                                                                                               |
| 7.9    | عیدالفطر کی نماز کسی عذر کی وجہ ہے دوسرے دن پڑھی جاسکتی ہے                                                                                                             |
| ,      | ٔ صرف تار کی خبر پر عبید کرنااور روز وا فطار کر لینادر ست شیس                                                                                                          |
| ,      | نجوت رویت ہلال عید کے واسطے دوعادل گواہوں کی شیادت شرط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |
| 71-    | مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال عبد کے ثبوت کیلئے دوعادل گواہوں کی شمادت شرط ہے                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                        |

| صفحه       | عنوان                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PII</b> | منطلع صاف نہ ہو تو ہلال عبد کیلئے دوعادل گواہوں کی شہادت شرط ہے۔۔۔۔۔۔                       |
| 717        | تیسویں تاریج کو زوال کے بعد جاند دیکھ کرافطار کیا تو قضاد کفارہ دونوں لازم ہول گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سوام       | ہاد ان کی صورت میں افطار سے <u>گئے</u> دو آد میوں کی گواہی معتبر ہے ۔                       |
| YIN.       | (۱) امارت شرعیہ پھلواری شریف کے اشتہار کی خبر سے عبید کرنا                                  |
| "          | (٢) لمارت شرعيه كاعيد كي اطلاع كي لنخ ايك آدمي كالجميجناكا في ج                             |
| 110        | (۱) ٹیلی فون کی خبر پر چاند کے ثبوت کا تھم دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 4          | (۲) نیلی فون پر حافیه بیان کتیبر بھی عبید کا تحتم دینا جائز شیں                             |
| ,          | (٣) ٹیلی فون کی خبر ہے اگر چاند ہونے کا یقین ہو جائے ؟                                      |
| 717        | (۱) معتبر داڑ ھی منڈ ھے اور دھوتی باند ھنے والے کی گواہی                                    |
| •          | (۲) شرعی قاضی نہ ہونے کی صورت میں مفتی یاامام مسجد چاند کی گواہی لے تو                      |
| #          | مجھی شہادت کی شرائط کی رعامیت ضرور کی ہے                                                    |
| 4          | (٣) مختلف خطوط ہے اگر چاند کا یقین ہو جائے                                                  |
| 714        | ئیلی فون کی خبر شمادت کے باب میں قابل قبول نہیں آگر چہ اس میں تصویر بھی نظر آئے             |
| 719        | ٹیلی فون کی خبر ہے اگر چاند ہونے کا یقین ہو جائے ؟                                          |
| 4          | احناف کے نزویک اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں                                                  |
| #          | تنمیں رمضان کو غروب ہے کیچھ دیر تعبل چاند دیکھا تووہ آئندہ شب کا ہو گا                      |
| 44-        | ایک مقام پر اگر جاند نظر آجائے تودوسرے مقام والوں کو بھی روز در کھناضروری ہے                |
| #          | (۱) حنینه کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر نہیں                                                  |
| *          | (٣) خط 'شیلی فون اور تارو غیر دے آگر چاند ہونے کا یقین ہو جائے ؟                            |
| 4          | ( ۳ ) مطلع صاف ہونے کی صورت میں بھی دوعادل گواہوں کی شہادت قبول کرناجائز ہے                 |
| 444        | (۱) تاریا ٹیلی فون کی خبر ہے عید کرنا جائز شیں                                              |
| #          | (r) مطلع صاف ہو تو بھی دوعادل گواہوں کی گواہی معتبر ہے                                      |
| *          | (۳) مطلع صاف ہو تو عید کے جاند کے لئے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟                              |
| •          | ( م )ر مضان کے چاند کے لئے ایسے گواہول کی گواہی بھی معتبر ہے جس کا قسق ظام نہ ہو            |
| 444        | ر مضان میں اگر نفل روزے کی نبیت کرے تب بھی رمضان ہی کاروزہ شار ہو گا                        |
| . #        | اختلاف مطالع واقع ہے مگر شریعت میں اس کا اعتبار نہیں                                        |
| .          | دوسرے شہر میں چاند کا نظر آنا جب تک شرعی شہادت                                              |
| 170        | ے ثابت نہ ہو مقامی رؤیت ہی کا اعتبار ہو گا۔                                                 |
| 4          | شرعی شهادت ہے ہی روزہ رکھنااور افطار کریاچا ہئے عام خبر کااعتبار شمیں                       |

| تعفيه  | عنوان                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 724    | عیدے جاندے ثبوت کے لئے دوعادل گواہ ضروری ہیں                                                    |
| 774    | ئىلى نۇن كى خبر كالعتبار ئىيى اً سرچيە توازىچيانى جاتى ہو                                       |
| ý      | مُنتَف فيه مسئل مين بادشاه كالحكم نافذ ہو گا( چند متفرق مسائل)                                  |
| 774    | ر مضان اور عبیدین کی چاندے گئے شر انظ                                                           |
| pr4    | أيك فقهى لطيفه                                                                                  |
|        | الشفتاء                                                                                         |
|        | ٹیلی گراف ،خط کی خبر اور خبر مستفیض کی شخفیق                                                    |
|        | (منقول از رساله البیان الکافی مرتبه مولانا حکیم ابر اہیم راند سری)                              |
|        | دو سر لباب                                                                                      |
|        | قضاو كفار و                                                                                     |
| ۲۳۰    | بلاعذرروز دنه رکھنے والا فاسق اور منکر کا فرہے                                                  |
| -      | کفارہ کے روزے اگر چاند کے حساب ہے رہے ج                                                         |
| 441    | تودوماہ ضروری ہے اگر چہ سانحہ ہے تم ہوا                                                         |
| 4      | (۱) قضاء روزوں کی اس طرح نیت "میرے ذمے جتنے قضاء روزے ہیں                                       |
| 4      | ان میں ہے پہلاروز در کھتا ہول" سی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ,      | (۲) جس شخص میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہووہ ہر روزے کے بدیلے پونے                                 |
| ,      | ا دوسیر گندم یاس کی قیمت دے سکتاہے                                                              |
| 444    | ا نتیس شعبان کوجاند نظر نه آیابعد میں جاند ہونے کی شخفیق ہوجائے تو قضاء ضرور کی ہے              |
| . 4    | ا ہو س و کنار ہے انزال ہو جائے تو صرف قضاء لازم ہے کفارہ خہیں                                   |
| *      | (۱) قے ہو ئی تواس خیال ہے کہ اب روزہ نہ رہایا تی لیا توصر ف قضاضر وری ہے                        |
| سوبهام | (۲) پیپ میں تکلیف کی وجہ ہے روزہ تو ژدیا تو صرف قفعالازم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <br>   | ليسراباب                                                                                        |
|        | اعتكاف .                                                                                        |
| ,      | معتکف کا ٹھنڈک کے لئے عسل کی خاطر مسجد ہے باہر نگلنا جائز نہیں                                  |
| trr    | (۱)معتبر شهادت ہے معلوم ہو جائے کہ انتیس کو چاند ہو گیا تھا تو اعتکاف اسی حساب سے شروع کریں     |
| 4      | (۲) معتلف کو جمعہ کی نماز کے لئے جاتانقر                                                        |
| 4      | (۳) معتلف کوسگریٹ یاحقہ پینے کے لئے مسجد ہے باہر جانا جائز نغییں                                |
| #      | (۳) معتلف اگر مریض و کیھنے کے لئے مسجد ہے باہر گیا تواعتکاف ٹوٹ جائے گا                         |

Ÿ

| صفحہ | عنوان                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲  | (۵)اعتکاف کے دوران تلاوت نماز اور درود شریف بہترین اشغال میں                              |
| د۲۳۵ | شب قدر مقامی روزول کے حساب سے سمجھی جائے                                                  |
| ۲۳۹  | (۱)معتلف منسل کے لئے مسجد سے باہر جائے 'تویانی وغیر ہ بھی لاسکتا ہے ۔                     |
| 4    | (۲)مسجد میں عنسل خانہ نہ ہو تو قریب تالاب میں تغسل کے لئے جاسکتا ہے ۔                     |
| 4    | (٣)مدرے کے طلباء ضرورت کے وقت کھانا پکانے کے لئے مطبخ جا سکتاسیے.                         |
|      | چوتھاباب                                                                                  |
|      | افطارو سحري                                                                               |
| 444  | غیر مسلم کی تھیجی ہو ئی افطاری ہے افطار کرنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 4    | نقارے کی آواز سن کرافطار کریا جائزہے                                                      |
| 444  | جمات کے ذریعے افطار کرنا                                                                  |
| 9    | سحری وافطاری کی اطلاع کے لئے گولہ چھوڑ نااور نقارہ مجانا جائز ہے                          |
| 1    | غروب آفیاب کے بعد ہی افطار کاوقت شروع ہو جاتا ہے 'مگر اس میں دوچار منٹ تاخیر کی گنجائش ہے |
| 47.4 | ا فطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر افضل ہے                                                |
| ,    | ہندو کے مال سے افطار جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 4    | حالت جنابت میں محری کھاناخلاف او کی ہے مگر اس سے روز ہے میں کچھ خلل نہیں آتا              |
| 10-  | صر ف وضؤ کر نااور نمازنه پڑھنا اور صرف سحری کھانااور روزہ نه رکھنا                        |
| 4    | ا افطار کاو قت ہوتے ہی افطار کر ناافضل ہے                                                 |
|      | يانيجوال باب<br>انذا                                                                      |
|      | تقلی روزه                                                                                 |
| 701  | مسافرومر یض کار مضان میں غیر ر مضان کاروزه ر کھنا                                         |
| #    | ه تن ذوالحجه کوروزه رکھتا                                                                 |
| *    | عاشورہ کے دن کوئی خاص نماز مشروع شمیں البتہ روزہ مستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|      | چھٹاباب                                                                                   |
|      | سفر اور د میکر عندر                                                                       |
| 707  | (۱) سفر میں روز در کھنے میں کوئی کراہت نہیں                                               |
| 4    | (۲) عذر کی وجہ ہے روزے رہ گئے تو قضاء کرنے پر پوراثواب ملے گا۔                            |
|      | سا نوال باب                                                                               |
|      | مفسدات وغير مفسدات روزه ~                                                                 |
|      |                                                                                           |

| صفحه      | عنوان                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ror       | انتجکشن ہے روزہ فاسد شیں ہو تا                                                                        |
| "         | پیشاب دیاخانه کی حبکه دوانی ژالنااور انتجکشن لگوانا                                                   |
| 4         | روزے میں عود موبان اور آگر بتنی سلگانا                                                                |
| 404       | انتجکشن ہے روزہ نہیں ٹو مثا                                                                           |
| 1         | انتجکشن ہے روزہ نہیں ٹو ٹما                                                                           |
|           | كتاب الزكوة والصدقات                                                                                  |
|           | يهلاباب                                                                                               |
|           | کن چیزوں برز کوۃ ہے؟                                                                                  |
| 100       | مال تنجار ہے میں نفع شامل کر کے زکو ۃ ادا کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 4         | ہاں جارت یں مامان کر سے مشینر می رہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 4         | ر وہ اماری پروہبت ہے۔ بیسر تا پر میں۔<br>سونا'چاندی کے زیور میں جڑے ہوئے جواہر ات پرز کوۃ نہیں        |
| 704       | سوما چاندن سے رپورین بررہے ،و سے بواہر اس پرر کو ہائیں                                                |
| 404       | شود ې رخم وه ورښت کیان                                                                                |
| "         | شيئر زيرز کوة                                                                                         |
| 4         | یا رز پرو وه<br>ز کلوه کی جمع شده رقم پرز کلوه نهیس                                                   |
| 734       | ر وہ ک ک مدور م پر روہ کیل                                                                            |
| ,         | ورادِن جارِ الزكوٰة چیز پر ہر سال ز کوٰة واجب ہے                                                      |
| 709       | و بیب توره پیر پر بر مان روز بر بیب                                                                   |
| ,         | ر ۱۳ کیراویڈنٹ فنڈ پر جب تک وصول نہ کرے زکوۃ نسین                                                     |
|           | ر ۳) شیئر زیرز کوق<br>( ۳) شیئر زیرز کوق                                                              |
| ,         | (سم) ڈاکخانہ کے کیش سر پرز کوۃ                                                                        |
| 4         | (۵)نابالغ کے مال پرز کو قانمیں 'ولیاس کی طرف ہے اوا نہیں کر سکتا                                      |
| <i>',</i> | ر ۲) حیاب زیکو قاتبے لئے مہر کی رقم کااعتبار                                                          |
| ۲۶.       | ۔ وی کے زیور کامالک کون اور زیکو ہے گئی۔<br>یوی کے زیور کامالک کون اور زیکو ہے کس پر ؟                |
| 741       | م اہانہ بچت پر سال نتم ہونے کے بعد حساب لگا کرز کو قادا کی جائے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4         | المانت يرز كوق                                                                                        |
| 777       | سی کے قرض لینے ہے زکوۃ ساقط نہیں ہوتی                                                                 |
| ,         | شوہر مقروض ہو تو عوی ہے ز ''لوۃ ساقط ضیں ہوتی                                                         |
|           |                                                                                                       |

| صفحہ       | عنوان                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 414        | ر ہائشی مکان اور گھریلواستعال کی چیزیں نصاب ز کوۃ میں شار نسین                  |
| ۲۶۳        | (۱)رہائش ہے زائد مکان پر بھی زکوۃ نہیں                                          |
| 1          | (٣)اد هار فروخت کئے ہونے مال پر ز کوق                                           |
| 4          | (٣)ز کوة مکان کی قیمت پر شمیس آمدنی پر ہے                                       |
| *          | (٣)گھرِ کی ضرور ت ہے زائد غلہ پر ز کوۃ نہیں                                     |
| 4          | (۵) تجارت میں زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ                                            |
| *          | (۲) تجارتی سامان رکھے ہوئے مکان پر ز کوۃ نہیں                                   |
| 410        | المدادی فنڈ پرز کوق                                                             |
| <b>#</b> . | سوتے چاندی کے زیورات پرز کو قواجب ہے                                            |
| •          | سونے چاندی کے زیورات پرز کو ۃ واجب ہے                                           |
| 744        | ز کوٰۃ کن چیزوں پر ہے                                                           |
| *          | ز کوق ' قرض دینے والے کے ذمے ہے مقروض کے ذمے خمیں                               |
| 474        | کمپنی کے شیئر زیرز کوق<br>اور میں میں د                                         |
| /          | نابالغ کے مال ہرِ زکوۃ شیں                                                      |
|            | دوسر لباب                                                                       |
|            | نصاب زكوة                                                                       |
| 9          | سونے اور جاندی کے نصاب کی شخفیق                                                 |
| 744        | قرض اگر مال تجارت سے زائمہ ہو توز کو ۃواجب نہیں                                 |
| 749        | ز کواق ہر سال ادا کرناضروری ہے ۔                                                |
| 1          | (۱) سونااور جاندی ملاکر جاندی کے نصاب کو پہنچ جائے توز کو ہ کی ادائیگی          |
| "          | (۲) چاندی بقدر نصاب اور سوناکم ہو توز کو قاکی ادائیگی                           |
| ادم        | صرف سونانصاب ہے تم ہو گگر قیمت چاندی کے نصاب کو پینچ جائے توز کو ۃواجب نہیں     |
|            | لميسرابان                                                                       |
|            | مصارف ز کوة                                                                     |
| 741        | مہتم کامدر ہے کے مال ہے اہل و عیال پر خمر ج کرنا                                |
| #          | سید کوز کوۃ دینے سے زکوۃ ادا نہیں ہو گ<br>میتر میتر میتر میتر کوۃ ادا نہیں ہو گ |
| ,          | (۱)غیر مستحق کو مستحق سمجھ کرز کو قادینا                                        |
| 1          | (۲) بعض علماء کے قول پر عمل کر کے سید کوز کؤۃ دینا                              |
| ·          | <del></del>                                                                     |

| صفحه     | عنوان                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ۲<۳    | (۱)افطاری و شبینه می <b>ن</b> نه کوهٔ دینا                                                       |
| 4        | (۲)ز کوۃ کے مال سے مسافروں اور طلباء کو کھانا کھلانا درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "        | (۳)ز کوۃ ہے کسی مستحق کی شاوی کرنا                                                               |
| 444      | ( سَمْ ) زَ كُوْةَ سِيهِ كَسَى مِحْمَاجِ كَامَانَ كَرِانا                                        |
| 4        | سيد كاز كوة ما تگنالوراس كوز كوة ويناجائز شين                                                    |
| 743      | مؤلفة القلوب كومصارف ز كوق ہے خارج كرنے پر حنفيہ پراشكال كاجواب                                  |
| //       | جن چیز ول میں شملیک نہیں ہو تی ان میں زکوۃ جائز نہیں                                             |
| 724      | (۱) مهتم کاپچوں کو بطور شملیک دی گنی رقم لیکر تقمیر پر خرچ کرنا                                  |
| ,        | (٣) مهتم کا کنی مثرات کی رقوم کو ملا مَررَ هنا                                                   |
| YEA      | ضر ورت مند سيد '    فوج اور ر فاصی ادارول کوز کونة ویتا                                          |
| ,        | سیدر شتہ داروں کو ز کو قو بناز کو قاتھوڑی تھوڑی کر کے اواکر ناسال گزرنے سے پہلے دینا             |
| 449      | ایسے ادارے کوز کو ۃ ویناجس سے غریب اورامیر دونوں قشم کے طلباء فائدہ حاصل کرتے ہوں                |
| #        | غير مسلم مختاجون کوز کوڌ ديناجائز نهين                                                           |
| 7~       | جو فاطمہ کے ملاوہ دوسر ہے ہاشمی بھی سید ہیں ان کو بھی ز <sup>ک</sup> و قورینا جائز شیں           |
| 4        | ز کوة ہے کنوال 'مسجد مقبر و تغمیر کر نالور میت کو کفن دینا جائز نہیں                             |
| ,        | والبدين اوراو لا دكوز كوقة ويناجا تزنسيل                                                         |
| TAF      | صاحب نصاب امام كاز كوة لينا                                                                      |
| . 4      | ز کو قاد و شرے ملک میں موجو در شتہ داروں کو بھیجنا                                               |
| 4        | مالك نصاب كوزيَّ فو ة دينا جائز خبين                                                             |
| ۰ ۲۸۲    | صدقہ فطر کی رقم سے مدر ہے کی تغمیر جائز شمیں                                                     |
|          | ساحب نصاب علماء كوز كوة لينا( چند متفرق مب كل)                                                   |
| ۲۸۳      | ز کلوة کی رقم سے مدر سه ویتیم خانه کی تغمیر جائز شیں                                             |
| ۲۸۵      | پھو پھی نفالہ ' جیااور بھائی کو ز کو ۃ ویناجائز ہے                                               |
| 4        | مدرے کے مفیر کوز کو قاکی رقم سفر میں خرچ کرنا :                                                  |
| 744      | مدر سه کے شفیر کوز کو قاکی مدہ سے شخواہ دینا                                                     |
| 744      | ز کوۃ کے متعلق چند مبائل                                                                         |
| 749      | (۱) سيد كوز كوة دينا جائز نهيمي                                                                  |
| 1        | (۲) تملیک کرے زکوۃ کومدرے کے دوسرے کامول میں خرچ کر سکتے ہیں                                     |
| <i>"</i> | ( ۱۳ ) امین یاد کیل 'ز کو قاکو مین خرج میں لائے توادائیگی کی صورت                                |

| صفحه    | عنوان                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۹     | ماليدار شخص كوز 'كؤة ديناجائز شين                                                           |
| 79.     | مهتمم 'مدر س اور متولی مسجد کوز کو ټوړینا                                                   |
| ,       | چند آیات کامطلب                                                                             |
|         | مالداراً گرمفلس ہو جائے تواہے ز کو ۃوے کتے ہیں                                              |
|         | (۱) پھائی بہن کو ز کو ۃ دینا جائز ہے                                                        |
| ,       | ( ۴ )سيد کوز کو ۋدينا جائز نهيں                                                             |
| #       | ( ٣ ) مالد اربيوه کوز کو قوينا جائز شيس                                                     |
| 144     | (٣) ملکیت میں لانے کے بعد زکوۃ کو مدر سول اور پیتم خانوں کو دینا جائز ہے .                  |
| , ,,    | نادارطاب علموں کوز کو قدیناجائز ہے                                                          |
| 195     | ز کو ۃ ہے مدر سین کی تنخواہ جائز شیں                                                        |
|         | مصرف ز کوۃ کے متعلق چند سوالات                                                              |
| 790     | اصول و فروع 'مالدار اور سيد كوز 'كوة ديناجائز نهين                                          |
| ` ` `   | چوتھاباب                                                                                    |
|         | ادا ئىگى ز كۈۋ                                                                              |
| ۰       | ز کوقت قرضه اداکرنا                                                                         |
| 143     | سونے چاندی کے نصاب میں وزن کا عتبار ہو گا.                                                  |
| 794     | نوت کے ذریعے زائل قالی اوائیگل                                                              |
| 194     | ز کو ة دینے والے کاو کیل اگر رقم ضائع کر دے توز کؤة اوانه ہو گی                             |
| , , , - | ز کو ق کو دو سرے کی ملکیت میں دیناضروری ہے                                                  |
| . 79 4  | سال آنے ہے پہلے زکارہ تکالناجائز ہے                                                         |
|         | تجارت میں نفع پرِ سال گزر ناضروری شیں 'اصل مال کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ',      | اس کی بھی ز کو ق ضروری ہے ۔                                                                 |
| 199     | ز کوٰۃ کی رقم دوسری رقوم میں ملا کر پھر مصرف میں خرچ کیا جائے توز کوۃادا ہو جائے گی         |
|         | مهرى رقم پرز كوة!                                                                           |
| ,       | ز کوۃ میں تملیک شرط ہے 'مسجد' تالا ب اور شفاخانہ بنانے ہے ز کوۃ اوا نہیں ہو گی              |
| .   "., | قرضہ معاف کر کے اسے زکو ہیں شار کرنا                                                        |
| ' <br>  | ز کو قامیس سر کاری ریث کااعتبار ہو گابلیک مار کیٹ کا شیس                                    |
| , ,     | ز کوة میں سوناچاندی کی موجو د ہ قیمت کااعتبار ہو گا                                         |
|         |                                                                                             |

|             | (707 110 2011                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                  |
| <b>*</b> ** | فصل دوم به ادائیگی بسال قمری و سمسی<br>انگریزی سال کے حساب سے ذکوۃ اداکر نے کی صورت<br>فصل سوم بے تملیک اور حیلہ شملیک |
| ۳۰۳         | ز کو ہے مدر سین کی تنخواہ دینا                                                                                         |
| س،۳۰        | حیلہ کے ذریعے زکوۃ کو مدرسہ پر خرچ کرنا                                                                                |
| 4           | بذریعه حیله ز کو ټیسے کنوال 'پل اور مسجدو غیر ه تغمیر کرنا                                                             |
| ۳.۵         | جن کامول پر زکوۃ جائزنہ ہو و ہال حیلیہ کر کے زکوۃ خرچ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 4           | نوٹ کے ذریعے زکو ق کی ادائیگی                                                                                          |
|             | پانچوال باب<br>غیر مقبوضه برز کوة<br>فصل اول ربهن کی زکوة                                                              |
| ۳٠٦         | قرض پر زکوۃ اور رہن رکھی ہوئی چیزے نفع اٹھانا<br>قصل دوم بہ پر وویڈنٹ فنڈ اور سود کی زکوۃ                              |
| 4           | پراویڈنٹ فنڈیر ز کوٰق                                                                                                  |
| ۳۰۷         | پراویڈنٹ فنڈ اوراس کی سود پر زکوق                                                                                      |
| ٣.٨         | پراویڈنٹ فنڈ میں سود کے نام ہے دی جانے والی رقم سود شین                                                                |
| ۳.9         | پراویڈنٹ فنڈ اور بینک میں جمع شد در قم پر ز کو ق                                                                       |
|             | چھٹاباب                                                                                                                |
|             | صدقه فطروغيره                                                                                                          |
| ۳۱-         | صاع کی شختیق                                                                                                           |
| ۱۱۳         | (۱) کسی قصبہ میں گندم نہ ہو تووہ ضلع کی قیمت سے فطرہ اداکر سکتاہے                                                      |
| 4.          | (۲) حدیث شریف میں جن چیزوں کی تصریح نہیں ان میں قیمت کا اعتبار ہو گا                                                   |
| ۲۱۲         | صرف فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہوئی زمین ہے صاحب نصاب شیں بنتا                                                          |
| #           | ا فطر ہ کی مقداراور پیخول کی طر ف ہے فطرہ                                                                              |
| ساس         | ر مضان کی آخری تاریخ کو پیدا ہونے والے پیچ کا فطر ہ بھی داجب ہے ۔                                                      |
| 4           | قربانی اور صدقه فطر صاحب نصاب پرواجب ہے                                                                                |
| #           | صدقه فطرے امامت کی اجرت دینا جائز نہیں                                                                                 |
|             |                                                                                                                        |

| صفحه | عنوان                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳  | خاوند پر جوی کااور والد پربره ی اولاد کاصد قه فطر واجب شین                               |
| 4    | باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کرنےوالی 'بالغ اولاد کاصد قد فطر                               |
| 710  | صدقه فطرمين آثادينا جائز ہے                                                              |
|      | غير مسلم كوصدقه فطر دينا                                                                 |
|      | ساتوال باب                                                                               |
|      | عشروخراج                                                                                 |
| ۲۱۲  | سر گاری محصول اداکرنے ہے عشر ساقط نہیں ہو تا                                             |
| "    | (۱) پٹائی پر دی گئی زمین کی کل پیداوار پر عشر واجب ہے                                    |
| 4    | (۲) جس غله کاایک مرتبه عشر اداکیا ہو تو آئندہ اس پر عشر واجب نہیں                        |
| 1    | (٣)جو جانور کھیتی کے کام آتے ہیں ان میں زکوۃ نہیں                                        |
| ۳۱۲  | جس زمین پر عشر واجب نہ ہواگر اس ہے عشر نکالا جائے تو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۱۸  | سر کاری مالیہ دینے سے عشر ساقط نہیں ہوتا                                                 |
| 4    | دارالحرب کی زمین میں عشر وغیر ہ نہیں                                                     |
| 4    | عشر ہرپیداوار میں ہے خواہ کم ہویازیادہ                                                   |
| ۳19  | سابقه دارالاسلام کی خراجی زمینول پر عشر                                                  |
|      | آ ٹھوال باب                                                                              |
|      | صد قات نافله                                                                             |
| ٣٢٢  | غنی کو نفلی صدقه دینا                                                                    |
|      | نوال باب                                                                                 |
|      | بيت المال اور قومي فندُ                                                                  |
| ٣٢٣  | ایسے ادار مے کوز کوۃ دیناجو غریبوں کو قرضہ دیتاہے                                        |
| ٣٢٨  | اجماعی ادارے کا قرض دینے کے لئے تکٹول کی شرط لگانا                                       |
| 1    | موجوده دور میں بیت المال کی ضرورت                                                        |
| fro  | ا پسے ادارے کوز کو ۃ دیناجو غریبوں کو قرضہ فراہم کر تاہو                                 |
|      | كتاب الحج والزيارة                                                                       |
|      | پهلاباب                                                                                  |
|      | فرضیت ج<br>مسوده قانون جج پر تفصیعی نظر                                                  |
|      | مسوده قانون حج يرتمضيني نظر                                                              |
| -    |                                                                                          |

| فحد ا   | عنوان                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | ( ۲۰۱۳ ) جج پر جانے کیلئے واپس کا کرایہ پہلے جمع کرانے کی شر طاند نہیں مداخلت ہے |
| 4       | تحاتے کے لئے والیسی تکک کی نارہ افتید                                            |
| ý       | مسلمان ممبران التمبلي مين اختلاف.                                                |
| 770     | جمعیة علاکی مجلس عامله کاا جلات                                                  |
|         | قانون زير تبحويز ميں ند ببي مداخلت كيول ہے                                       |
| ۳۳.     |                                                                                  |
| 4       | اندادوشارک کاظے نقصان مظیم                                                       |
| 4       | ميما إنق فيمان                                                                   |
| ,       | ووسر انقصان                                                                      |
| 4.41    |                                                                                  |
| / //    | مسود د قانون وانیس کمک قطعانا م حقول ہے                                          |
|         | بعض ممبہ ان اسمبلی کے شبہات کا جواب                                              |
| 4       | ٠                                                                                |
| ,       | سلے شد کا جواب                                                                   |
| 444     | ئىر تى <sub>ئام</sub> ىدا قىلىت                                                  |
| ,       | میلی منتال                                                                       |
| #       | [ ووسر مي مثال                                                                   |
| אין אין | تميسري مثال                                                                      |
| 4       | چوشمی مثال                                                                       |
| *       | ا بانچوس مثال                                                                    |
| ŕ       | التي يتنفي مثال                                                                  |
| ¥       | سانوین مثال                                                                      |
| *       | ووسر اشيد                                                                        |
| ۲۳۶     | ،<br>روس ہے شبہ کا جواب                                                          |
| 4       | تيسراشيه                                                                         |
| ¥       | ا<br>تیسرے شبہ کا پیملا جواب                                                     |
| ۳۳۷     | ا<br>تیسر کے شبہ کادوسر اجواب                                                    |
| ۳۳۸     | انسداد مصائب کی تدابیر                                                           |
| ۴۳۹     | ندط نام اوریته بتا کرنج پر جاتا                                                  |
|         |                                                                                  |

| صفحه         | عنوان                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr.          | جج کاارادہ کر سے پھر تزک کرنا                                                                      |
|              | دوسر لباب                                                                                          |
|              | عورت بغیر محرم سفرنه کرے                                                                           |
| 4            | مالدار عورت کے ساتھ محرم نہ ہو تو جج فرض نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ۳۲۱          | عورت کے جج پر جانے کے لئے شوہ کی اجازت ضروری شیں                                                   |
| , *          | البيته محرم كاساته هم بوناضرور ن ب                                                                 |
| •            | تحرم کے بغیر عورت کا حج پر جانا درست نہیں                                                          |
|              | تيسراباب                                                                                           |
|              | ججبدل                                                                                              |
| 777          | جج ہدل کے لئے ایسے شخص کو بھیجنا جس نے پہلے حج نہ کمیا ہو                                          |
| 5            | جَبِدِل کے لئے ایسے شخص کو ہھیجِ ناافضل ہے جس نے ہیلے جج کیا ہو                                    |
| •            | جے بدل سے لئے جس شخص کور قم دی و داس میں                                                           |
| *            | ت کچھ رقم رکھ کر دو سرے کو تج پر بھیج دے تو؟                                                       |
|              | میت غیبر معتبر شخف کے ہارے میں وصیت کرے                                                            |
| ٦٣٢          | ا تووارث کسی معتبر هخص کو حج پر به صیح سکتا ہے۔<br>حمد سے مارچہ شخص کو حج پر به صیح سکتا ہے۔       |
| 4            | جج بدل کے لئے جس مخفص کو بھیجا جائے اس کے آنے تک آس کے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔         |
| ا<br>مدیدیا  | کمر کے اخراجات بھی پر داشت کرنے ہوں گے<br>جج کے بارے میں ایک آفسیلی فتویٰ                          |
| 44.4<br>44.4 | ن ہے بارے بیں میں عوق<br>ترجمانی کے لئے مکہ گیا پھر کہا کہ جج بدل کرو تواس پر جج بدل ٹریالازی نہیں |
| 117          | سر بمان کے سے ملہ میا پہر من کہ جی ہدل روون کا پہن رواند کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|              | پوساب<br>پیدل جانا                                                                                 |
| ۳۳۸          | پیرن جن<br>تج فرش فوراادا کیاجائے!                                                                 |
| ,,,,         | پیدل اور ہر قدم دوقدم پر نفل پڑھتے ہوئے جج کو جانا                                                 |
| ه ۱۳۳۲       | جیجی وربر میر ارولد ایر س پرت بوت ک رباهکار استداختیار کرناجائز مگر غیر اولی ہے                    |
| 117          | یا نچوال باب<br>یا نچوال باب                                                                       |
|              | نا چائزر ویے ہے جی کریا<br>نا چائزر ویے ہے جی کریا                                                 |
| ۳۵۰          | ز تا ہے جا نسل شعد دمال ہے تنجار ہے اور نج کر نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|              |                                                                                                    |
|              |                                                                                                    |

| ·           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                              |
|             | چھٹاباب                                                                                                                                                                                                                            |
|             | چھٹاباب<br>جج نفل<br>۔                                                                                                                                                                                                             |
| rai         | کسی کو جج کرانے کی منت مانی اوروور قم کسی غریب <b>کو دیری</b>                                                                                                                                                                      |
| "           | ج کی نیت ہے جمع کی ہوئی رقم کو خرج کرناجائز ہے۔                                                                                                                                                                                    |
|             | ساتوال باب                                                                                                                                                                                                                         |
|             | فصل اول أحرام                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>70</b> + | محرم آدمی سانپ ' پچھو' کوا' گر گٹ وغیر ہ کو قتل کر سکتاہے                                                                                                                                                                          |
| ' - '       | ر من من به منظر المنطقة المنطقة<br>المنطقة المنطقة |
| 11          | میں ہود جنت کا پیچر ہے اور اے یو سے دینا حضور عظیقا سے ثابت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                 |
| ror         | مجر اسود کا بد سه محبت کی وجہ ہے ہے تعظیم کے لئے نہیں                                                                                                                                                                              |
| ' '         | آ څھوال باب                                                                                                                                                                                                                        |
|             | متفرقات                                                                                                                                                                                                                            |
| ,           | مطاف پر چھت بنانا                                                                                                                                                                                                                  |
| س م         | جج بر بنائی شنی فلم کا بھی دیکھنا حرام ہے                                                                                                                                                                                          |
| , ,         | عاجیوں کو مبار کے بادوینا جانز ہے ۔<br>- عاجیوں کو مبار کے بادوینا جانز ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                     |
|             | غلط نام بتاکر مج کرنے ہے جج ادا ہو جائے گا مگر جھوٹ یو لنے کا گناہ ہو گا                                                                                                                                                           |
| <b>704</b>  | الارجوزة السجنيه                                                                                                                                                                                                                   |
| 706         | فر بنگ اصطلاحات                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٦٣         | خلاصه مکتوبهائے گرامی                                                                                                                                                                                                              |
| ייזניין     | تاریخ شکیل مسوده                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ·                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |

#### كتاب الجنائز

## پهلاباب توبه دم واپسیں

جان کنی کے وقت کی توبہ قبول ہے مگر ایمان قبول نسیں

(سوال) زید کتاب که توبه موت کے وقت بالکل آخری مانس میں معتبر ہے اس لئے کہ احادیث میں وارد بند کہ انتها الاعتمال باللحو اتبام ۱۰۰ چنانچہ فرعون جب غرق ہونے لگااور اقرار ایمان کرنے لگا تو جریل علیہ اسلام نے اس کے منہ میں مٹی بھر دی اس خوف ہے کہ مبادا اس کا ایمان مقبول ہو جائے اور فرعون نے فرق کے وقت اور قارون نے خسف (دھننے) کے وقت حضر ہوئی علی نمیناو علیہ الصلوة والسلام سے استخافہ (مدد طلب کرتا) کیا حضر ہوئی علیہ السلام نے دعانہ فرمانی جب فرعون غرق ہوئی تو اللہ تعان نے حضر ہوئی کو خطاب فرمایا کہ اے موئی اگر فرعون مجھ کو بگار تا اور میری طرف رجوئی کرتا میں اس کو نجات دیتا ای طرح قارون کے خسف کے بعد بھی خطاب فرمایا تو آخری وقت کی توبہ مقبول نہ ہوتی تو اللہ تعانی الیہ کون فرماتا حالا نکہ دونوں عین عذاب میں تھے۔

مروکتا ہے کہ بالکل آخری سائس میں توبہ کا اعتبار نہیں ہے مذاب کے فرشتے و کھنے سے پہلے مقبول ہے اس کے بعد معتبر نہیں جیسا کہ نفس قطعی وارو ہے ولیست التوبة للذین یعملون السینات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انبی تبت الان ولا الذین یموتون و هم کفار ، ،، اب اس صورت میں اور آیت کا ام البی میں تعارض معلوم ہوتا ہے تظبیق کی کیا صورت ہے اور آخری وقت کی توبہ مقبول ہے نہیں ؟

(جواب ۱) ایسے وقت میں کہ مریض پر اسباب عذاب ظاہر ہوجا میں اور زندگی کی امید منقطع ہوجا سے ایمان انابالا تفاق مقبول نمیں بیخی آگر مر یض کا فر ہواور اس نامیدی اور مشاہدہ عذاب کی حالت میں ایمان نا چاہے یا ایمان الحق اندلا بنفع چاہے یا ایمان سے آئے تو یہ ایمان بالا تفاق مقبول نمیں اما ایمان الیاس فمذھب اهل الحق اندلا بنفع عند الغرغرة ولا عند معاینة عذاب الاستیصال لقوله تعالی فلم یك ینفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا ولذا اجمعوا علی كفر فرعون كما رواہ الترمذی ، ، فی تفسیرہ فی سورة یونس النح

ر ۱) بخاری شریف باب العمل بالخواتیم ۹۷۸/۲ ط قدیمی --- ترمذی شریف ابواب القدر ۳۵/۲ ط سعید

<sup>(</sup>۲)انسآء ۱۸

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس ذكر احد هما عن النبي على انه ذكر ان جبرئيل يدس في في فرعون الطين خشية ان يقول لآ اله الا الله نير حمه الله او خشية ان يرحمه ( ترمدي ابواب التفسير ٢ .٣٤٢ ط سعيد )

ررد المدعنان، ، ، وفيه في أول الجنائز والحاصل أن المستلة ظنية وأما أيمان الياس فلا يقبل اتفاقا مهاقی توبیاس معنی آله مرایش مسلمان جواوروه اینے گناجول سے اس حالت یاس و نامیدی میں توبہ ئے لیے توبہ توبہ مقبول ہے یا نہیں اس میں ملائے اہل سنت' کے دو قول میں اول بیہ کہ بیہ توبہ حالت یا ًں و نر غر و کی مقبول نہیں اور اس قول کے قائلین نے اپنی ولیل میں بیہ آیت ولیست التوبیة اساور حدیث ان الله يقبل توبة العبد عالم يغوغون فيش كي إس آيت اور حديث ست بير معلوم بوتات كه حضور موت، حالت نم غره و مشابره عذاب بين توبه معتبر شين قال في المدارك (د)تحت قوله تعالى ثم يتوبون من قريب اي من زمان قريب وهو ما قبل حضرة الموت الاترى الى قوله تعالى حتى اذا حضرا حدهم الموت فبين ان وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة و عن ابن عباس قيل ان ينظر الى ملك الموت و عنه ﷺ ان الله يقبل توبة العبد مالم يغر غرا نتهي مختصرا و في رد المحتار اول الجنائز اقول قال في اواخر البزازية قيل توبة الياس مقبولة لا ايمان الياس و قيل لا تقبل كايمانه لا نه تعالى سوى بين من اخر التوبة الى حضور الموت من الفسقة والكفار و بين من مات على الكفر في قوله و ليست التوبة الاية - كمافي الكشاف س و البیضاوی ۱۰۱ والقرطبی ۲۰۱ دوسرا تول به ہے کہ توبہ پاس مقبول ہے اس قول کی دلیل به آیت پیش ک تَى تَنْ مِنْ وَهُو الذِّي يَقْبِلُ التَّوْبَةُ عَنْ عَبَادُهُ (١٠٠٠ لُورُ آبِيرُ ١٠٠٠) الله لا يَغْفُر ان يشرك به و يغفرها دون ذلك لمن يشاء والمسطور في الفتاوي ان توبة الياس مقبولة لا ايمانه لان الكافراجنبي غير عارف بالله تعالى و يبدأ ايمانا و عرفانا والفاسق عارف و حاله حاله البقاء والبقاء اسهل والدليل على قبولها مطلقا اطلاق قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده اه (رد المحتار)٠٠٠٠ وقال سعيد بن جبير نزلت الاية الاولى في المؤمنين يعني قوله انما التوبة على الله والوسطى في

١٠) باب المرتد مطلب اجمعوا على كفر فرعوب ٢٣١/٤ طاسعيد ،

٢٠) باب الجنائز مطلب في قبول توبة الياس ١٩١١ ط سعيد ،

٣٠) إدرى آيت إول شرو ليست التوبة للذين يعملون السينات حتى اذا حضر احدهم الموت قال الى تبت الأد ولا الدس بسونون وهم كفار اولنك اعتدنا لهم عذابا اليما النسآ ١٨

ر ٤ / ترمدي شريف ابوات الدعوات الباب ماجاء في فضل التوبة والاستغفار ١٩٤١٢ ط سعيد

رد ، ۲۹۹۱ قديمي كتب حاله كراچي

<sup>. 7)</sup> فان قلت من المراد بالذين يعملون السيات اهم الفساق من اهل القبلة ام الكفار ؟ قلت فيه وجهان . احدهما ان يراد الكفار نظاهر قوله " وهم كفار" وان براد الفساق لان الكلام انما وقع في الزانيين والا عراص عنهما ان بان" واصلحا ويكون فوله" وهم كفار " واردا على سبيل التغليظة ( تفسير كشاف ٢ -٤٨٩ طادار الكتاب بيروت )

AV5 (V)

١٨٠ الجرء الخامس ٣٠٦٣ ط دار الكتب العلمية بيروت

۹) الشوري ۲۰

<sup>(</sup>۱۱ ۱۱۰)النسآ: ۱۱۸ ۲۸

<sup>.</sup> ١٣) باب صلاة الجنائز مطلب في قبول تونة الياس ١٩١/٢ ط سعيد

المنافقين يعنى قوله وليست التوبة والاخرى في الكافرين يعني قوله ولا الذين يموتون وهم كفار - واذا كانت الاية نزلت في المنافقين فلا وجه لحملها على المؤمنين و على تقدير ان تكون الاية نازلة في عصاة المؤمنين فقدروي عن ابن عباس في قوله تعالى و ليست التوبة للذين يعملون السيئات الايه ثم انول الله بعد ذلك ان الله لا يغفران يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر وارجاء اهل التوحيد الى المشيئة ولم يؤيسهم من المغفرة فعلى هذا القول تكون الاية منسوخة في حق المؤمنين انتهيُّ (تفسير خازن) صاور یں قول فقاویٰ حنفیہ میں اختیار کیا گیاہے اور خداو ند تعالیٰ کی وسعت رحمت کے شایان شان ہے۔ توجہ الیاس مقبولة دون ايمان الياس درر ( درمختار)،،، واختلف في قبول توبة الياس والمختار قبول توبته لاایمانه (درمنحتار) (۱۰ باقی زید کاب قول که آخری سانس کا اعتبار ہے اگر اس سے مراویہ ہے که آخری سائس کاایمان بھی معتبر ہے تو یہ قول قر آن وحدیث اور جمہور علاعکے خلاف ہے جیسا کہ شروع جواب میں بم ني تقريحاً لكهام كد ايمان يأس اتفاقا غير مقبول من اور حديث انها الاعهال بالمحواتيم الاست م ٹابت نہیں ہو تاکہ ایمان پاس مقبول ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال وہ معتبر ہیں جن پر اس کا خاتمہ ہواس پر حدیث داالت نہیں کرتی کہ ایمان غرغرہ مقبول ہےاور فرعون و قارون کے متعلق جو تصبے ''نآل کئے ہیں کہ خداتعالیٰ نے مو یٰ علیہ السلام کو خطاب فرماما کہ اگر فرعون مجھ کو بکار تا(الخ) تواول تو قصے سند سیجے سے ثابت نہیں دوسرے ان ہے بھی ایمان ماس کا مقبول ہو نا ثابت نہیں ہو تابلے۔ اس کے بر مکس ا نابت ہوتا ہے دیامنت بالذی امنت بہ بنو اسرائیل کتا تو قرآن مجیدے تابت ہے اور اس کا مقبول نہ و: ون الماليوم منتجيك المنع سے الحامر ہے پھر اگر مجھ كويكار تاہے مراد ايمان کے سوااور کسی طرح كايكار نائے توا بمان پاس کے مقبول ہونے بانہ ہونے کو اس سے کیا تعلق اور اگر بکار سے بکار ایمان کی مراد ہے تواس کا موجود ہونااور نجات کا حاصل نہ ہونا قرآن سے ثابت ہے اور عمر و کا بیہ قول کہ آخری و م کی توبہ بھی مقبول شیں اُسرچہ بعض علماء کا قول ہے کیکن مختار اور راج اس کے خلاف ہے اور آیہ ولیست التو ہاہ ہے عدم قبول توبہ یا س نیراستدال کرنے کاجواب خازن کی عیارت منقولہ ہے واضح ہے۔والٹداعلم ہالصواب

<sup>(</sup>۱) ۲۹.۱ \$ مطبع محمد على مصر

٢٠١٠) أب المرتد ٤ ٢٣٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) باب صلاة الجنائز ١٩٠/٢ ط سعيد

وع) المعض مفيه كاحاشيه نمبرا

رە)بولسى: ، ٩

<sup>(</sup>٦) يونس (٩٢)

### دوسر اباب تجهینرو تکفین میت فصل اول تجهینرو تنکفین

میت کی قمیص کو سیاجائے یا نہیں ؟

رجواب ۲) قبیص کوئی کر بہنانا بہتر ہے کیونکہ قبیص کااطلاق اس تفنی یا پیر بمن پر نہیں ہو تاجو صرف گلا پیاز کر میت کے نیچے اوپر ڈال دیاجا تاہے بال فقہاڈا، نے یہ اجازت دی ہے کہ میت کی قبیص میں کلیاں نہ ڈالی جائمیں تومض کفتہ نہیں۔

میت کو عسل دینے سے جسم بھٹنے کا خطرہ ہوتو صرف پانی بہانا کافی ہے

(سوال) احقر کے گھر سات اہ کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھااس کا جسم سوجا ہوا تھااور تمام جسم چھالے کی طرح پیلے

بی سے قدارات کے تقریبابارہ بخے پیدا ہوا تھا تہ جب نہائے گئے تو تمام جسم لہوسے ہمرا ہوا تھا اور ہاتھ

لگانے سے تمام جسم علیحدہ علیحدہ ہوجانے کا خطرہ بھی تھا کیونکہ جسم چھالے کی طرح ہوگیا تھا بچے کوڈر کی وجہ

سے کہیں علیحدہ علیحدہ نہ ہوجائے نہایا نہیں گیاویسے ہی ایک سفید کپڑے میں دفن کردیا گیااحقر کوڈر ہے کہ

کہیں خدا کے سامنے جواب دہی نہ ہو۔ المستفتی نمبر اوم محمد نور بدیعی (ضلع جالندھر) کا ذی الحجہ

سے کہیں خدا کے سامنے جواب دہی نہ ہو۔ المستفتی نمبر اوم محمد نور بدیعی (ضلع جالندھر) کا ذی الحجہ

سب المرمردہ پیدا شدہ ہے کا جسم عسل دینے کے قابل نہ تھا توبلا عسل وفن کردینے میں کوئی مواخذہ انشاء اللہ نہ ہوگا۔ ۱۰، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا۔ مواخذہ انشاء اللہ نہ ہوگا۔ ۱۰، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا۔

مر دون کو عنسل دینے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا (سوال) ہمارے اطرف میں یہ قاعدہ رائج ہے کہ جس کوامام مقرر کرتے ہیں اس پر عرفا عنسل اموات لازم

<sup>(</sup>۱) حمد ت نے قیم کوی کر پہنائے کوئز جی دی ہے جب کہ ویگر فقماء نے تھر نے فرمائی ہے کہ قیم سلی ہوئی نہ زواور عمل اس پ ب والقمیص من اصل العنق الی القد مین بلا دخویص (رد المحتار : باب صلاق الجنائز ۲۰۲/۲ ط سعید)

 <sup>(</sup>۲) وان لم يستهل ادرج في خرقه و لم يصل عليه و يغسل في غير ظاهر الرواية ( هندية : باب الجنائز ١٠٩/١ ط
 كوسه) ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفي صب المآء عليه ( هندية باب الجنائز ١٥٨/١ ط كونته )

ہو تا ہے خواہ وہ خود عسل دے یا کسی کو اپنا قائم مقام بنائے اس کام کا معاوضہ اس کے لئے متعین نہیں ہو تا بغدرو سعت اسقاط میت میں سے بھی کچھ دے دیتے ہیں صد قتہ الفطر دے دیتے ہیں عشر میں ہے بھی پچھ دے دیتے ہیں اس امام کی افتدا جائزے یا نہیں ؟

(جواب ٤) اگر مردہ شونی (مردے کو عسل دینا) باجرت نہ ہو اور افعال خلاف مروت و خلاف مکارم اخلاق امام سے سرزونہ ہوتے ہوں تواس کی امامت جائز ہے مکروہ نہیں ہے اور اگر غسال اجرت لیتا ہواور بد اخلاقی کے اعمال اس سے صادر ہوتے ہوں تواس کی امامت مکروہ ہوگی کیونکہ ایسے شخص کو لوگ نفر ت و حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ

شوہر ہوی کی میت کود مکھے سکتاہے ہاتھ نہیں لگا سکتا

(سوال) (۱) ایک شخص کی بیوی کا انقال ہو گیااب وہ اپنی مرحومہ بیوی کوبر ہند چھوسکتا ہے یامرحومہ کو کفنائے ہو میکٹر پڑتا تھے لگا سکتا ہے یا نہیں اور کسی قسم کا تعلق مرحومہ کا اپنے زندہ شوہر سے باتی رہتا ہے یا نہیں ؟

(۲) مر و کے کفن میں ایک تمبند بو صادینا اور ای طرح عورت کے کفن میں تمبند بو صادب ہوتے ہیں یا نہیں۔المستفتی نمبر ۱۱۴۸ محمد بوسف صاحب بیش امام جامع مسجد قصبہ چھیرولی (ضلع میر ٹھ) کے جمادی الثانی هے ساتھ ما ۱۲ اگست ۱۹۳۱ء و جمیرولی (ضلع میر ٹھ) کے جمادی الثانی هے ساتھ ما ۱۲ اگست ۱۹۳۱ء و اجو اب ہی (۱) مرد اپنی مردہ ہوی کو بغیر کپڑے کے چھو نمیں سکتا ہال کپڑے پرسے ہاتھ لگالے تو مندا کفتہ نمیں دیکھنا اور قبر میں اتار نا جنازہ کو کندھادینا ہے سب جائز ہے (۱) اگر میال ہوی دونوں جنت میں سنجیں کے تو ہوی اپنے شوہر کو ملے گی (۲) کفن میں مرد کو تین کپڑول سے زیادہ اور عورت کو پانچ کپڑول سے زیادہ ور مورت کو پانچ کپڑول سے زیادہ و دینانا جائز ہے۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ کا ان اللہ لہ دولول

نخسل اور شکفین کے بعد خارج شدہ نجاست کا دھونا ضرور کی نہیں (سوال) میت کے کفن کو جو ملوث اس کی نجاست سے ہو گیا نمازے قبل دھونا ضرور ک ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۴ حافظ محراسا عیل صاحب (آگرہ) ۲۷ربیع الثانی کے ۳۵ارھ ۲۶جون ۱۹۳۸ء

<sup>(</sup>١) وولد الزنا اذليس - «أو لنظرة الناس عنه (رد المحتار اباب الامامة ١٩٢/٥ ط سعيد)

٢) ويمنع زوجها من غسلها و مسها لامن النظر اليها على الاصح ( الدر المختار باب صلاة الجنائز ١٩٨/٢ ط سعيد)
 ٢) ولا نه صح الخبر بان المراة لآخر ازواجها اى اذا مات وهى فى عصمته ( رد المحتار باب صلاة الجنائز ٢١٢/٢ على سعيد)
 ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) واما الكلام في كميته فنقول: اكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة الواب عن على "انه قال اكفن المراة خمسة الواب و كف الرجل ثلاثة و المستدين المراة عمسة الواب و كف الرجل ثلاثة و الا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ( بدائع احكام الجنائز ٢٠٦١ ط سعيد ) اورائك قول كمطابل تمن عد زوه أن يش تنجا ش مهادة الجنائز ٢٠٢٠ ط سعيد )

(جواب ٣) عشل اور تكفين كـ العديدان بـ أكلى بهونَى نجاست كَافَى الموث بوجائ تواس كود هوا المروري شير اذا تنجس الكفن المنجاسة المهيت لا يضو دفعا للحرج ( رد المحتار) (( تُحم كفايت المدكان اللدله وبلى

#### عالم کی میت کو بھی عمامہ باند شنامکروہ ہے

(سوال) (۱) عالم معتبر میت کے لئے ممامہ بند صوانا درست ہے یا نہیں جواب عالم معتبر کے لئے عمامہ بند صوانا درست ہے لآلی فاخرہ میں عالمگیری ۱۰ اور قر الرائق ۲۰ سے لکھاہے کہ عالم وشریفوں کے لئے درست ہے اور متاخرین علماء عمامہ کو بہتر کہتے ہیں چنانچے ان عمر کی حدیث میں آیا ہے کہ وہ میت کو عمامہ بند صواتے اور شملہ منہ کی طرف چھوڑتے تھے انتہی ہیں عمامہ عالم میت کے لئے بند صوانا درست ثابت ہوا۔

(۴) وقت حضور جنازه اقطاول میت اورام نماز جنازه کوحال مرده سے (ووٹ) شادت ایمنادر ست جیانیس ازیر کتا ہے کہ درست نمیں لحدیث لا تذکروا موتا کم الابخیر فانهم ان یکونوا فی اهل الجنة فاشموا وان کانوا فی اهل النار فحسبهم ماهم فیه دن لبذا مردے کوبرنام کرنادر ست نمیں ہات الله وائد و کتا ہے کہ مردب کے حال ہول میت کو پوچسااور شادت لیمادر ست ہے لحدیث انس مروا بجنازة علی رسول الله بیت فاثنوا علیها خیرا فقال و جبت الحدیث متفق علیه دابر هریوه فان العبد لیموت فینی علیه القوم الثناء یعلم منه غیره فیقول الله تعالی للملائکة اشهد کم انی قد غفرت و قبلت شهادة عبدی علی عبیدی و تجاوزت عن علمی فی عبدی و عن ابی هریرة عن السی شیت عن ربه عزو جل ما فی عبد مسلم یموت فیشهد له ثلاثة ابیات من جیرانه الابخیر الا فال الله عزو جل قد قبلت شهادة عبادی علی ما علمواو غفوت له ما اعلم انتهی احیاء جزء رابع مصری ص ۲۲۱ المستفتی نمبر ۲۲۲۰ مولوی محمد ابرائیم صاحب مدرسہ محمد کا تی پور ۲ تمادی اثانی همسری ص ۲۲۱ المستفتی نمبر ۲۲۲۰ مولوی محمد ابرائیم صاحب مدرسہ محمد کا تی پور ۲ تمادی اثانی همسری ص ۲۲۱ المستفتی نمبر ۲۲۲۰ مولوی محمد ابرائیم صاحب مدرسہ محمد کا تی پور ۲ تمادی اثانی و ۲ تمادی

ر جو اب ۷) (۱) عالم کی میت کے سر پر عمامہ باند ھنے کی اگر چہ بعض متاخرین نے اجازت دی ہے لیکن بہتر

٢٠٨ ٢،١٠ باب صلاة الجنائز ط سعيد

<sup>.</sup> ٢) و ليس في الكفن عمامة في طاهر الرواية و في الفتاوي استحسنها المتاخرون لمن كان عالما و يجعل ذنبها على وحهه و هنديه باب الجنائزا الفصل التالت في التكفين ١ - ١٦٠ مكتبه ماجديه

٣٠) و تكوه العامة في الاصح و في فتح القدير واستحسنها بعضهم لماروى عن ابن عمر الله كان يعمه و يجعل الذنب على وحهدوفي الظهيرية استحسنها بعصهم للعلماء والاشراف فقط ( البحر الرائق ٢ / ١٨٩ شركت علا الدين بيروت ، . ٤ ) اتحاف سادة المتقين ٤ - ٩٩ ط بيروت

<sup>,</sup> قاء بحارى . بنات تناه الناس على المبت ٢ - ٨٧ ط قديمي و مسلم كتاب الجنائز افصل في وجوب الجنه والنار بشهادة السؤمنين بالخير اوالشر ٢٠٨/١ ط قديمي

اور سنت کے موافق میں ہے کہ عمامہ نہ باندھاجائے (۱)خود آنخضرت نظینے کو عمامہ نہیں باندھا گیا تو حضور انور عظیمے نیادہ عمامہ کا مشتق اور کون ہو سکتا ہے۔

نماز جنازہ کے وقت ولی یالام کو میت کے اعمال کے متعلق شمادت لینادرست نمیں لوگوں کو چاہنے کہ وہ خود میت کے محاس بعنی نیکیوں اور خوجوں کا ذکر کریں اور اس کی بر ائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ ۲۰۰محمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دیلی

ز مزم نے دھویا ہوا گفن پہنانا جائز ہے

(سوال) یہاں تھلوڑ میں تقریباً دو ہفتے ہے عوام میں ایک مسئلہ وربارہ جواز و عدم جواز کفن مبلول ہمائے ز مزم زیر بحث ہے اور عوام اس بارے میں اپنی سمجھ کے مطابق قیاس آرائیوں میں مشغول ہیں احقر نے امداد الفتاوي دينها جلد اول ص ٧ ١٣٠ ميں حتيم الامت دامت بر كائتم نے مدم جواز كافتو كي ديا ہے انہوں \_ شای کاحوالہ دے کر نکھاہے کہ استنجا ہمائے زمز م کی کراہت نیزاشیائے محترِمہ کی صدید میت سے حفاظت کا وجوب شای میں مصرح ہے شامی کی عبارت ہے وقد افتی ابن الصلاح بانہ لا یجوز ان یکتب علی الكفن ليس والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت رد المحتار استنبولي ص ٧٤٧ ٢٠) باب الجنائو - حضرت حكيم الامت كي تقليد كرتے ہوئے ميں نے بھي عدم جواز كو تقل كرديابعد ميں نہايت ے بعد سلھات تمنہ ثانبیا ص ۳۳۳ پر تسامح کے عنوان پرایک مضمون دیکھاجس سے حضر تعامت بر کا جہم کی رجعت ثابت ہوتی ہے اور بیا مضمون خُود حضرت مواا نا کا تبیس ہے بلحہ جس مولوی صاحب نے توجہ دال کی ہے ان کا مضمون ہے ان مولوق سام ہے نے ہے۔ وح البیان کی عبارت نقل کی ہے اور بھی خاص جزئية ان كامتدل بو بهو مدار ولذا قال في الاسرى المحم لو وضع شعر رسول الله عليه او عصاه اوسوطه على قبر عاص لنجا ذلك العاصي ببركة تلك الذخيرة من العذاب ومن هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول به و بطانة استار الكعبة والتكفن بها انتهى تفسير روح البيان مطبوعه مصر جلد ثانی ص ٥٥٥ اب گزارش به ہے كه اگر روايت نقهيد اور نظائر پر غور كرتے ہيں تواشيا ومتبرك محترمہ کو ہر قسم کی نجاسات ہے مچانا فرض اور خیروری ہے اور ادھر خود حضور پر نور سر در کا سُنات بین فخر موجودات ﷺ کے اس فعل کود کھتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے اپنا قبیص مبارک رائس المنا فقین

 <sup>(</sup>١) قال القهستاني: واستحسن على الصحيح العامة يعمم يمينا و يذنب و يلف و قيل : هذا اذا كان من الاشراف و قيل لا يعمم بكل حال كما في المحيط والا صح انه تكره العمامة بكل حال كما في الزاهدي ( رد المحتار اباب صلاة الجنائز ٢٠٢ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) ولا باس بنقله قبل دفنه وبالا علام بموته و با رثانه (ای عدد محاسنه) یندب دفته فی جهة موته وان رای به ما یکره ولم یجز ذکره تحدیث اذکروا محاسن موتاکم و کفوا عن مساویهم (الدر المختار باب صلاة الجنائز ۲۳۹/۲ طاسعید)

<sup>(</sup>٣) راب صلاة الجنائز مطلب فيما يكتب على كفن الميت ٢٤٦/٢ ط سعيد)

عبدالبدین انی کو گفن کے لئے عنایت فرمایا تھااوروہ بھی حضر ت اقد س کے جہم ہے چھوا ہوگا حالا نکہ وہاں صدید میت کا خوف بھینی تھا بھر بھی حضوراً رم ہے ہے سنایت فرمایا اس ہے بجوزین کے دائیل کی اور بھی تقویت ہوتی ہوتی ہو اور آلر قواعد کلیے شرعیہ پر غور کیا جاتا ہے تو حرمت اور جواز دونوں کے ولائل میں تصادم ہوتا ہوا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے احتراز کی غرض ہے دلائل حرمت کو ترجیح دے کر کراہت کا حکم دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ کسی شخ کا تیم کا استعمال کر نازائد از زائد مستحب کے درجے میں ہے اور کسی متبرک اور محتر مشخب کے بنجاسات سے حفاظت ضروریات وین سے ہے تو محض ایک مستحب کی بقائے لئے ضروری اور فر نس شخ کو کیسے ترک کیا جاسکتا ہے اور حضور اکر میں ہوگایا نمیں ؟ جب کہ اس مصلحت کو خود حضور اگر میں خواس خواس مصلحت کو خود حضور اگر میں ہوگایا نمیں ؟ جب کہ اس مصلحت کو خود حضور اگر میں ہوگایا نمیں ؟ جب کہ اس مصلحت کو خود حضور اگر میں اللہ شعبا اور جو من اللہ تعالی ان یا خیل به المفا فی الا مسلام (۱) حضور اگر میں گئی کا سے متعلق قول فیصل کیا ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ مولوئ عمر عبدالر جیم حوالد ار بمضور ضلع مورت ۵ رئیج الثانی ۱۲ سال میں کیا ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ مولوئ عمر عبدالر جیم حوالد ار بمضور ضلع مورت ۵ رئیج الثانی ۱۲ سالے ما الا پر بل ۱۲ سے ۱۲ مولوئ

(جواب ۸) کفن مبلول بمائے زمز م میں میرے نزدیک جواز کی جہت راتج ہواراس کواستجا المائے زمز م میں اسے نور میں میرے نزدیک جواز کی جہت راتج ہواراس کواستجا اللہ بات زمز م میں مائے زمز م بھی ورد نہیں ہے خلک جو چکا ہے صرف کیڑے کااس کے ساتھ گزشت زمان میں تلبس جواہے اوراس قتم کے تلبس کوعد م جواز سخن میں دخل نہیں آنحضرت شکھ کا عبداللہ ن انی موجود تھی مبارک پہناناہی ایک واقعہ نہیں ہے بعد صاحبزادی زینب (م)کو اپنا تدبد (حقو) عطافر مانااور الشعو بھا ایاہ کی مدایت فرمانااور الله علی موجود ہے اس کے ساتھ کا کہسسھا ولکن لتکون کھنی اور راوی کا یہ بیان فکانت کفنہ خاری میں موجود ہے اس کے شخص بھول ممائے زمز م تو (تکفین بقمیص رسول الله کے فار داوی کا یہ بیان فکانت کفنہ وازارہ وحقوہ ) سے ابون ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کے اللہ کھنے وازارہ وحقوہ ) سے ابون ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ کان

۱۱) بلفظ " وما يغني عنه قميصي من الله او آربي و صلاتي عليه واني لا رجوان يسلم ما خالف من قومه ( جامع البيان المعروف بتفسير طبري ١٤٢/١١ ط دار المعرفه بيروت )

بع بكره الاستنجاء بماء زمزم وكذا ازالة نجاسة الحقيقية من ثوبه او بدنه و في غير الترمذي انه كان بيلة يحمله وكان بصبه على السرضي و يسقيهم وانه حنك به المحسن والحسين و دالمحتار كتاب الحج باب الهدى مطلب في كراهيه الاستنجا بماء زمزم ٢٠٥٢ بط سعيد ) (٣) عن جابر قال : اتى النبي التي عبدالله بن ابي بعد ما دفن فاخر جه فغف فيه من ريقه والبسه قميصه و بخاري كتاب الجنائز باب الكفن في القميص ٢٩٨١ طقديمي ) (٤) عن ام عطيه قالت : دخل علينا النبي التي ونحن نعسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا فلما فرغنا التي الينا حقوه فقال اشعر نها اباه وبخاري شريف كتاب الجنائز اباب كيف الاشعار للميت ١٩٨١ طقديمي ) (٥) ان مرأة جاء ت الى النبي التي قالت نسجتها بيدي فجت لا كسوها فاخذها النبي التي محتاجا اليها فقال القوم ما احست لبسها السي التي محتاجا اليها فقال القوم ما احست لبسها السي الجنائز المجنائز المنه في رمن النبي ١٩٠١ كتاب الجنائز المنائز المنائز في رمن النبي ١٩٠١ كا طقديمي )

ازار، سر ہے پاؤل تک کی جادر کو کہتے ہیں

رجوا ب ٩) فقهائ كرام نة تصري فرادى ب كه ميت ك كفن بين ازارك لفظ يهى بادر مراد بين بادرازار بين تبندكي طرح تاف سعند رخى جائيد سرست قدم تك بومراقي الفلاح اور اس عن حاشيد طحطاوى بين بوازار من القرن الى القدم قوله ازار هو والرداء واللفافة بمعنى واحد وهو ثوب طويل عويض يستر البدن من القرن الى القدم كما في ابن المير حاج عن الحاوى القدسي (طحطاوى) در اور جامع الرموزي بين ب له ازار من الراس الى القدم على المشهور وفي الاختيار من الممنكبين المتهى اور غنية المستملى بين ب ثم اللفافة من القرن الى القدم وكذا الازار التهى ورمختاري بازارو قميص و لفافة شامى باس بي كما قوله ازار هو من القرن الى القدم الى القدم النواس الى القدم من القرن الى القدم النواس النواس الى القدم النواس الى القدم النواس الى القدم النواس الى القدم النواس المورس ا

فاس کی نماز جنازہ میں نیک لوگ شریک نه ہوں توجائز ہے (سوال) متعلقہ شریت تجینر فساق

(جو آب ، ۹) جو مسلمان علانیہ شر آب نوشی کرتے ہیں اور بغیر نکاح کے عور تیں ڈال رکھی ہیں اور نماز روزہ سے بالکل علیحدہ ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں آئی تجمیز و تنفین میں پابند شریعت مسلمان شریک نہ ہول نوجائز ہے۔ ، ہ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

> میت کے ہاتھ سیدھے پھیلاد**منا پھا** ہے۔ (الجمعینة مور خد ۲۰اکتور ۱<u>۹۳۳</u>ء)

(سوال ) ہمارے شہر میں بیرواج ہے کہ جب کوئی آدمی مرتاہے تواس کے دونوں ہاتھ سینے پررکھ کرہاتھوں

١) باب احكام الجنائز ص ٣٤٧ ط مطبع مطفى مصر

 <sup>(</sup>٢) فصل في الجنائز ١٠١/ ١٨١ ط المطبعة الكريمية ببلدة قرآن <u>١٣٢٣</u>٥

٣١) فصل في الجنائز ص ٨١ ه ط سهيل اكيدمي

<sup>(</sup>٤) باب صلاة الجنائز ٢٠٢/٢ ط سعيد

ره) قالظاهر انه امتنع زجراً لغيره عن مثل هذا الفعل؛ كما امتنع عن الصلاة على المديون؛ ولا يلزم من ذالك عدم صلاة احد عليه من الصحابة ( رد المحتار : باب صلاة الجنانز؛ ٢١١/٢ ط سعيد )

کے انگو تھوں کوہاندھ دیاجا تاہے تاکہ ہاتھ سینے پرسے نہ ہٹیں یہ جائز ہے یا نہیں ؟ (جو اب. ۱۱) میت کے ہاتھ سیدھے بھیاا دینے چاہئیں () سینے پرر کھنا اور انگو ٹھے باند ھنا نہیں چاہئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> (۱) میت کو قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی گر ہیں کھول دینا چاہئے (۲) میت کوٹو پی یاعمامہ پہنانا در ست نہیں .

(الجمعينة مورخه ۴۲اکتوبر ۱<u>۹۳۳</u>ء)

(سوال) (۱) مردہ کو قبر میں لٹانے کے بعد سر ہانے اور پائنتی اور کمر تینوں جگہ کی گر ہیں کھول دینی چاہئیں یا سر ف سر ہانے اور پائنتی کی ؟ ہمارے شہر عظیم آباد پٹنہ میں اس کے متعلق اختلاف ہورہاہ (۲) اکثر سجادہ نشین صاحبان مردہ کے ساتھ ٹو پی وغیرہ دینے کی ہدایت کرتے ہیں اور اپنے پاس سے ایک ٹو پی دینے ہیں ہور کتے ہیں اور کتے ہیں کہ بزرگان دین کے اقوال سے رہے تا ہمت ہے۔

(جواب ۲۲) (۱) نتیول ًار بین کھول دیناجائز ہے(۲)(۲) میت کوٹو پی یا عمامہ دینا نہیں چاہئے کفن مسنون پراکتفا کارناچاہئے۔(۲) محمر کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## فصل دوم۔ جنازہ لے جانے کا طریقہ

عذر کے بغیر قبرستان کوشہر سے دور پنانادر ست نہیں

(سوال) قبرستان قدیم پر ہوگیا نے قبرستان کے لئے زمین تجویز کی جارہی ہے جوسر کارکی منظوری سے قبر ستان ہنائی جائے گی زیر تبحویزدہ قطعات ہیں ایک قطعہ شہر سے قبین میل کے فاصلے پر اور دوسر اپانچ میل کے فاصلہ پر ہے شہر کے اکثر مسلمان اس قطعے کو جو قبین میل کے فاصلہ پر ہے پیند کرتے ہیں بخلاف ان ک چند اوگ اس زمین کو مقرر کرانا چاہتے ہیں جو پانچ میل کے فاصلے پر ہے جمہور اہل اسلام کا نقرر ہے کہ اتنی دور مسنون طریقہ کے موافق جنازہ لے جانے میں سخت د شواری ہوگی اور تمام مسلمان عموماً اور فریب لوگ نصوصا تخت مصیبت میں مبتلا ہو جانیں گے اور ہر ارول آدمی بعد مسافت کی وجہ سے اپنے بھا نیول کے د فن

١٠) و تمدا طرافه لنلاتبقي منقوسة (عنية المستملي : فصل في الجنائز ص ٧٧٥ سهيل اكيدّمي)

<sup>.</sup> ٣ ) و بحل العقدة لو قوع الا من من الانتشار ( هداية باب الجنائز ا فصل في الدفن ١٨٢/١ شركة علميه ) و تحل العقدة للإستعناء عنها لانها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل ( رد المحتار اباب صلوة الجنائز ٢٣٦/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) و تكره العمامة و في الشامية . والا صح تكره العمامة بكل حال ( رد المجتار "باب صلاة الجنائز" مطلب في الكفر ٢٠٢٠ طاسعيد )

میں شرکت سے محروم رہیں گے فریق مخالف کہتا ہے کہ جنازوں کو گاڑیوں پر لے جاسکتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان دونوں فریقوں میں ہے کس کا قول صحیح ہے ؟

(جواب ۱۳) جنازہ لے جانے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ چار آدمی اس کے چاروں پائے پکڑ کراٹھائیں راستے میں نومت بہ نومت کندھے بدلتے جائیں اس طرح قبر ستان تک پہنچائیں حضور اکر م سیلیائی کے مبارک زمانے سے آج تک اس سنت متوارثہ پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے اور خاص مسلمانوں کا یہ قومی اور نہ ہمی امتیازے کہ وہ اپنے عزیزوں اور دینی بھائیوں کی موت کے بعد بھی ان کی تو قیر اور عزت کرتے ہیں اور اعزاز واکر ام کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور کند صول پر لے جاتے ہیں جنازہ اٹھانے اور لے جانے کا یہ طریقہ کتب حدیث و فقہ میں نمایت وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔

السنة في حمل الجنازة عندنا ان يحملها اربعة نفر من جوانبها الاربعة و به قال مالك والا كثرون (غنية المستملي) ، ، عن عبدالله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فليا خذ بجوانب السرير الاربعة غنية المستملي ، يوخذ السرير بقوائمه الاربع بذلك و ردت السنة و فيه تكثير الجماعة و زيادة الاكرام و الصيانة بحر الرائق ، م و حمل الجنازة عبادة فينبغي لكل احد ان يبادر اليها فقد حمل الجنارة سيد المرسلين على فانه حمل جنازة سعد بن معاذ أنه عند المرسلين الله عنه عمل جنازة سعد بن معاذ أنه عنه المرسلين الله المرسلين الله عنه عمل جنازة سعد بن معاذ أنه عنه المرسلين الله المرسلين الله المرسلين الله المرسلين الله المرسلين الله عنه الله المرسلين اله المرسلين الله المرسلين الله المرسلين المرسلين الله المرسلين اله المرسلين الله المرسلين المرسلين الله المرسلين الله المرسلين اله المرسلين الله المرسلين الله المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين الله المرسلين المرسلين

(ترجمه) جنازہ اٹھانے کا ہمارے نزدیک مسنون طریقہ سے کہ اسکو چاروں پایوں کی طرف سے چار آدی پیر کراتھائیں امام مالک اور اکثر علماؤی کے قائل ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود ہے روایت ہے فرمایا جو جنازے کے ساتھ جائے اسے چاہئے کہ چار پائی کے چاروں پائے بکڑے۔ جنازے کے چاروں پائے بکڑے جائیں اس طرح سنت سے ثابت ہے اور اس میں شریک ہونے والوں کی زیادتی اور میت کی توقیر اور حفاظت ہے جنازہ کو اٹھانا عباوت ہے ہیں ہر محفق کو چاہئے کہ اس کی جانب سبقت کرے کیونکہ حضور سید المرسلین سے خانہ اٹھانا عباوت ہے ہیں ہر محفق کو چاہئے کہ اس کی جانب سبقت کرے کیونکہ حضور سید المرسلین کیا ہے۔ جنازہ اٹھانا ہے۔

جنازہ کو اس طرح لے جانے میں حسب ذیل فائدے ہیں، سنت قدیمہ متوادہ کی متابعت ہماءت کثیرہ کو جنازہ اٹھانے کا تواب ملتاہے۔ اٹھانے والول پر تخفیف یعنی کام ہلکار ہنا 'میت کا گرنے سے محفوظ ربنا 'اسباب اونے کی صورت سے مشابہت نہ ہونا 'میت کی توقیر اور عزت کا زیادہ ہونا پس اسلام کی اس سنت قدیمہ متوارثہ کو قائم رکھنا حتی الامکان مسلمانوں پر ادازم ہے اور اے افتیار وارادہ سے کوئی الیمی صورت پیدا

ر ۱-۲) ص ۹۹۱ سهیل اکیدمی

٣) كتاب الجنائز ٢٠٥/٣-٢٠٦ ط بيروت

<sup>(</sup>٤) طحطاوي على المراقي ص ٣٦٥ مطبع مصطفي مصر

<sup>,</sup> ٥ ، فعلم ان هذا هو السنة ثم فيه التخفيف على الحملة وصيانة الميت عن السقوط والا نقلاب وزيادة اكرام للميت والمعد من التشبيه حمله بحمل الا متعة والاثقال ولنا كره حمله على الظهر والدابة وما ورد من الحمل بين العمود بن محمول على حال عذر من ضيق الطريق او الازد حام او قلة الحاملين او غير ذالك توفيقا بينه و بين مار وينا مما ذهب اليه الجمهور (غنية المستملي ص ٩ ٢ ٥ سهيل اكيذمي)

کرناجائز نہیں جس کی وجہ ہے اس سنت پر عمل کرنا متروک یا مشکل ہو جائے اور ظاہر ہے کہ تین میں کا فاصلہ بھی بہت زیادہ فاصلہ ہو اتن دور بھی سیکٹرول مسلمان بہر ار د شواری اپنے مردول کو اسلامی طریقول کے موافق لے جا سیس گے تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنی متفقہ کو شش ہے شہر کے متصل قبر ستان مقرر کرائیں تاکہ ہر طبقہ کے مسلمان اپنے مردول کو اسلامی طریقہ کے موافق آسانی ہے قبر ستان تک لے جا سیس لیکن اگر شہر کے قریب کوئی زمین نہ ملے تو خیر بھجوری اسی تمین میل فاصلے والی زمین یاور کسی قریب جا سیس لیکن اگر شہر کے قریب کوئی زمین نہ ملے تو خیر بھجوری اسی تمین میل فاصلے والی زمین کو حتی الامکان ہر گزیا ترین زمین کے لئے اپنی تمام امکائی کو شش صرف کردیں اور پانچ میل فاصلے والی زمین کو حتی الامکان ہر گزیا تہ ہو ہو نہ دیں کیو نکہ اسلامی سنت قطعیہ متوارث کا خون کرنا اور مسلمانوں کی ایک امنیازی خصوصیت کو مثانا ہے سواری پر جنازہ لے جانا جائز ہے یا نہیں ہے جداگانہ مسئلہ ہے یہاں اس سے محث نہیں کیو نکہ حالت مجبوری کے ادکام جدا ہوتے ہیں اور اختیاری حالت کے جدا اپنے اختیار وار اور اور اور اور ایساکام کرنا جس سے کسی سنت نویہ پر عمل کرنا متروک یاد شور کرنا جو جائے ہو اور کسی سنت کو متروک کی ایساکام کرنا جس سے کسی سنت نویہ پر عمل کرنا متروک کی جوار بی تارن میں جولوگ کسی سنت کو مقامیں گے اور رب العالمین کے دربار میں بھی آیک سنت نبوی کو مقامتے کی جوابہ تی ان کے خوابہ تی ان کو شش کریں گے وہ کہ جوابہ تی ان کو مقامین گے اور رب العالمین کے دربار میں بھی آیک سنت نبوی کو مقامتے کی جوابہ تی ان کے خوابہ تی ان کے دربار میں بھی آیک سنت نبوی کو مقامتے کی جوابہ تی ان ان کسی کی دربار میں بھی آیک سنت نبوی کو مقامتے کی جوابہ تی ان ان کے دربار میں جو گی۔ اعادی الله منبھا و الله اعلم

(۱) جنازے کو قبر کے الے جانے کامسنون طریقہ

(۲) عذر کی وجہ سے جنازہ کو گاڑی پر لے جانا جائز ہے

(m) جنازے کے ساتھ جانے والے بھی گاڑی پر جا کتے ہیں

(سوال) قبر ستان قدیم جوشہ کے اندریا قریب تھا پر ہو گیا اب جو زمین نے قبر ستان کے لئے معین ہوئی ہے وہ شہر سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہا تی دور جنازے کوہا تھوں یا کندھوں پر لے جانا بہت مشکل سے خصوصاً الن جاالت میں کہ بارش ہور بی ہے یا جنازے کے ساتھ آدمی تھوڑے ہیں یا کمز ورویہ مار جی یہ اولیائے میت غریب ہیں کہ مز دوری دیمر نہیں جاسکتے تو اس صورت میں حسب ذیل سوالات کا جواب مطلوں ہے۔

(۱) جنازے کو قبر تک پہنچانے کامسنون طرایقہ کیاہے(۲) سکسی عذر نے جنازے کو کسی خاص گاڑی پر جو اس کام کے لئے بنائی گئی ہولے جانادر ست ہے یا نہیں ؟(۳) جنازے کے ہمراہ جانے والے سواری پر جائیں تواس میں کچھ نقصان ہے یا نہیں ؟مینوا توجووا

(جواب 15) جنازے کو اٹھا کرلے چلنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازے کی چاریائی یا مسہری یا سریر کے چاروں پائے چار آدمی بکڑ کر اٹھا ٹیں اور نومت بہ نومت بدلتے جائیں اسی طرح قبر تک لے جائیں حضور اگرم ﷺ کے زمانہ مبارک سے آج تک اسی سنت متوارثہ پر مسلمانوں کا عمل رہاہے اور میں طریقہ کتب فقہیہ حفیہ میں مذکورے۔ السنة في حمل الجنازة عندنا ان يحملها اربعة نفر من جوانبها الاربعة و به قال مالك والا كثرون غنية المستملي، ، ،

عن عبدالله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فليا خذ بجوانب السرير الاربعة غنية المستملى ، ، يوخذ السرير بقوائمه الاربع بذلك و ردت السنة و فيه تكثير الجماعة و زيادة الاكرام والصيانة بحر الرائق ، »،

(ترجمہ) جنازہ اٹھانے کا ہمارے نزویک مسنون طریقہ سے کہ اس کے چاروں پائے چار آدمی اٹھائیں اور امام مالک اور اکثر علماء اس کے قائل ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ جائے اسے چاہئے کہ چار پائی کے چاروں یانے بکڑے۔

جنازے نے چاروں پائے کپڑے جائیں اس طرح سنت سے ثابت ہوا ہے اور اس میں اٹھانے والوں ک ہماعت کی زیادتی اور میت کی قدر اور حفاظت ہے۔

جنازے کواس طرح لے جانے میں حسب ذیک فائدے ہیں، سنت متوارثہ کی موافقت 'اٹھانے والوں کُ مقدار کی زیادتی اور جماعت کثیرہ کو جنازہ اٹھانے کا ثواب حاصل ہونا اٹھانے والوں پر تخفیف بیعنی کام کا ہلکا ربنا 'میت کا گرنے سے محفوظ ربنااس طریقے پر اٹھانے میں اسباب اٹھانے کی صورت سے مشابہت نہ ہونا' میت کی عزت و تو قیر کا زیادہ ہوناونچیر ہامن الفوائد

(۲) اگر قبر ستان استے فاصلے پر ہوکہ وہاں تک جنازہ لے جانے میں پچھ زیادہ مشقت اور د شواری نہ ہو تو جنازہ سنت متواریۂ کے موافق لے جانا چاہئے اور اس کا خلاف مکروہ ہے، ہبلحہ اگر کسی قدر محنت بھی ہر داشت کرنی پڑے تواہے بھی بنظر زیادتی تواہ و حصول رضا مندی حق تعالیٰ ہر داشت کرلیں کیونکہ جنازہ کو اٹھانا بھی عبادت ہے اور حضور شیسے نظر نیاد تی نفس نفیس جنازہ اٹھایا ہے۔

وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل احدان يبادر اليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فانه حمل جنازة سعد بن معاذً ...

۔ ( ترجمہ ) جنازہ کوا قبانا عبادت ہے اپن ہر شخص کو جا بینے کہ وہ اس کی جانب سبقت کرے کیونکہ حسور آگر م ﷺ نے جنازہ اٹھایا ہے حضرت معدین معاذ کا جنازہ اٹھانا حضور اکر م ﷺ سے ثابت ہے۔

<sup>،</sup> ١ - ٢ ) فصل في الجنائز ص ٩١ ه سهيل اكيدمي

٣٠) كتاب الجنائز ٢٠٥/٢ ٢٠٩ طابيروت

<sup>(</sup>۴۰) معنی نمبر**۱۳** حاشیه نمبر ۵ و یکھیں

و ، ولذا كره حمله على الظهر؛ والدابة الخ وغنية المستملى؛ قصل في الجنائز؛ ص ٩٦ ه طبع سهيل اكيدمي )

<sup>.</sup> ٦ . طحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٦٥ طبع مصطفى البابي الحلبي مصر

کیکن اگر قبر ستان اتنی دور ہو کہ جنازے کے ہمراہیوں کو دہاں تک جنازہ لے جاناد شوار ہو تواگر مز دور ی پر اپنے اشخاص مل سکیں جو قبر ستان تک جنازہ پہنچاویں تو بہتر ہے کہ مز دور دل پر جنازے کو لے جا کیں جنازہ اٹھانے کی مز دوری وینالینا جائز ہے، اور اس میں سنت متوارث پر عمل قائم رہنے کی رعایت ہے لیکن مز دور مسلمان صالح ہوں کا فروں نے جنازہ اٹھوانا اچھا نہیں کا فروں سے مسلمان میت کا جنازہ اٹھوان توبالکل ناجائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل جنازہ بھی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے توباہ جود مسلمانوں کے موجود ہونے کے کا فروں سے اٹھوانے میں من وجہ ترک فرض ہے۔

الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لانه فرض على المسلمين كفاية ً فلو تركوه للكافر اثموا لعدم قيام احد من المسلمين بفرض الكفاية طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٠٠

(نرجمه) کافر کویہ موقع نہ دیاجائے کہ وہ اپنے مسلمان رشتہ دار کی تجمیز و تنفین کرے کیونکہ مسلمان کی تجمیز تنفین اور دفن مسلمان پر فرنس کفایہ ہے تواگر مسلمانوں نے کافر پر چھوڑ دیا تو یو جہ ترک فرض سب سناہ گار مدینہ۔

دوسرے بیا کہ کافر پر خدانعالیٰ کاغضب اور نعنت نازل ہوتی ہے پس مسلمان میت کے جنازے کواس کے لگاؤے دورر کھناچاہئیے۔

ولا يدخل قبره لان الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج الى الرحمة خصوصاً في هذه الساعة مراقي،»،

(ترجمه ) مسلمان میت کو کافر قبر میں ندا تارے نداس کی قبر میں اترے کیونکہ کافر پر خدا کی لعنت اتر تی ہے اور مسلمان خدا کی رحمت کامحتاج ہو تاہے خصوصاً وفن کے دفت۔

اور مسلمان فاسقوں سے اٹھوانااگر چہ حرام نہیں تاہم انکو بھی علیحدہ رکھنا بہتر ہے کیونکہ ار نکاب کبائر کی وجہ سے ان پر بھی خداتعالیٰ کاعماب ہو تاہے۔

اور جب جنازے کے ہمراہی بھی قبر ستان تک نہ لے جاسکیں یا سخت مشقت اور د شواری میں مبتلا ہو جا کمیں اور مز دور بھی نہ ملیں توان صور تول میں جنازے کو گاڑی پر لے جانابلا کراہت جائز ہے۔

قبر ستان کادور ہو نابھی عذر ہے اور نقیائے کرام نے اس کا اعتبار کیا ہے۔

ويكره حمله على ظهر ودابة بلا عذر – قوله بلا عذر اما اذا كان عذر بان كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له او لم يكن الحامل الا واحداً فحمله على ظهره فلا كراهة اذن – اه

<sup>.</sup> ١) و يجوز الاستجار على حمل الجنازة ، خانية على هامش الهندية اباب في غسل الميت وما يتعلق به ١٩٠١ ط مكتبه ماجديه )

٢٠) و يجوز الاستيجار على حمل الجنازة كذافي قاضي خان ( هندية باب الجنائز افصل الرابع في عمل الجنازه
 ١٦٢/١ مكتبه ماجديه )

٣) احكام الجنائز ص ٣٦٤ ط مصطفى حلبي مصر

طحطاوي على مراقى الفلاح ،٠٠

(ترجمه) پیٹے پراور جانور پر میت کوبلاعذر لے جانا مکروہ ہے لیکن اگر عذر کی وجہ ہے ہو مثلاً قبر ستان اتنادور ہو کہ آد میوں کووہاں تک جنازہ لے جاناد شوار ہویا کہیں ایسا ہو کہ صرف ایک مخص اٹھانے والا ہے وہ میت کواپن پیٹے برر کھ کرلے جائے تو کوئی کراہت نہیں۔

طحطاوی کی اس عبارت سے صاف معلوم ہو گیا کہ قبر ستان کا دور ہو نابھی عذر ہے اور دور ہونے کی مسافت کے لحاظ ہے کوئی مقدار معین نہیں کی ہامجہ صرف بیہ کہہ دیا کہ آد میوں کووہاں تک جنازہ لے جانا و شوار ہوا س ے ٹارے ہو گیا کہ جب قبر ستان اتنا دور ہو کہ اکثر حالات میں وبال تک جنازہ لے جانا مشکل ہو تو وہاں، گاڑیوں پر جنازہ لے جانے میں کوئی قباحت نہیں لیکن اگر کسی جنازے کے ساتھ ہمراہی زیادہ ہوں اور اس وجہ ت كندهول برك جائے ميں زياد وو شواري نہ ہو تو گاڑي پر نہ لے جانا چاہئے شبہ (1) اگر كها جائے ك کاڑی پر جنازہ لے جانے میں میت کی توہین ہے اور مسلمان میت کی توہین ناجائز ہے تواس کاجواب ہے ہے کہ اول تو مطلقاً گاڑی پر جنازہ لے جائے میں تو بین ہونا مسلم نہیں کیونکہ گاڑی مطلقاً موجب تو بین نہیں ن بلحہ گاڑی تو زندوں کے لئے بھی باعث تو قیر اور موجب عزت ہے خصوصاً جب کہ اس کی وضع مو قر اور مثل زندوں کی سواری کے بنالی جائے بال الیم گاڑیوں میں جو صرف اسباب الانے کے لئے ہوتی ہیں جیسے ہو جھراا دینے کے مصلے جنازے لیے جانے مین ہے مشک تو ہین ہو گی اور اگر تشکیم بھی کرلیا جائے کہ گاڑی میں تو ہین ہوتی ہے تاہم عذر کے وقت فقهاء نے بعض الیمی صور تیں بھی جائز بتائی ہیں جن میں یقیبناً اس سے زیادہ تو ہین ہے مثلا مر دے کو آدمی کی چینے پر ڈال کر لے جانا کہ اس کا منذر کی حالت میں ہو نا جائز ہو ناروایت فقہیہ منقولہ بالا ہے صراحیة ثابت ہے۔ شبہ ۲۔ اگر کہاجائے کہ اموات کو گاڑیوں میں لے جانے میں نصاری ہے مشابہت ہے کہ وہ اپنے مر دول کو گاڑیوں میں لے جاتے ہیں تواس شبہ کاجواب میہ ہے کہ مجبور کی کی صالت میں اگر صرف اتنی ہات میں مشاہبت ہوجائے کہ گاڑیوں میں لے جاتے ہیں لیکن لے جائے کی صور تیں مختلف ہوںاور مشابہت کا قصد اور اراد ہ نہ ہو تواس میں کچھ مضا کقیہ نہیں ہے کیؤنکیہ پیہ مشابہت در حقیقت مشائبت نہیں ہے ان کے لے جانے ہے اپنے لے جانے میں فرق کرنے کی کئی صور تیں ممکن ہیں اول ہے کہ تهام جنازے شہر کے ہر مقام ہے شہر کے کنارے تک یاشر کے باہر بھی جس مقام کک لے جائے میں زیادہ دیتواری نه جو دہاں تک سنت متواریۂ کے موافق کندھوں پر لے جائیں اور شہر کے کنارے سے پااس مقام سے جہاں تک او گوں نے پہنچادیا ہے گاڑی میں رکھ کر قبر ستان تک پہنچائمیں تو بید طریق عمل نصاری کے طریقے ہے جدا ہو جائے گادوم کیا کہ گاڑیاں الی بنائی جائیں کہ ان کے وسط میں جنازہ رہے اور جنازے کے دونول طرف جارجید آدمی بھی بیند جائیں اور وہ بنظر حفاظت جنازے کو بکڑے رہیں یہ طرز بھی نصاریٰ کے طرز ے جدا ہے اور بہر صورت بہتر یہ ہے کہ خود میت کو گاڑی پر نہ رتھیں بلحہ جنازے کو جیسے کہ مسلمانوں کا

ر ١ ) احكام الجنائز ص ٥ ٣٦ طبع مصطفى البابي الحلبي مصر

طریقہ ہے جارپائی یامسمری (جو جنازے کے لئے خصوصا بنائی جاتی ہے) پر تیار کریں اوراس چارپائی یامسم می کو گاڑی پر رکھیں بال اس کا لحاظ رکھیں کہ وہ چارپائی گاڑی پر احجیمی طرح جم جائے کہ حرکت اور حبطکے ت میت کو نقصان نہ بہنچاس چارپائی کے پائے زیادہ کمے نہ ہول تو بہتر ہوگا۔

(۳) جنازے کے ہمرا ہیوں کو اس کے ساتھ پیدل جانا افضل اور بہتر ہے لیکن سواری پر جانا بھی جائز ب صرف خایف اولی ہے اور واپس آتے وقت سواڑی پر آنا تو خلاف اولی بھی نہیں کیونکہ واپسی میں سواری پر آنا خود آپ ﷺ سے ثابت ہے۔

وذكر الا سبيجابي ولا بأس بان يذهب الى صلوة الجنازة راكبا غيرانه يكره له التقدم اماه الجنارة بخلاف الماشي اه - بحر . . .

والمشي فيها افضل من الركوب كصلوة الجمعة بحر عنِ الظهيرية.٠.

ولا باس بالركوب في الجنازة والمشي افضل عالمگيريه ٣.

(ترجمه) اسپیانی نے ذکر کیا کہ سوار ہو کر نماز جنازہ کے لئے جانے میں مضا اُقلہ نہیں مُکر سواری کی حالت میں جنازے کے آئے چلنا مکروہ ہیں نظیم یہ میں ہے میں ہے۔ میں جنازے کے آئے چلنا مکروہ ہے ہیدل آد می حسب ضرورت آگے بھی جائے تو مکروہ نہیں نظیم یہ میں ہے۔ کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا سواری ہے افضل ہے جیسے کہ جمعہ کی نماز کو پیدل جانا سوار ہو کر جانے ہے۔ اُبھر ہے۔ یعنی سواری پر جنازے کے ساتھ جانے میں مضا اُقلہ نہیں اور پیدل جانا افضل ہے۔

والله تعالى اعلم و علمه اتم واحكم كتبه الراجى رحمة مولاه محمد كفاية الله عفا عنه ربه ما جناه و جعل الحراه خيرا من اولاه صفو ١٣٣٧ه الجواب صواب محمد انور عفاالله عنه - الجواب تنجيح شبيراحم عفاالله عنه - الجواب تنجيح عبد السميع عفى عنه الجواب تنجيح عبد السميع عفى عنه الجواب تنجيح عنه الجواب تنجيح عنه الجواب المنطق عنه مفتى دار العلوم و يوبند مرزج الاول ١٣٣٧ه الجواب تنجيح فاكسار سراج احمد رشيدى الجواب تنجيح فاكسار سراج احمد رشيدى الجواب تنجيح فاكسار سراج احمد رشيدى الجواب تنجيم محمد اعزاز على غفر له الجواب تنجيح اش ف على ٢٩ جمادى الوالى ١٣٣٧ه

جنازہ کے ساتھ بلند آوازے ذکر کرتے ہوئے چلنااور پھراس کی اجرت لینا جائز شہیں

ہسوال) ہمینی اوراطراف مین میں اکٹر یہ روائے ہے کہ جس وقت میت کوبرائے وفن مکان سے اٹھا کر ہوائے ہا تاہے تو چند آوی میت ہے آگے چنتے ہیں اوران میں سے ایک آدمی نمایت ترنم کے ساتھ بلند آوازے لا الله الله الله محمد رسول الله پڑھتا ہے اوراس کو بادی گئتے ہیں یعنی لفظ بادی مخصوص ہے اس کے لئے جو آگے چل کر بلند آواز سے پڑھتا ہے اوراس کو بادی کے بحد تمام وہ آدمی جو میت ہے آگے چلنے والے ہیں اس بادی کے بحد تمام وہ آدمی جو میت ہے آگے چلنے والے ہیں اس بادی کے بحد تمام وہ آدمی جو میت ہے آگے چلنے والے ہیں اس بادی کے بحد تمام وہ آدمی جو میت ہے آگے چلنے والے ہیں اس بادی کے بحد تمام وہ آدمی جو بہلے میت سے آگے ہوئے ہوئے ہیں تو وہی تمام راستہ بھر پڑھتے ہوئے قبر ستان سے بادی کی دفن کرتے ہیں بعد فراغت کے جب واپس ہوتے ہیں تو وہی تمام آدمی جو پہلے میت سے آگے ہیں تو وہی تمام آدمی جو پہلے میت سے آگ

<sup>.</sup> ٢-١) كتاب الجنانز ٢٠٦، ٢ طبع بيروت

٣٠) باب الجنائز الفصل الرابع في حمل الجنازه ١٦٢ مكتبه ماجديد كونيد

(جواب 6) میت کے جنازے کو قبر ستان کی طرف لے جانے کا صحیح مسنون طراقہ یہ ہے کہ سب اوک سکون اور سکوت، کے ساتھ جنازہ کے بیچھے چیسی جولوگ جنازے کو کندھاہ یں ان کے لئے حسب ضرورت جنازے کے دائیں بائیں آنا جانا مباح ہے جنازے کے آگے مسی جماعت کو چلنا اور اس طریقے سے بلند آوازے ذکر کرنا جو سوال میں ند کور ہے شرقی طریقہ نہیں ہے اور ند قرون اولی اور سلف صالحین ہے اس طریقے کا ثبوت ماتا ہے اپنے ول میں ہر شخص ذکریاہ عائے مغفرت کرتا ہوا جائے تو یہ جائز ہے اس طرح واپنی میں ہم ہی جس سب لوگ ہے اس طرح واپنی میں ہی جس بلند آوازے ذکر کرنا ہی ثابت نہیں اور یہ بھی تسیح نہیں کہ واپنی میں سب لوگ میت کے مکان پر آئیں بلند وفن ہے فارغ ہو کرائے اپنے کام کو چیلے جائیں دورجو لوگ اس رسم کو جس کا سوال میں ذکر ہے عمل میں نہیں لاتے وہ سمجھے رائے پر ہیں ان کوہری نظر سے دکھنایانا مناسب خطابوں سے یاد

جنازے کے ساتھ چھتری لگاکر چلنا جائزہے ' (سوال) جنازے کے ساتھ چھتری لگاکر چننا جائزہے یا نہیں؟

<sup>،</sup> ١) و على متبعى الحنازة الصمت و يكره لهم رفع الصوت بالذكر فان اراد ان يذكر الله يدكره في نفسه و هندية باب الجائز فصل في حمل المبت ٢ ١٩٣٧ طكونه و ادران شرب كما كره فيها رفع صوت بذكر او قراة قوله كما كره قبل تحريما و قبل تنزيها كما في البحر عن الغاية و فيه عنها و ينبغى لمن تبع الجنازة ان يطيل الصمت و فيه عن الظهير يه فاب اراد ان يذكر الله تعالى يذكره في نفسه لقوله تعالى انه لا يحب المعتدين الجاهرين بالمدعاء وعن ابراهيم انه كان بكره ان يقول الرحل وهو يمشى معها استغفروا له غفرا لله لكم ورد المحتار اباب صلاة الجنازة ٢ ٢٣٣ طسعيد وقوا و يشتغلوا بامورهم و صاحب البت بامرة و مرافى الفلاح باب احكام الجنائز ص ٣٧٣ ط مصطفى البابي الحلبي مصر)

(جواب ٦٦) چھتری لگاکر چلنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

# فصل سوم -اخراجات تجهينرو تتكفين

بیوی مالدار ہواور شوہر ننگ دست تب بھی اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے

رسوال ) ما قولكم رحمكم ربكم في ان امراة مؤسرة ماتت تحت رجل معسر هل يجب كفنها عليه ام تكفن من مالها

(ترجمہ) ایک مالدار عورت جس کا شوہر تنگدست ہواگر مرجائے تواس کی تجییز و تنگفین کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگایا عورت کے مال میں سے دیاجائے گا؟ المستفتی نمبر ۱۱۲۰ مولوی بدیع الرحمان صاحب (ضلع اکیاب) ۱۲جادی الثانی ۱۳۵۵ و ۱۳۱۱ سند ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۳۹۱ مولوی بدیع الرحمان صاحب (ضلع اکیاب) ۱۲جادی الثانی ۱۳۵۵ و ۱۳۱۱ سند ۱۹۳۸ و

(جواب أكنه على زوجها على المفتى به من قول الامام ابى يوسف بشرط ان لا يمنع مانع من وجوب نفقتها عليه عند موتها فان اعتبار وجوب الكفن بوجوب النفقة عليه

ے من رقبہ ) عورت کا گفن کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے یہ قول امام ابو یوسف کا ہے اسی پر فتو کی ہے بشر طبکہ کسی عذر کی وجہ ہے شوہر کے ذمہ سے عورت کا نفقہ ساقط نہ ہوا ہو کیو نکہ وجوب کفن وجوب نفقہ کے ساتھ متعلق ہے۔ دن محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

## شوہر کے ذھے ہوی کاعلاج ضروری نہیں

(سوال) نکاح کے بعد حسب مرمورہ اور کو کی کواس کے بال باپ اپنی خوش سے بلا کرلے گئے میکے جاکر لڑکی برار ہوگئی ایک عرصے تک پیمار مرہی اثنائے ہماری بین شرید اسٹے کے لئے بھی گیالورا پی ہیوی کو اانے ہی کو ششن کی گرمال باپ نے اجازت نہ دی اور کہا میں بیمال علاج کراتا ہوں البنۃ ایک دو مرتبہ شوہر سے پھھ رتم طلب کی گئی جو شوہر نے بھیج دی اس ہیماری میں لڑکی فوت ہوگئی اب لڑکی کا باپ علاج معالجہ اور تجمیز و تنگفین کی ایک کہی چوڑی فہرست بناکر شوہر سے وہ تمام خرج طلب کرتا ہے کیاازروئے شرع خاوندا سے خرج کا ذمہ دار ہے ؟ یالڑکی کا باپ ہی اس تمام خرج نہ کورہ بالاکاذمہ دارہ جس کو اس نے اپنی خوش سے کیا ہے؟

(۱) یہ نابہ اس کا جنازے ہے کوئی تعلق خمیں اس لئے و حوب اور ہارش سے پہنے کے لئے استعمال کر سکتے میں 'ہاں اگر کسی تعاط عقیدے کی ہیاوی مو تو در سے نہیں۔

(٣) والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسرا اولا لها مال اولا لانه ككسوتها وهي واجبة عليه مطلقا قال: وصححه في نفقات الواجبة قلت: و عبارتها اذا ماتت المراة ولا مال لها قال ابو يوسف يجبر الزوج على كفنها والا صل فيه ان من يجبر على نفقته في حياته يجبر هليها بعد موته وقال محمد لا يجبر الزوج والصحيح الاول قال في الحلية ينبغى ال يكون لحل الخلاف ما اذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها وصغرها و نحو ذالك ( رد المحتار اباب صلاة الجنائز مطلب في كفن الزوجة على الزوج ٢٠٦/٢ طسعيد)

المستفتی نمبر ۱۹۵۹ عبداللہ خال (بطکور چھاؤنی) ۲۳ شعبان ۳۵ ایارہ ۱۳۵۰ اکتوبر کے ۱۹۳۰ء (جواب ۱۸ ) علاج معالمف کے مصارف لڑکی کاباپ شوہر سے طلب نہیں کر سکتا ۱۵ اگر شوہر نے علاج کر انے کا امر کیا ہو اور مصارف ادا کرنے کی ذمہ داری لی ہو تو شوہر ذمہ دار ہوگاور نہ نہیں ہال تجییز و تحفین کا فریخ شوہر کے ذمہ ہے۔ (۱) کیکن اس سے مراد صرف کفن خو شبوکا فورو غیرہ کی قیت غسال اور قبر کھود نے کی اجر سے اور بٹاؤکی لاگت، ہے جس کا مجموعہ دس بارہ روپے کے اندر اندر ہو تاہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'کی اجر سے اور بٹاؤکی لاگت، ہے جس کا مجموعہ دس بارہ روپے کے اندر اندر ہو تاہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

## عورت کی تجمینرو تکفین شوہر کے ذہے ہے (اخبار الجمعیة مور نیہ ۱۸ ستمبر ۱۹۲۷ء)

رسوال) زن متوفیہ کے کفن وفن کاخرج کس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بیافادند کے ذمہ ؟ (جواب ۹۹) عورت کے کفن وفن کاخرج شوہر کے ذمہ ہے خواہ متوفیہ کامال ہوبیانہ ہو و ہو المفتی به گذافی الهندیه (۲) فتاوی قاضی خان (۰)واللہ اعلم محمد کفایت اللہ تعفر لہ آ

## فصل چهارم- قبرود فن

ضرورت کی وجہ سے قبر پر لکڑی کے شخے لگانا جائز ہے (سوال) ایک بستی کے لوگ اپنی قبریں جائے لدے شق بناتے ہیں اور قبر کو بانس اور لکڑ یول سے پا ٹنا جائز (ڈھاپنا ، چھپانا) ہیں اور ان لکڑ یول میں آ ہن میخیں گی ہوتی ہی تو کیا قبر کوالیے تخوں یا لکڑ یول سے پا ٹنا جائز ہے جس میں لو ہے کی کیلیں گی ہول یاان کیول کے تکالنے کی ضرورت ہے ؟ بینوا تو جروا (جواب ۲۰) لکڑی کے شخے قبر میں نگانا مکروہ ہیں لیکن آگر کوئی ضرورت ہو مثلا بانس یا کچی اینیش نہ ملیس یا ملیس لیکن لگٹ نہیں تو مکروہ نہیں لو ہے کی میخیں بھی اس تھی میں ہیں۔ ویکرہ الا جرو دفوف المحشب یا ملیس لیکن اگر وی عن ابر اہیم النجعی انہ قال کانوا یستحبون اللین والقصب علی القبور و کانوا یکر ہون الا جروروی ان النبی ﷺ نہی ان تشبه القبور بالعمر ان والا جروالحشب للعمران انتھی (بدائع )(د) و فی مراقی الفلاح (۱) و کرہ و ضع الا جر والحشب محمول علی وجود اللبن

<sup>(</sup>۱) ملائ معانيه شوهر يرواجب شيل بلحد تم ع محض ب ليل جب ابتدائل سند شوهر يرواجب نه هو تودوس ب كرف سن الحر إلى اول واجب نه به كا قوله لا يلزمه مداواتها اى اتيانه لها بدواء المرض ولا اجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة النج هنديه (رد المحتار اباب النفقه ٣/٥٧٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣-٣-١) ومن لم يكن له مال فالكفن على من تجب عليه النفقة الا الزوج في قول محمد وعلى قول ابي يوسف ً يحب الكفن على الزوج وان تركت مالا وعليه الفتوى (هنديه باب الجنائز فصل ثالث في التكفين ١٦١/١ مكتبه ماجديه كوئنه ، (٥) فصل في سنة الحضر ٢١٨/١ ط سعيد

<sup>(</sup>٦) احكام الجنائز ص ٣٦٩ ط مصطفى الحلبي مصر

## بلا كلفة النج والله اعلم كنبه محد كفايت الله كالنالله الشري متجدوبلي

قبر پخته کئے بغیر ارد گرد پھر لگاناجائز ہے

(سوال ) زید کی نشانی کے لئے اس کی قبر کے گرواگر و نسف گرویوار باند صنالوراس پر خوصورت پتم رگاناور اشعار لكھنا جائزے يانہيں؟

(جواب ۲۱) قبر کے گرد پھر لگانے ہے بشر طیکہ قبر پختہ نہ ہونے یائے صرف ہی مقصود ہو سکتا ہے کہ آثار قبر منتے نہ پائیں اس صورت میں خوبصورت وید صورت پتھر۔ دونوں ایک ہی ساکام دیں گے۔۱۰۰ادر - آپ یه خیال ہو کہ لوگ دیکھ کر خوش ہواںاور ریاوسمعہ مقصود ہو تواس صورت میں خوبصورت کجابد صورت کا لگانا بھی حرام ہو گااور اگر پچتر لگایا جائے تو میت کے مال ہے لگانا جائز نہیں ور نہ خود اپنے مال سے لگا سکتے ہیں پچر پر تاریخ (r)و غیره کنده کرنامکروه ہے۔

اہل مبت کو جنازہ کے بعد ''اذن عام'' کہنے کی ضرورت شمیں

(مسوال) صاحب خانه كوافظاذك عام عد صلوة جنازه كهناجا نزيم يانهيں ؟ بينوا توجروا

(جنواب ۲۲) یہ لفظ کمنا کچھ ضروری یاست نمیں ہے اسی طرح نماز کے بعد لوگوں کے لئے بہتر اور سنت طریقه پیرے که دفن تک ساتھ رہیں لیکن اگر لوٹ آئیں توسوائے تواب کی تمی کے اور کوئی مؤاخذہ اور گناہ ان کے ذمہ نہیں ہے اگر صاحب خانہ ہے اجازت لے کر لوٹیس توان کی دلداری اور تسلی کے لئے طلب ا جازت کا مضا گفتہ نہیں لیکن دفن میں شر یک نہ ہونے کے سبب سے تواب میں جو کمی ہوئی ہے وہ بوری نہ : و گی اور استیذان کو تواب کے بورا کر دینے میں کوئی دخل نہیں ہاں اہل میت کے لئے باعث تطبیب قلب ضرورہے اس لئے بعض فقهاء نے کہاہے کہ تعبل از دفن لو ٹناچاہے تواہل میت ہے اجازت لے لے۔ولا ينبغي ان يرجع من جنازة حتى يصلي عليه و بعد ما صلى لا يرجع الا باذن اهل الجنازة قبل الدفن و بعد الدفن يسعه الرّجوع بغير اذنهم كذافي المحيط ٣٠،(عالمَليري)

ر ١ ) انما يكره الآجر اذا اريد به الزينة اما اذا ار يد به دفع اذي السباع او شي آخر لا يكره ( مراقي الفلاح احكام الجنانز فصل في حكمها ودفنها ص ٣٦٩ ط مصطفى مصر ) اور ثَأَيُ شن به وجاز ذالك حوله في ارض رخوة كالتابوت قوله وجاز اي الآجر والخشب (رد المحتار 'باب صلوات الجنائز ٢٣٦/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) یہ کر اہت اس وقت ہے جب کے بلاحاجت تکھے کیکن اگر حاجت ہو مثلاً پہچان کے لئے لکھے تو پھر مکروہ حمیں ان احتیج الی الکتابیة حتى لا يذهب الاثرا ولا يمتهن فلا باس به فالكتابة بغير عذرا فلا حتى انه يكره كتابة شي عليه من القرآن او الشعرا و نحو دالك رارد المحتار : باب صلاة الجنائز ٣٣٨/٢ ط سعيد وان كتب عليه شيئاً او وضع الاحجار الا باس بذالك عند البعض" ( خانيه على هامش الهندية : باب في غسل الميت" وها يتعلق به ١٩٤/ ماجديه ) (٣) باب الجنائز الفصل الخامس في الصلاة على الميت ١٩٥١ ط مكتبه ماجديه كونته

ڈھیلوں پر سور ہ اخلاص پڑھ کر قبر میں ڈالناجائز <sup>خ</sup>سیں

(سوال) قبر میں میت کے ساتھ پانچ یاسات ڈھیلوں پر سورہ اخلاص ختم کر کے ڈالناکیساہے ؟المستفتی نمبر ۱۱۳محمہ عنایت حسین صاحب کھنور '۲۷رجب ۱<u>۳۵۳ا</u>ھ۲انو مبر ۱<u>۹۳۳ء</u>

(جو اب ۲۲) ڈھیلول پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر کے قبر میں رکھنا مکروہ ہے۔، c، محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ ،

قبر ستان کی خشک گھاس کا جلانا جائز نہیں

(سوال) جو شخص قبر ستان میں حفاظت کے واسطے رہتا ہے اور میت کو عنسل دیتا ہے اس کو شخواہ دی جاتی ہے قبر ستان میں بارش کے موسم میں قبرول پر گھاس ہو جاتی ہے وہ خشک ہونے کے بعد قبرول پر آگ لگا کر ستان میں بارش کے موسم میں قبرول پر گھاس ہو جاتی ہے وہ خشک ہونے کہ خدا کیا ہے میر اتو پیر خدا ہے جھے ساہ کردیتا ہے ایسے آدمی کو قبر ستان میں رکھنا کیسا ہے ؟جو شخص سے مردے زندہ کر سکتا ہوں نماز میں خدا ک تو تو پیر نے بتایا ہے خدانے کیا بتایا ہے اور میں اپنے پیر کے حکم سے مردے زندہ کر سکتا ہوں نماز میں خدا ک نمین پڑھتا اپنے پیر کی نماز پڑھتا ہوں اور خدا کے ذکر کے بجائے اپنے پیر کاذکر کرتا ہے یاوارث یاوارث کہتا ہے ایسے شخص کو مسجد میں جاروب کش یامؤون کی حیثیت رکھنا کیسا ہے ؟ اوروہ عنسل میت کے فرض واجب نمیں جانیا سے کہتھ سے میت کو عنسل دلوانا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ محمد حسین (ساہر متی) ۱۵ میں جانیا سے جانی ہے میت کو عنسل دلوانا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ محمد حسین (ساہر متی) ۱۵ محمد میں جانیا سے میت کو عنسل دلوانا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ محمد حسین (ساہر متی) ۱۵ محمد میں جانیا سے مواد کے میت کو عنسل دلوانا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ محمد حسین (ساہر متی) ۱۵ محمد میں جانیا سے مواد کیا گھر میں جانیا سے مواد کھر میں جانیا سے مواد کیا کیسے کے در میں مواد کیا گھر میں جانیا سے مواد کیا گھر میں جانیا سے مواد کیا گھر میں جانیا سے مواد کیا گھر میں دلوانا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ میں مواد کیا گھر میں دلوانا کیسا ہے کہ کو مواد کیا گھر کی کو میں دلوانا کیسا ہے کہ کی دور میں دلوانا کیسا ہے کہ کی دلوانا کیسا ہے کہ کی دیا ہے کہ کو میں کی دور کی دور کیا کیسا ہے کہ کی دور کی دور کیا گھر کیا گھر کی دور کی دور کی دور کیا گھر کی دور کیا گھر کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا گھر کی دور کی دور کیا کیس کی دور کیا کی دور کی دو

(جواب ٢٤) قبرول پر ختک گھاس کو آگ لگاکر جلانا سخت ند موم ہے شریعت نے قبر ستان میں آگ لے جانے اور قبرول میں کی اینٹیں لگانے کو بھی منع کیا ہے، پہر جانئیکہ قبرول پر آگ جلانا اگریہ شخص بازنہ آئے اور اس حرکت سے توبہ نہ کرے تواس کو قبر ستان سے علیحدہ کردیا جائے یہ کلمات موجب کفر ہیں ، ہاس کو ان کلمات سے توبہ کرنی چاہئے ورنہ مسلمانول کو لازم ہے کہ اس کو علیحدہ کردیں آگر میت کے عسل کا طریقہ اس کو علیحدہ کردیں آگر میت کے عسل کا طریقہ اسے معلوم نہیں تواس سے میت کو عسل نہ ولولیا جائے۔،، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ کی ا

<sup>(</sup>١) شريعت مين اس كاكوئي ثيوت تهين اس كفيد عت ي

٣١) لان الأجر مما يستعمل للزينة ولانه مما مسته النار فيكره ان يجعل على الميت تفاء لا كما يكوه ان يتبع قبره بنار بدانع الصنائع فصل في الدفن ٣١٨/١ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) كيونك بيكلمات قرآن مجيدكي تصريحات اورائل اسازم ك عقيدے كبالكل مخالف بين الهكم الله واحد الا الله الا هو الوحمن الرحيم البقوة ١٦٣

قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين الانعام ١٦٣

لا اله الا هو يحي و يميت :الاحزاب ١٥٨

واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يومنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون : الزمر ٥٠٠ ولا يكفر احد من اهل القبلة الا فيما فيه نفي الصانع القادر العليم: او شرك او انكار النبوة او ما علم مجينا بالضرورة و شرح الفقه الاكبر امطلب معرفة المكفرات لا جتنا بها ص ٢٠١١ دار الكتب العلميه ببروت)

<sup>( ^ )</sup> يـ مستقل وجب يحنى أكرات غسم كاطر يقدنه آتا بهو تو تجديدا نيمان كباوجوداس بـــ غسس ندولوا ياجائكا والا ولئي في الفاعل ان يكون افراب الناس الى المميت فان لم يحسن الغسال فاهل الامانة والورع ( حلبي كبير : فصل في الجنائز ص ٥٨٠ ط سهيل اكيدمي لاهور )

قبر میں داہنی کروٹ لٹاناسنت ہے

(سوال) میت کوجب قبر میں رکھا جائے تواس کو چت رکھا جائے یا کروٹ سے ؟ المستفتی نمبر ۲۵۲ برکت اللہ آسٹول ۲۵رجب سم ۱۳۵۵ اور ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۵) چیت لٹانا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی جائز ہے اور کروٹ سے لٹانا اور پشت کی طرف مٹی کے ڈھیلے کی ٹیک لگانا بھی جائز ہے اور یہ صورت چیت لٹانے سے بہتر اور افضل ہے۔،،، محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ ، دبلی۔

میت کود فن کرنے کے بعد وہاں ہے منتقل کرنا جائز نہیں الاریہ کہ غیر کی زمین میں دفن کیا ہو

رسوال) زید حنفی المذہب قبر ستان کے متولی کی یاور ناء کی اجازت سے قبر ستان میں وفن ہو گیا زید مذکور کی والدہ اور دیگر اقرباروائی قبر ستان میں مدفون ہیں بحر معترض ہے کہ زید جس مقام پر وفن ہے وہ مقام میں نے اپنے لئے مخصوص کر دیا ہے زید کو قبر سے نکال کر دوسر کی جگہ دفن کرو۔المستفتی نمبر ۱۸۵۰م محمد مبدالعزیز شریف (جام راج گمر میسور) ان کی المجہ ۱۳۵۳ افروری ۱۹۳۱ء

(جواب ٢٦) قبرستان آگروقف عام بمواوراس میں کوئی شخص اپنواسطے قبر کھدواکر محفوظ چھوڑے اور
کوئی دوسر اشخص اس میں اپنی میت کو دفن کردے تواس صورت میں بھی دفن کرنے والے کو صرف قبر
کھوونے کی اجرت اواکرنی پڑتی ہے صاحب القبر کو نعش نکلوانے کی اجازت شمیں ہے۔ اذا حضر الرجل
قبر افی المقبرة التی یباح له الحضر فدفن فیه غیره میتا لا ینبش الفبر ولکن یضمن قیمته حضره
لیکون جمعا بین الحقین انتھی عالمگیری ، بنقلا عن خزانة المفتین اور آگر قبر شمیں کھووی صرف
ایخ ول میں خیال کرلیا کہ میں یبال وفن ہول گا تواس صورت میں دوسرے وفن کرنے والے ہے کچھ بھی
سنے ول میں خیال کرلیا کہ میں یبال وفن ہول گا تواس صورت میں دوسرے وفن کرنے والے ہے کچھ بھی
سنے کاحق نہیں ، بنعش نکالے کاصرف اس صورت میں حق ہوتا ہے کہ زمین مملوک ہواور مالک کی اجازت

(١) شر سنت كَ قايف بـ (قوله وجوما) جرح في التحقة بانه سنة (رد المحتار) باب صلاة الجنائز ٢٣٦/٢ ويوضع على شقه الايمن متوجها الي القبلة وبدائع فصل في سنة الدفن ٢١٩٠١ طاسعيد ).

(۲) بلط بے مہارت بالگیم تن میں شیر بالبت ای مقموم کی مہارت موجود ہے رجل حضر قبراً فارادوا دفن میت آخر فیہ ال
کانت المقبرة واسعه یکره وان کانت ضیقة جاز ولکن یضمن ما انفق صاحبه فیه ( هندیه با ب الجنائز فصل فی الکفن
والدفن ۱۹۹/۱ مکتبه ماجدیه )

(٣) ولا يخرج منه الالحق آدمى كان تكون الارض مغصوبة (قوله كان يكون الارض مغصوبة) واحترز بالمغصوبة عما
 اذا كانت وقفاً قال في التتارخانية: انفق مالا في اصلاح قبر ' فجاء رجل' ودفن فيه ميته' وكانت الارض موقوفة يضمن ما
 انفق فيه' ولا يحول منه عن مكانه' لامه دفن في وقف ( رد المحتار ' با ب صلاة الجنائز ٢٣٨/٢ بط سعيد)

(٤) اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالمالك بالخيار : ان شاء اهر باخراج الميت وان شاء سوى الارض
 ررح فيها كذافي التجينس (هنديه باب الجنائز فصل في البقر والدفن ١٦٧١ ط كونته)

(۱) ضرورت کی وجہ سے میت کو تابوت میں و فن کرنا جائز ہے۔

(۲) قبر کے اروگر دچار دیواری جائز نہیں

( m )زندگی ہی میں اپنے لئے قبر تیار کر انا جائز ہے .

(سوال) (۱) قبر کے اندر رہو جہ کمزور ہونے زمین قبر کے نیچ کا حصہ خام چھوڑ کر صندوق پختہ ہوانا جائز ہر بانا جائز ؟ (۲) اوپر قبر کے قبر کا حصہ (لیعنی پورا تعویذ) خام چھوڑ کر مثل چار دیواری دوفٹ او نجی ہو جہ نقصان پہنچائے مویشیوں کے قبر کو ہوانا جائز ہے یا نہیں ؟ (۳) اپنی زندگی میں خود کے واسطے قبر تیار کر اکراس میں غلہ بھر نااور ہر سال غلہ کو نکال کر خبر ات کردینا دوبارہ از سر نو بھر دینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۸۳۹ چود ہری جاجی اللہ بخش (گوالیار) ۱۵ محرم ۱۹۵ سامے ماہریل ۱۹۳۱ء

رجواب ۷۷) زمین کمزورہے تواس میں تابوت یعنی لکڑی کے صندوق میں میت کور کھ کرا تار ناجائز ہے یا پچھر کے چوکے کھڑے کر کے چوکھٹے بناویں اینٹ کی چنائی ہےاحتراز کرناچاہئے(۱)

(۲) په صورت بھی بہتر نہیں ہے۔(۱)

(۳) اپنی زندگی میں قبر تیار کر الینا مباح ہے، ۲) لیکن اس میں غلہ بھر کر خیرات کر نابد عت ہے خیرات کرنے میں حرج نسیں مگر قبر میں بھر ہے بغیر جتنا چاہو خیرات کر دو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیے'

د فن کے بعد چالیس قدم ہٹ کر دعا کرنابد عت ہے

(سوال) قبرستان میں مروے کو وفن کرنے کے بعد چالیس قدم آگے چل کر ٹھمرتے ہیں اور ہا وازبلند فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کو اکثر اوگ وہائی ہے دین وغیرہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔المستفتی نہر ۸۵۲ تخییم قاصی محمد نور الحق (چامر ان نگر) ۲۱ محرم ۱۳۵۵ ھے مہاا پریل ۱۳۹۱ء (جو اب ۲۸) سیدر سم بدعت ہے کیونکہ خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کے تارک تھیم اسلامی تعلیم کے متبع ہیں ان کو وہائی کہنا اور بدنام کرنا سخت گناہ ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

 <sup>(1)</sup> حكى عن الشيخ الامام ابى بكر محمد بن الفضل: انه يجوز اتخاذ التابوت فى بلادنا لرخاوة الارض قال: ولو اتخذ
 تابوت من حديد لا باس به و يكره الآجر فى اللحد اذا كان يلى الميت الخ (هنديه باب الجنائز فصل فى القبر والدفن
 1 ١٦٦/١ ط ماجديه كوئله )

<sup>(</sup>٢) اما البناء عليه فلم ار من اختار جوازه و عن ابي حنيفة ايكره ان يبنى عليه بناء من بيت او قبة او نحو ذالك لماروى جابر نهى رسول الله عن تجصيص القبورا وان يكتب عليها وان يبنى عليها رواه مسلم وذخيرة (رد المحتار) باب صلاة الجنائز ٢٣٧/١ ط سعيد) .

<sup>(</sup>٣) ومن حفر قبراً لنفسه لاباس به (هنديه باب الجنائز فصل في القبر والدفن ١٦٦/١ ماجديه) وفي الدر: و يحفر قبرا لنفسه و قبل يكره والذي ينبغي ان لا يكره تهنية نحو الكفن بخلاف القبر (قوله والذي ينبغي) كذا قاله في شرح المنية وقال لان الحاجة اليه متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدرى نفس باى ارض تموت (وقال الرافعي) قوله بخلاف القبر لقوله تعالى الخدي المحتار اباب الجنائز ٢٤٤/٢ ط سعيد)

عا شورہ کے دن خصوصیت ہے قبر پر مٹی ڈالنا صحیح نہیں

(مسوال) عاشورہ کے دن قبرواں پر مٹی ڈالنااور بنانا جائز ہے یا نہیں ؟ بعض لوگ اس کو سنت نوح کہتے ہیں ؟
المستفتی نمبر ۷۵۵ مولوی عبد الحلیم (صلع پشاور) ہم ربیع الاول ۱۳۵۵ اص ۲۶ مئی ۱۹۳۷ء
(جواب ۲۹) قبرول پر جب که مندم ہوجائیں مٹی ڈال دینا جائز ہے (۱) مگر اوم عاشورہ کو اس کام کے فاص کر لینے کی کوئی ولیل شیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

قبر ستان میں چند قبریں تیارر کھنا جائز ہے

(سوال) قومی قبرستان میں چند قبریں پیشتر ہی ہے تیار کرکے رکھنا جائز ہے یانا جائز ؟ المستفتی نبہ کا امام میں کا کا انبالہ ۳ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ ۳۳جون ۱۹۳۲ء کا ۱۰۱۰ محمد امیر صاحب پریزیڈنٹ المجمن اسلامیہ کا لکا انبالہ ۳ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ ۱۳۵ھ ۱۳۵ھ کا بہت اللہ کا انتہاں کہ جائز ہے۔(۳)محمد کفایت اللہ کا ن اللہ لہ دبلی

کچی قبر کے ارو گروپختہ بنانا جائز ہے

(سوال) قبر کواوپرے پختہ نانا سطرح کہ میت کے محاذبیں پکی رہے جائز ہیں ؟المستفتی نمبہ ۱۱۳۹ ایم اے کیوانصاری ضلع میمن سنگھ (بگال) کے جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ

(جواب ٣٦) قبر كو جار طرف سے پختہ بناناس طرح كه ميت كے جسم كے محاذييں ينچے ہے اوپر تك يَّى كَى رہے مباح ہے بعنی ميت كا جسم جارول طرف ہے مٹی كے اندر رہے پرے پرے پختہ ہوجائے توحرج شيں ہے۔ ١٠٠٠محمد كفايت اللّٰد كان اللّٰد له 'وبلی

(۱) قبر کا پخته بنانا ٔ چار دیواری بنانالور کتبه لگانا

(۲) مروے نہیں ہنتے

(مسوال ) (۱) قبرول کا پخته بنانایا چار د اوار ی بنوانا یاایک مپتریرینام میت یا تاریخوفات لکھ کر قبر پر نصب کرنا

ر٤) ويكره الآجر في اللحد اذا كان يلي الميت٬ اما فيما وراء ذالك لا باس به ( خانيه على هامش الهندية٬ باب في غسل الميت وما يتعلق به ١٩٤/١ ط ماجديه كوثمه )

<sup>(</sup>۱) اذا خربت القبورا فلا باس بتطينها (هنديه: باب الجنائزا فصل في القبر والدفن ۱۹۹۱ طماجديه) 
(۲) باعراده يث يس بخس مهاوات محصر كو بحل كي دا كم ما تحد فاص كرنے في ممانعت آفي به جهائيد ايك مهاح كام كرنے فاض في سيام من بين الليالي و لا تختصوا بوم الجمعة المستحق بقيام من بين الليالي و لا تختصوا بوم الجمعة مسيام من بين الليام الخ ( مسلم شريف كتاب الصوم اباب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم الخ ۱/۱ ۳۹ قديمي ) 
(۳) و يحفر قبرا لنفسه و قبل يكره والذي ينبغي ان لا يكره تهيئة نحوا لكفن بخلاف القبرا قوله والذي ينبغي الخ كذا فالد في شرح المنية وقال : لان الحاجة اليه متحققة غالباً بخلاف القبرا بقوله تعالى وما تدرى نفس باي اوض تسوت وقال الرافعي أو له بخلاف القبرا بقوله تعالى وما تدرى نفس باي اوض تسوت وقال الرافعي في الجملة ولو لغيره ( رد المحتار اباب الجنائر الحامة عليه المحتار الله الجنائر عليه معيد )

حدیث صححہ سے ثابت ہے یا سیس ؟

(۲) مردے قبروں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یا کہ نہیں ؟ المستفتی نہبہ ۱۱۸۸ عبدالعزیز صاحب مشین والا (صلع سیالکوٹ) ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۵ سے ۱۳۵ ستمبر ۱۹۳۷ء (جواب ۳۳) (۱) قبروں کا پختہ بنانا ناجائز ہے (۱) حفاظت کے لئے قبر ستان کی چار دیواری بنانا قبر کے مر بانے کتبد لگانا مباح ہے (۱) قبر پر لکھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ (۱)

مر بانے کتبد لگانا مباح ہے (۱) قبر پر لکھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ (۱)

(۲) مردے قبروں میں پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ دبلی۔

"ادفنوا موتاكم "الحديث كي تخ تج اوراس كامطلب

(سوال) ادفنوامو تاکم وسط قوم صالحین النج یہ روایت کس تناب میں ہے صحیح ہے یاضعف اور سیخہ او فواسخباب کے لئے ہے یا وجوب کے لئے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۲۲ مولوی محمد ایر اہیم ساحب (روایت کم ایر ۱۳۹۱ مولوی محمد ایر اہیم ساحب (روایت کم ایر ۱۳۹۱) استوال ۱۳۵۵ میں ۲۷ دسمبر ۱۹۳۱ء

(جواب ۳۳) ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین الحدیث بیر روایت جامع العیم میں علیہ ابو تعیم ت مروی ہے بیرروایت ابو ہریرہ مگر جامع سغیر (۵) میں اس کو ضعیف بتایا گیا ہے اور او فنوا سیف امر استجاب کے لئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وبلی

## غلاف کعیه کا تکڑا گفن میں رکھنا

(سوال) خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑااگر میت کے ساتھ کفن میں رکھ کر میت کو دفن کر دیا جائے توباعث نجات ہو سکتا ہے یا نمیں یامیت کواس ٹکڑے کی وجہ سے پچھاور نقصان و نفع ہو سکتا ہے ؟المستفتی حاجی محد داؤد صاحب

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) اگر غلاف کعبہ معظمہ کا فکڑالکھا ہوا ہو تواس کو میت کے ساتھ کفن میں رکھ کر د فناناناجائز ہوگا(1)اور اگر لکھا ہوانہ ہو تواس کو میت کے کفن میں رکھ کر د فنانابھی ثابت نہیں اور اس

 <sup>(</sup>١) والا يجصص للنهي والا يطين (رد المحتار 'باب صلاة الجنائز ٢٣٧/٢ ط سعيد)

ر ٢) وان كتب عليه شيئا او وضع الاحجار الا باس بذالك عند البعض رخانية على هامش الهندية باب في غسل الميت وما يتعلق به ٢٩٤/١ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) عن جابراً قال : نهى رسول الله ﷺ ان تجصص القبو روان يكتب عليها ( ترمذى : ابواب الجنائز' باب ماجاء في كراهية تجصيص القبور' والكتابة عليها ٢٠٣/١ ط سعيد )

رع ) رد المحتار أكتاب الأيمان باب اليمين في المضرب والقتل وغير ذالك مطلب في سماع المبيت الكلام ٢٣٦/٣ مطلب في سماع المبيت الكلام ٢٣٦/٣ مطلب في سماع المبيت الكلام ٢٣٦/٣ مطلب في سماء عمل المبيت المسلم على مسئله يوتله مقائد كاشيس مطلب عبد - يدسند مختلف في شيار وي كارف المهمزة المجزء الإول ص ١٤ مل مكتبه السلامية لائل بور

اس لخاس تمل المواكل ورست تغيل. (٥) حرف الهمزة الجزء الاول ص ١٤ ط مكتبه اسلاميه لانل بورَ ٢١) وقد افتى ابن الصلاح بانه لا يجوز ان يكتب على الكفن يُس والكهف ونحو هما خوفا من صديد الميت ( رد السحتار: باب صلاة الجنائز ٢ ٢٤٦ ط سعيد )

کے فائدہ پہنچانے کے بارے میں میت کو کوئی روایت ثابت نہیں۔ حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدر سامیینیہ 'وہلی

(جواب کا ۳) (از حضرت مفتی اعظم) غلاف کعبہ پر حروف منقش ہوتے ہیں اس لئے اس کو قبر میں میت کے ساتھ رکھنادرست نہیں ساور اگر حروف سے خالی بھی ہوجب بھی ایک محترم چیز کو قبر میں دفن کر کے میاتھ رکھنادرست نہیں ملوث ہوئے کی صورت بہم پہنچانااس کے احترام کے خلاف ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی۔

د فن کے بعد ہاتھ وھو ناجائز ہے۔

(سوال) میت کود فن کرنے کے بعد مٹی دیمر کھی لوگ وہیں ہاتھ دھولیتے ہیں اور کھی نہیں دھوتے دونوں میں کون می صورت بہتر ہے ہاتھ دھونے جائیں یا نہیں ؟المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی (جواب ۴۰) ہاتھ دھونا صفائی کے لئے ہے اگر مٹی سو کھی ہواور ہاتھ ملوث نہ ہوں تو دھونا ضروری نہیں اور گیلی مٹی سے ہاتھ ملوث ہوگئے ہول اور وہال پر پانی مل سکے تو دھولے ورنہ واپس آگر دھولے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی

موت کے وقت اور قبر میں میت کو قبلہ رولٹانا سنت ہے

(سوال) بعد انقال کے قبر میں مردے کو کس طرح رکھناسنت ہے اور جو شخص قریب المرگ ہو توات کس طرح لٹانا سنت ہے۔المستفتی نمبر ۱۹۲۴ محمد حقیق صاحب مدرس مدرسہ عزیزیہ (رام پور)۲۱ شعبان ۲۵۳اھ کیم نومبر ۱۹۳۶ء

(جواب) (از مولوی محمد حقیق صاحب) میت کو قبر میں یالحد میں سید حقی کروٹ پرروبقبلہ کر کے رکھنا سنت کے کہی طریقہ اہل اسلام ہے اور زمانہ نبی کر یم شیخ سے مقبول اور زمانہ خلف و سلف میں معمول و متوارث ہے ہمارے ایک کرام و فقهاء عظام کا کہی ند جب ہے اور امام شافعی واحمد بن حنبل اور امام مالک صاحبان کا بھی بھی مسلک ہے علامہ حلبی صغیری و کبیری شرح مینیہ میں اور امام شافعی صاحب نے اپنی کتاب الام میں مردے کورو بخبلہ رکھنے کی کیفیت میں ہے بھی نضر سے فرمائی ہے کہ مردے کی پیٹے کی طرف و صیلہ یامٹی کی روک کردے تاکہ مردہ اور اندھایا چپت نہ ہو جائے امام شافعی صاحب نے سرکے نیجی پھی اینٹ رکھنے کی بھی نضر سے فرمائی ۔ ن تاکہ مردہ اور اندھایا چپت نہ ہو جائے امام شافعی صاحب نے سرکے نیجی پھی اینٹ رکھنے کی بھی نضر سے فرمائی ۔ ن تاکہ مردہ اور انہی طرف لئا ن تاکہ مردہ اور انہی طرف لئا ن تاکہ حکم سے سمجھ سکتا ہے نیز میت کے اکثر احوال ممکنہ میں زندوں کی موافقت شرعا مطلوب و ملحوظ ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ میت کے وطؤ اور عسل اور کفن و غیرہ باب البخائز کے مسائل دیکھنے سے معلوم ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ میت کے وطؤ اور عسل اور کفن و غیرہ و

ر ١ ) وقد افتى ابن الصلاح بانه لا يجوز ان يكتب على الكفن يأس والكهف ونحو هما خوفا من صديد الميت ر رد المحتار : باب صلاة الجنائز ٢٤٦/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) لعل هذا من مسامحات الشيخ والا فقد افتي بجوازه كما مر في صفحه ١٩٠٣ فليراجع سيف

میں تیامن ( بعنی دامنی جانب کی رعایت ) مطلوب ہے ہایں وجہ کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ انلہ تعالیٰ ہو بینے میں اس کے علاوہ اور احوال میں جو اس بھی اس کے علاوہ اور احوال میں جی تو کیامیت کی حالت جو تا پہنے اور کنگھی کرنے ہے جھی او فی کہ یہاں یہ تیامن مطلوب اور معمول نہ ہولہذا ہے حالت ہے طریقہ اول مختق ہے تیامن کی لہذا استقبال قبلہ مر جے کے حق میں قبل ہو کے اندر سید سمی کرون پر روبقبالہ انانا مسئون وطریقہ اہل اسلام ہوانیز حدیث شریف میں خامت ہیں قبل کہ تہمارے مردوں اور زندول کے لئے بیت اللہ الحرام قبلہ ہے قبلہ کا حق استقبال ہے زندہ شخص حالت نماز میں اس حق کو اواکر تا ہواور استقبال سید اور چرے کے مقابل قبلہ ہونے ہے ہو تا ہے سید اس میں اصل اور میں اس حق کو اواکر تا ہواور استقبال قبلہ شریفا نہیں کہا جا سید اس میں اصل اور خور کے مقابل قبلہ شریفا نہیں کہا جا سید اس میں اس کو شریف استقبال قبلہ شریفا نہیں کہا جا سید اس میں اس حق قبلہ جو توجہ ہے تیں اس حق قبلہ جو توجہ ہیں اس سے حق قبلہ جو انتقبال ہے اواکو میں ہو تا ہے جس کی وجہ ابھی نہ کور ہوئی ہے۔

اورجو شخص قريب المرك بو توسيد هى كروت پر اتاناست باور الرحت انايا گيا تويد بحى جائزت ايكن اس سورت ين اس كياؤل قبله كي طرف بول اور مر قدر بي او نجاو الحاجات تاكه چره آسان كي طرف نه بويد و نول صور تين اس وقت بين جب يه طريقه نه كوره د شوارنه بو و گرنه پهرجو طريقه اس قريب المرگ پر آسان بو اي طريقه پر چموز ديا جائے صغيرى و كبيرى شرح منية المصلى ش بويوجه الميت في القبر على جنبه الايمن و لا يلقى على ظهره ليسند الميت من وراء بتراب او نحوه لللا ينقلب مورور الدين ترح تورالا اينان شن تعت قول الدين تن بوجه الى القبلة على الايمن به مراتى الفلات شرح نورالا اينان شن تعت قول المساتن ويوجه الى القبلة على ايمن به خواوى حاشيه مراتى الفلاح بين بذلك امر النبي تينة و حديث ابى داؤد البيت الحرام قبلتكم احياء و امواتا انتهى به خواوى حاشيه مراتى الفلاح بين بذلك امر النبي تينة و حديث ابى داؤد البيت للسامات رجل من بنى عبد المطلب فقال يا على استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعاً باسم الله و على ملة رسول الله تينة وضع لجنبه ولا تكبوه على وجهه و لا تلقوه على ظهره كذا في الموحدة و في الحلي و يسند الميت من ورائه بنحو تواب لئلا ينقلب ،، قاوئ تانس خال جلد و الماس مستقبل القبلة د ما أسميرى جلد الميت القبر من القبلة و يوضع في القبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة كذا في القبلة د ما أسميرى جلد اول سخي ۱۳۳ ش به ويوضع على جنبه الايمن مستقبل القبلة كذافى الفبلة د ما أسميرى ويوجه الى القبلة اذبه امو النبى تينة الايمن مستقبل القبلة كذافى

<sup>.</sup> ١ . القصل السادس في اللحد والدفن ص ٩٨٥ ط سهيل اكيدمي

<sup>.</sup> ٢ - ٣- ٤) باب الحنائز ص ٣٦٨-٣٦٩ مصطفى حلبي مصر

<sup>.</sup> ٥ ، باب الجنائر ١ ٩٤١ ط ماجديه كوبيه

احكام الحنائر ١٦٦٦ ط كونيد (٧) باب الجنائز فصل في الصلاة على الميت ١٨٦/١٠ ط بيروت

شَ أَاليَاسَ مِن إِلَى القبلة أي يوضع في المقبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة ١٠٠٨ الرائق الله السنة المنقولة به هكذا ذكر في المتون السنة المنقولة ٢٠، هكذا ذكر في المتون والشووح والفتاوي ولم يخالف احد من السلف والخلف شرح كنزلملامتكين علامه بروي بين ت ويؤخذ الى القبلة اى يوضع في القبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة ، ﴿ أَشَفَ الْحَقَالَقُ شَرَ ويوجه الى القبلة مضطجعا على شقه الايمن ، ؛ اور بھى اسى شرح ميں ہے و سن للمحتضر ان يوجه الى القبلة مضطجعا على يمينه وهذا اذا لم يشق عليه والا ترك على حاله و جعل رجلاه الى القبلة واختير في بلادنا الا ستلقاء على قفاه لانه ايسر لخروج الروح الا ان الاول هو السنة التهيي ه أنيني شرح كنزيش بها ولي المحتضر القبلة على يمينه لان ما قرب الي الشي له حكمه و في القبر يوجه على شقه الايمن وكذا اذا اقرب اليه واختار المتاخرون الاستلقاء لانه ايسر الخروج الروح ثم اذاالقي على قفاه يرفع راسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة ٢٠. منتخاص شرر آكم المرب قوله ويوجه الى القبلة يوضع على شقه الايمن متوجها الى القبلة لقوله عليه السلام لعلي حين و ضع جنازة يا على استقبل به استقبالا ٧٠ براي ش ٢٥ اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الايمن اعتبارا بحال الوضع في القبر لانه اشرف عليه والمختار في بلادنا الاستلقاء لانه ايسرلخروج الروح والاول هو السنة ٨٠٠ نيز برايه ش ئيوجه الى القبلة بذلك امر النبي کے انتھی، ہوضی القد بر میں ےعن ابراہیم النخعی قال یستقبل بالمیت القبلة و عن عطاء بن ابی رباح نحوه بزيادة على شقه الايمن ما علمت احدا توكه من ميت ولانه قريب من الوضع في القبر ومن اضطجاعه في مرضه والسنة فيهما ذلك فكذا فيما قرب منهما ١٠٠٠ص٣٥٠ ١٠٠١مزم المتار التي ت. ويوجه اليها وجوبا و ينبغي كونه على شقه الايمن ٥١١، شامي الين هي عوالمي تول مسنف ـــــ روجوبا) اخذه من قول الهداية بذلك امر النبي ﷺ لكن لم يجده المخرجون و في الفتح انه غريب واستونس له بحديث ابي داؤد والنسائي ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبانر

١٠٤ ١ م ١٠٤ ط مرتضى محمد عزيز الدين

٣ . بات الجنائز ٢ / ١٨٤ ط بيروت

<sup>.</sup> ٣٠ باب الجنائز ( فصل في الصلاة على المبت ٢٦ ٢ ١١ ط سعيد

<sup>،</sup> ٤ - ٥ ) بيادونول مهار تش كشف المتمانل شن نسيل للي بال يربي مهارت في ولى المحتضر القبلة على يعينه اعتبارا بحال الوطنع في التمر ، كشف الحقائق باب المحنائز ١ .٨٨ ط ادارة القرآن كواچي )

<sup>.</sup> ٦ ، باب الجنائز ٦٣/١ ط ادارة القرآب

<sup>.</sup> ٧ ، باب الجنانز " فصل في الصلاة على الميت ٢١٤١١ ط تولكشوري لاهور

٨٠١ باب الحنائز ٧٨٠١ ط شركت علميه ملتان

ر ٩) باب الجنائز فصل في الدفن ١ ١٨٢ ط شركة علميه ملتان

<sup>(</sup>١٠٠) بالسوالجنائر ٢ ١٠٤ طرمصطفي الحلبي مصر

١١٠، باب صلاة الجنائز ٢٣٦٦ ط سعيد

قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا اه قلت وجهه ان ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح في التحفة بانه سنة اه ، ، طحفاوى عاشيه در مخار ذيل بين قول ما تن وجوبات تحرير فرماتي بين اخذ من قول المصنف وغيره بذلك امر رسول الله بين لان الاصل في الامر الوجوب ، ، كتاب الام فقد شافعي س ٢٣٥ من على حقول الامام الشافعي رحمة الله عليه و توضع في قبورهم على جنوبهم الميمنة و ترفع رؤسهم بحجر او لبنة و ليسندون لئلا ينحنوا تلقوا وان بارض شديدة لحد لهم ثم نصب على قبورهم اللبن نصبا و ليسندون لئلا ينحنوا تلقوا وان بارض شديدة لحد لهم ثم نصب على قبورهم اللبن نصبا مهموع والروضة وصوب الاسنوى قول الامام بوجوبه اتباعا للسلف والخلف وكالا المجموع والروضة وصوب الاسنوى قول الامام بوجوبه اتباعا للسلف والخلف وكالا بنبش حتما ان لم يتغير والا فلا ولئلا يتوهم انه غير مسلم و يسند ظهره بلبنة طاهرة او نحو ها بببش حتما ان لم يتغير والا فلا ولئلا يتوهم انه غير مسلم و يسند ظهره بلبنة طاهرة او نحو ها ليمنعه عن الا ستلقاء على قفاه و تجعل تحت راسه لبنة او حجر و يفضى لحده الايمن اليه اوالى يوجه القبلة على شقه الايمن كما يجعل في لحده وكما يصلى المريض الذى لا يقدر على يوجه القبلة على شقه الايمن كما يجعل في لحده وكما يصلى المريض الذى لا يقدر على الجلوس انتهى، ه

رجواب ٣٦) (از حضرت مفتی اعظم ) پیه صحیح ہے کہ قبر میں میت کودائیں کروٹ پر لٹانا مسنون ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دیلی

پیرومر شد کاشجره قبر میںر کھنا جائز نہیں

(سوال) بیرومر شد کاشجرہ مرنے کے بعد قبر میں رکھنا کیساہے؟المستفتی نمبر ۲۳۱۸ اے می منصور تی (منمنی)۱۵ ربیع الثانی کے ۱۳۵۱ھ م ۱۵جون ۱۹۳۸ء

رجواب ۳۷) قبر میں شجر در کھتانا جائز ہے۔ <sub>م</sub>ی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دیلی ا

١١) باب صلاة الجائز ٢٣٦/٢ ط سعيد

٢١) باب الجنائز ١ ٣٨١ ط بيروت

۳۱ ۲۷۹ طبیروت

و ٤ ، كتاب الحنائز ٣ ٦٠ ط بيروت

<sup>.</sup> ٥ / كتاب الجنائز افصل فيما يستحب عند الاحتضار ١ ٢٣١ ط دار العرب الاسلامي

رة قال في الحلية و يكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضوبة (ردالمحتارا باب صلاة الجنائر ٢٣٤/٢ ط سعيد)
 من إدار شن فعاد تقيده كالبش قول الدايث باوراساء معظم كي حرامتي بال لخورست تمين لا يجوز أن يكتب على الكفن يلس والكهف أو نحوهما خوفا من صديد الميت في الاسمآء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة ود المحتار باب صلاة الجنائر ٢٤٣٤/٢١٢٢ ط سعيد )

مر دے کو قبر میں لٹاکراس کامنہ دیکھنا

(سوال) مردئے کو قبر میں لٹاکراس کامنہ و بکھنا جائز ہے کہ نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۳۶۰ نبی احمد خلا (آئرہ) کے جمادی الاول کے ۳۵ اص ۲جولائی ۱۹۳۸ء (جواب ۳۸) جائز ہے۔() محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

حضورا کرم ﷺ اوربزر گول کی قبور کا پختہ ہونے پراشکال

(سوال) زیرجوعلم دین سے ناواقف گر رائخ العقیدہ مسلمان ہے یہ وعویٰ کرتاہ کہ "اسام پختہ متا،

بنانے کی اجازت ضیں ویتا گر بحرجوایک تعلیم یافتہ اور امور ویٹی کے مسائل بھی طے کرتاہ اس کی تردیدان

الفاظ کے ساتھ کرتاہے کہ "شارٹ اسلام بعن آنخضرت ﷺ کاروضہ مبارک پختہ ہے "خلفائے کراسک مقاہر پختہ ہیں شداء عظام کی قبریں پختہ ہیں اور یہ وہ مبارک ومقدس ستعیال ہیں جن کے عمل اور زند کی مقاہر اسلام کی بنیاد پڑی ہے ساری و نیائے اسلام ان مقاہر کو عظمت واحترام کے ساتھ و کیھتی ہے نذر عقیدت پیش کرتی ہواورات خاک قبر کو اینے کئے کہائے سعادت سمجھتی ہواور آج تک ایک شفس نے بھی بیا متراض نہیں کیا کہ اور اس خاک قبر کو اینے کئے کہائے سعادت سمجھتی ہواور آج تک ایک شفس نے بھی اسلام روی فداہ کا مقبرہ ہمیں کیا کہ ان بانیان ملت کے مقاہر کیوں پختہ ہیں اگر اسلام پختہ مقاہر پر معترض ہوتا تو خود بائی اسلام روی فداہ کا مقبرہ ہمیں کیوں بختہ نہیں دکھائی دیتا اس مسلم میں شرعاز بر کا دعوی فیجے ہے بابر کا اسلام روی فداہ کا مقبرہ ہمیں کیوں سید طاہر حسین صاحب (بھوپال) ۱۰ دیج الاول ویک اور کی قبریں بنانے سے منع فرماید (جواب ۳۹) زید کا قول فیج ہے آنخضرت نیکھ نے پختہ قبریں اور اونجی اور تی قبریں بنانے سے منع فرماید (جواب ۳۹) زید کا قول فیج ہے آنخضرت نیکھ نے پختہ قبریں اور اونجی اور تی قبریں بنانے سے منع فرماید (جواب ۳۹) زید کا قول فیج ہے آنخضرت نیکھ نے پختہ قبریں اور اونجی اور تی قبریں بنانے سے منع فرماید (جواب ۳۹) زید کا قول فیج ہے آنخضرت نیکھ نے پختہ قبریں اور اونجی اور تی قبریں بنانے سے منع فرماید

حضور ﷺ کی قبر مبارک کے پختہ ہونے کا ثبوت نہیں روضہ مطهر پختہ ہے تووہ بھی حضور آسر م ﷺ کے حکم یاصحابہ کرام کے فعل سے نہیں اور حضور ﷺ کارو ضہ دوسر سے ہزر گول کے قبول سے جداکانہ حکم رکھتا ہے کیونکہ حضور اکر م ﷺ کاد فن ہی حجرہ عاکشہ میں ہوااور حجر سے ماکوٹھری یامکان میں دفن ہو، حضور کے ساتھ مخصوص ہے، ۲۰ قبرول پرقیے بنانابھی منع ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہزر گول کی قبریں بھی پختہ بنی ہیں اور تبے بھی ہے ہیں مگر نصوت کے مقابلے میں کس کا عمل ججت نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے کہ ساری دنیائے اسلام پختہ قبرول کو اور قبول کو پختہ ہونے کی حیثیت ہے بنظر احترام دیکھتی ہے۔ نظر احترام ہے دیکھنے کا معاملہ صاحب قبر کی بزرگ کے ساتھ متعلق ہے پختہ قبر ک

<sup>(</sup>۱) هُرَ طَيْد لَدُ فِينَ مِن تَا ثَيْرِ نَدَهُ الوراسُ وَأَوْابِ نَه سَجِهِجَ مِن اوراسُ كُورُوانَ نَدُولِجَائِنَاسُ دَمَائِے مِن اور اسْ كُورُوانَ نُدُولِجَائِنَاسُ دَمَائِنَ مِن اسْ بَعْنِي اللَّهِ عَلَيْهِا وَانْ يَعْنِي عَلَيْهِا وَانْ تَوْطَا ﴿ تُومَدُّى الوّاسِ الْعَبُورِ ﴾ وَانْ يَكْتُب عَلَيْهَا وَانْ يَبْنِي عَلَيْهِا وَانْ تَوْطَا ﴿ تُومَدُّى الوّاسِ الْعَبَائِزِ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِا ٢٠٣/١ طَ سَعِيد ﴾ الجنائز الله عليها ٢٠٣/١ طسعيد ﴾

 <sup>(</sup>٣) ولا ينبغي أن يدفن الميت في الدارا والواكان صغيرا لا ختصاص هذه السنة بالانبياء والدر المختارا باب صلاد الجنانز ٢ ٣٣٥ طاسعيد)

پھٹنگی کو اہل حق نے ہمیشہ بنظر انکار دیکھا ہے اور بعض ہزر گول نے وصیت کی ہے کہ ہماری قبر پختہ نہ ہنائی جائے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

## حدیث کی تحقیق

(سوال) بندہ ایک صدیت نے متعلق تحقیق کرانا چاہتا ہے تحریر فرماسیکے نمایت عنایت ہوگی فاسئلوا ہل الذکر ان کنتم لا تعلمون روحدیث ابی داؤد ص ۱۰۱ ج ۲ فی باب جمع الموتی فی قبر والقبر فلم حدثنا عبدالو ہاب الی ان قال لمامات عثمان بن مظعون المحدیث اس صدیث ت بھر پر ملم لگانا ثابت ہو تا ہے اب ہے ہے ایک حجر لگانا سربائے کو موافق سنت ہے یادہ یا ایک سرکودہ سا پہال کی جانب یا تین حجر ایک سرکودہ سر اور میان قبر میں یمال پر مرد کے لئے دو پھر لگائے جاتے ہیں اور عورت کے لئے دو پھر لگائے جاتے ہیں اور عورت کے لئے تین جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پس جو دو کا اس حدیث ہے تابت ہونا جیسا کہ مالا سی تاب ہوں تاب کہ میں توانا محمد کا قول جو کتاب الآثار میں ہے ص ۲۳ ویکرہ ان یجھے ص ۱۹۳ کر یہ جارب اندے احداث میں توانا محمد کا قول جو کتاب الآثار میں ہے ص ۲۳ ویکرہ ان یجھے ص المی ان قال او یجعل عندہ علما المنے و ہو قول ابی حنیفہ نقلہ اعلاء السنن جلد ثامن ص ۱۹۹ اور امام زیلی نمایت عنایت ہوگی ہونکہ ہوائی نمایت عنایت ہوگی ہونکہ ہوائی نمایت عنایت ہوگی المستفتی نمبر ۱۹۵۹ مولوی نمایہ محمد صاحب (کوہائے) ۲۵ صفر الاسوالی عبر ہوائی کو بیان فرمائی میں اور خمل کے لئے جو بہتر ہوائی کو بیان فرمائی۔ المستفتی نمبر ۲۵۹ مولوی نمایم محمد صاحب (کوہائے) ۲۵ صفر الاسمالی جو ایک کو بیات ہوائی علیات خواہ بھر کے سربائی المائی علیات خواہ بھر کے سربائی المائی کو بیان فرمائی کو بیان فرمائی کا میاب کو بیان فرمائی کے الگانا جائز ہے بیان و دو کو کی صدیث ہو تاب کا ہے جو بہتر ہوائی کو بیات ہوائی کہ جو ایک کی صاحب (کوہائے) ۲۵ صفر الاسمائی کرمائے کے کئی تعربی کے سربائی کرمائی کو بیان فرمائی کو بیات کا کہ سے بیاب و اور کو کے کئی کو کی صدیث ہے تابت ہو بیاب خواہ کو کا کی صدیث ہے تابت ہو بھر کے سربائی کرمائی کو کرمائی کو کرمائی کرمائی کو کرمائی کو کرمائی کرمائی کرمائی کو کرمائی ک

(جواب ، ف) قبر کے سربانے ایک پھر علامت کے لئے لگانا جائز ہے یہ ابوداؤد کی حدیث ہے ثابت ہے، ا ما علی قاری نے ائن حجر شافعی ہے مر قاۃ میں نقل کیا ہے کہ بعض متقد مین ائمہ شافعیہ دو پھرول کور کھنے کے مسنون ہونے کے قائل ہیں، ، مگر دو پھر رکھنے کی روایت کی سند بیان نہیں کی اس لئے ایک پھر رکھنا بلاشہ درست اور ثابت ہے اور دو پھروں کی گنجائش ہے ایک سراور ایک قد موں کی طرف، ، تیسر الم پھر در میان میں لگانا کہیں نظر سے نہیں گزرا۔

اوراعلاء السنن میں کتاب لآثارے جوبیہ نقل کیاہے کہ قبر پر علم مکروہ ہے اس علم ہے رکھنے ک

. ١ . الأنساء . ٧

<sup>.</sup> ٢ ) و يكره او يعلم بعلامة من كتابة و نحوه \_\_\_ وقيل لا باس بالكتابة اووضع الحجر ليكون علامة (تبيين الحقائق الا الجنائر ١ ٢٤٦ ط امداديه ملتان )

<sup>.</sup> ٣ . لمامات عنمان بن مظعون فدفل فامر النبي بياني رجلا ان ياتيه بحجر فلم يستطع " ثم حملها فوضعها عند راسه وقال انعلم بها فيراضي وادفن اليه من مات من اهلي ( ابوداؤد " باب في جمع الموتي في قبر او القبر يعلم ١٠١/٢ ط امداديه منتان )

<sup>،</sup> ٤ ).قال بعض متقدمي المتنا : و يسن وضع اخرى عند رجله لانه عليه السلام وضع حجرين على قبر عثمان بن مظعون الح ، مرقاة شرح مشكوة٬ كتاب الجنائز ٢٨٠٤ امداديه ملتان )

<sup>(</sup>۵) اس کے کہ یہ چیر بطور نشانی کے رائھے جاتے ہیںا کیا سر ہانے کی انتہارہ الات کر تاہ اورا کیا جات کی طرف

سوا کوئی اور نشان تائم کرنامر او ایاجائے تو بہتر ہے تاکہ یہ جزئیہ حدیث کے خلاف نہ ہو فقہاء متاخرین حنیہ نے پھر والی روایت کو علامت بالحجر کے بارے میں دلیل قرار دے کر اسے قرار دیا ہے اور یک تشیح ہے۔ اعلاءالسن میں بھی ذرا آ گے یہ مذکورے۔ رامحم کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

(۱) قبرير مثى ۋالىلتە وقت كى مستحب د عاد

(۲) جنّازہ کو د س دس قدم اٹھانامستحب ہے واجب نہیں .

(۳) د فن کے بعد قبر کے سر مانے سور ہ بقر ق کا آخری رکوع اور

پائنتی کی طرف آخری رکوع پڑھنا سمتحب ہے

رسوال) (۱) قبر پرمٹی وُالنے کے وقت مٹی پر پڑھنا(منہا) جائز ہےیا نہیں؟

(٢) جنازے كوچار آد ميول كا بكڑ نااور د س د س قدم كاچانناليعني چاليس قدم جائز ہيں .

(٣) سورہ بقر کار کوۓ اول میت کے دفن کرنے کے وقت اس کے سر ہانے پر پڑھنا آخری رکوۓ سورہ بقر کا یاؤں کی طرف پڑھناجائزے یانہیں ؟المستفتی نمبر ٤١٨ ٢راجہ فیوزخال

رجواب 13) (۱) مٹی دیتے وقت تین مرتبہ مٹی دینا مستحبہے پہلی بار منھا خلقنکم دوسری باروفیھا نعید کم تیسری بار و منھا نخو جکم تارۃً اخری پڑھنا بھی مستحبہے۔،،

(۲) ہر مسلمان پر مسلمان میت کا یہ حق ہے کہ اس کے جنازے کو کندھادے اور ہرپایہ کو دس وس قدم تک الے چلے اس حق میں امام کی پاکسی کی کوئی تخصیص نہیں نہ اس کا کوئی وقت اور موقع متعین ہے نہ ضرور کی ہے کہ لگا تار چاروں پائے اٹھائے اگر ایک پائے کو وس قدم لے جاکر چھوڑنے کے بعد فوراً دو سراپایہ بکڑنے کا موقع نہ سے دو ہر اپھر تیس اپھر چو تھاپایہ بکڑ سکتا ہے اور پھریہ سب مستحب کے در جے میں ہے فر ضایا واجب علی العین نہیں ہے۔ ہو

( m ) بال بيه مستحب ہے۔ روز محمد کفايت الله کان الله له 'و ہلی

. ١) فقال صاحب رد المحتار فان الكتابة طريق الى تعرف القبر وهو ما في سنن ابى داؤد : وقال اتعلم بها قبر اخى وادف البدس مات من اهلى راعلاء السنل باب النهى عن تجصيص القبور اوالقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها ١٦٧٧ مــًـ ادارة القرآن

، ٣ ، قوله و يستحب اى لمن شهد دفن الميت ان يحشى في قبره ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل راسه! و يقول في الاولى منها حلقناكم! وفي الثانية و فيها نعيدكم! وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى ( طحطاوى على مراقى الفلاح! باب احكاد الحدائز! فصل في حملها و دفنها ص ٣٦٩ ط مصطفى حلبي مصر )

. ٣) واذا حمل الجنازة وضع نديا مقد مها وكذا المؤخر على يمينه عشر خطوات لحديث " من حمل على جنازة اربعين حطوة كفرت عنه اربعين كبيرة ( الدر المختار ' با ب صلاة الجنائز ٢ - ٢٣١ ط سعيد )

، ٤) وكان ابن عسر يستحب ان يقرا على القبر بعد الدفن اول سورة البقرة؛ وخاتمها رثم بعد صفحات ) فقد ثبت اند علنه السالاء فرا اول سورة البقرة عند راس الميت! و آخرها عندر جليه ( رد المحتار؛ باب صلاة الجنانر؛ ٢ ٢٣٧ ٢ ٢ ٢٢ ط

سعده

(۱) قبر کے اردگرو پکاکر نامباح ہے

(۲) قبرِ ستان میں تکیہ پر قر آن رکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے

( m ) ہزرگ کی قبر کے پاٹس چبوترہ بنانے کے لئے دو سری قبروں کو ختم کرنا جائز نہیں

رسوال) (۱) قبر ستان میں اکثر بعض قبر کا چاروں طرف سے پکا احاطہ چونے پھر کا بنواد ہے ہیں اور پہمیں اسلی کچی قبر رہتی ہے تو یہ فعل جائز ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ مر جائے تواس کا نشان قائم نہیں رکھنا چا بئے جس کو خدا نے نہیں رکھنا اور اگر کوئی حرج نہیں تو یہ طریقہ سلف صالحین کا ہے یا قرآن وحدیث سے بھی نابت ہے یا یہ و متور ہی دنیوی ہے۔

(۴) قبر سنتان میں قر آن شریف نکیہ وغیر ہ پرر کھ کر پڑھنا جائز ہے یا نسیں اکثر قبریں ختم ہو کر زمین ہو گئی ہیں اس پر تکیه رکھ کر پڑھنا کیسا ہے یاہاتھ میں رکھ کر پڑھنا چاہئے۔

(۳) ایک شخص نے قبر ستان میں گسی ہزرگ کی قبر میں گھونچہ (کٹہرا'جو قبر کے جاروں طرف ککڑی گاڑے کر بنانے ہیں) پچھواکر چارول طرف تین تین گز کے فاصلے پر کھونچہ پچھواکر کٹوایا ہے اکثریرانی قبریں یا بھش کے پچھرو نیبرہ چھپ گئے اورائک نی قبرایک ماہ کی وہ بھی اس میں آگئی اور اس کا نشان بھی ختم ہو گیا تو یہ فعل کیسا ہے ایساکر نے والا گناہ گار ہے یا نہیں ؟المستفتی عبدالعزیز ٹوئئی

(جواب ۲۶) (۱) قبر کے گرد پختہ پوکا (احاطہ) بوادینا کہ قبر در میان میں کچی رہے مباح ہے 🗤

(۲) قبر ستان میں تکیہ پر کلام مجیدر کھ کر پڑھنا جائز ہے۔﴿﴿

( ۳۰ ) قبر کے آس پاس اُگراور قبریں ہیں توان قبروں کو کھود کریامٹا کر چبوترا پیوانادر ست نہیں ہے۔ ۰۰ خالی حبکہ ہو تواس میں آس پاس چبوترا پیوانامباح ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دبلی

میت کی پیشانی پر بسم الله لکھنا

(سوال) میت کی پیشانی پر سم الله شریف لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نظیر الدین امیر الدین (اسلیز وضلع خاند ایس)

رجواب **۴۳)** میت کی پیتانی پر صرف انگلی کے اشارے ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھ ویناجائز ہے کسی

، ١ ، ﴿ قَرْ اللَّهُ مَا أَوْ فِأَنْرَ شَمِّنَ وَيكُوهُ الآخرِ في اللَّحد اذا كان يلي الميت اما فيما وراء ذالك فلا باس له ( حاليه علي هامش الهندية باب في غسل الميت وما يتعلق به ١٩٤/١ ط ماجديه كوننه )

، ٧ ، فراة القران عند القبور عند محمد لا بكره و مشانخنا اخذ وا بقوله ( هنديه باب الجنائز ا فصل في القبر والدفن ١٦٣٠ ط كوننه ، دب قبر ك پال قرآن پرسناچ ترجه توچاب قرآن تخير پركه كر پزشه يا إتحد ثن أيم اورياز إلى پردد ــــــ

(٣) یوی اس شهره سرے ایل قیوری تو تین به اور ای کے قیر کویر ایر اس پر اقمیر کرنا اس وقت تک جائز شمیں ہے۔ تا میت و کال میں دو چاہے۔ والے المین و صار نواہا جاز دفن غیرہ فی قبوہ و روعہ و البناء علیہ ( هندیة الباب صلاة الجائز افصل فی الفیر و الدفن ١ ١٦٧ کوئیہ)

این بین سے ناکھی جائے جس سے بیشانی پر نشش ہے۔ ۱۱۰ تحد کفایت اللہ کالناللہ او بلی (جو اب دیگر کا کا) قبر میں عمد نامہ رکھ کر میت کو و فن کرنا عمروہ ہے، ۱۱س سے عمد نامہ ن ب اونی جو تی ہے و فن کے بعد قبر پر آذان دینا بھی ہے ثبوت ہے اسے بھی ترک کرنا جاہئے، ۱۰میت کی خبر سن کر دور کعت نفل او لؤرنا بھی ثابت ضیں اس کے لئے وعالی کرنا تابعت ہے بس میں کرنا جاہئے۔ ۱۰ محمد کفایت اللہ کال اللہ ایہ

غن و فن اور فاتحد خوانی کے متعلق چند سوالات

<sup>،</sup> ١ ، نعم نفل بعض المحشين عن فواند الشرجي ان مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالا صبع السسحة نسم الله الرحم الله على الله محمد رسول الله وذالك بعد الغسل قبل التكفين ، رد السحنار انات صلاد الحابز المطلب فيما يكتب على كنن السبت ٢٤٧/٢ طاسعيد)

١٠ أي تحوز أن يكتب على الكفر يك والكهف ونحوهما خوفا من صديدالميت فالاستاء المعظمة باقية على حاليه فلا يحوز تعريصها للنجاسة (ود المحتار أناب صلاة الجنائز المطلب فيما يكتب على كفن الميت ٢٤٦٢ طاسعيد)
 ٢٠ لا يسن الادان عند ادخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن – وقد صرح ابن حجر في فتاويه بابد بدعه أرد المحتار أناب صلاة الجنائز ٢٥٣٢ طاسعيد)

عالی هذا من مسامحات الشیخ والا فقد ورد فی الحدیث علی این عباس آنه کان فی مسیرله فنعی الله اس له فسرل فضی رکعتین ثه استرجع وفال فعلنا کما امرانا الله فقال و استعینوا بالصبر والصلاة عن ابن عباس آنه بعی آلیه احود به منحی عن الطریق فصلی رکعتین الح عن عباد قابل محمد ابن عبادة بن الصاحت قال المنا حضرت العبادة الوفاة قال احراج علی ابسان منکم مسجدا فیصنی احراج علی ابسان منکم مسجدا فیصنی به یستعفر لعبادة ولتفسه و الدر المنثور ۱ ۱۹۸۲ طیروت)

ر ک ) جا کیا ہے۔ میں اور میکھیں ۔ اور اور اور اور اور اور میکھیا

ر ما) بالا باته الله الله عند من حديث ابن مسعود رَايت رسول الله عَنِينَ في فير ذي النجادين الحديث و همه فلسا فرع من دفيه استقبل الفيلة وافعاً يديه وقتح الباري شوح بخاري باب الدعا مستقبل القبلة ١٩٢١ ط مصر ا

آگرہ عابولازم سمجھاجاتا ہے سیجے نہیں دفن کے بعد غیر لوگول کواپنے گھر اور اپنے کام کو جانا جائز ہے میت کے گھر والے اور اعزامیت کے گھر واپس آجائیں اور لوگ چلے جائیں (۱)(۵) بال جولوگ کے جنازے میں شریک نہ ببول وہ میت کے مکان پر تعزیت کے لئے آئیں تو جائز ہے اور تعزیت کے الفاظ مسنونہ میں غفر الله کمیت کم (۱) و عاکمے الفاظ جسنونہ میں اور اگر الن کے ساتھ دوسرے حاضرین بھی د عامیں شریک الله کمیت کم (۱) و عالی شریک شامل میں اور اگر الن کے ساتھ دوسرے حاضرین بھی د عامیں شریک ہوئے ایس نے ایک شروہ ہوئے اور النزام مالا یکن میں نے مکروہ ہوں ان میں ہے کہ کو لازم قرار دینادر ست نمیں (۱) بدر سم قابل نزک ہے کیونکہ اس نے ایک مستقل ضور ہا ختیار کرلی ہے اور النزام مالا یکن مونے کی وجہ سے مکروہ ہوں (۱) عافظ کواجرت دیکر قبر پر قرآن مجید پڑھوانا ناجائزے۔ دوم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دولی

## عذر کے بغیر میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کر ناجائز نہیں (الجمعید مور خد ۲مارج ۱۹۲۸ء)

(سوال) جزیرہ ٹرین داد میں اہل اسلام ہندو ستان ہے آئے جب کوئی اہل اسلام ہرادر فوت ہوا تو سرکار ک تھم کے ہموجب لکڑی کے صندوق میں رکھ کروفن کیا گیا صندوق تقریبا چھ فٹ لمبا اور تقریباؤھائی فٹ چوڑ ااور اتن ہی گر ائی رکھتا ہے اور صندوق کے اوپر ڈھکنا بھی ہو تا ہے اور صندوق کے پہلومیں چاریا تھے کڑے پیتل و غیرہ کے ہوتے ہیں کڑول میں ہاتھ ڈال کر پیدل لے جاتے ہیں یا صندوق کو بھی میں رکھ کر آگے آگے بھی (جواسی کام کے لئے بنائی جاتی ہے) اور چھے چچھے دو قطار باندھ کر لوگ چلتے ہیں۔

جب بندوستان سے آنوالوال میں دوچار اہل علم ٹرین داوییں آئے اور میت کواس طور سے دفن کرناجائز شیں اور بندوستان کے طور پر قبر کو کو رہے دفن کرناجائز شیں اور بندوستان کے طور پر قبر کو کھووے بغیر صندوق کے میت کو مٹی میں اتار الور چار فٹ اوپر شختے رکھ کر مٹی ڈال دی پولیس کو خبر ہوئی افسر پولیس میت کو نکالنے کے لئے آیا چاہتا تھا مسلمان مرنے مارنے پر تیار ہو گئے افسر نے جب و یکھا کہ فساد ہوا چاہتا ہے گور نرصاحب بہادر نے فرمایا کہ ہندوستان اور دیگر اسلامی ملکول چاہتا ہے گور نرصاحب بہادر نے فرمایا کہ ہندوستان اور دیگر اسلامی ملکول میں مسلمان اوگ میت کواسی طور پر دفن کرتے ہیں اب ایسے بی دفن کرنے دو تقریباً چالیس سال سے اہل اسلام میت کواسی طور پر دفن کرتے آئے ہیں آئے کل اپنی خوش سے پھر دوبارہ صندوق میں رکھ کر دفن کرنے شروئ کے ہیں جس پر مسلمانوں میں نااتھاتی ہور بی ہوجو جائز کہتے ہیں وہ در مخارکا حوالہ دیتے ہیں۔

ر ۱ دو کیجیس صفح ملام حاشیه نمبر ۲

<sup>.</sup> ٧ ، يقول اعظم الله اجرك واحسن جزاء ك و غفر لميتك ( الدر المختار' باب الجنائز ٢ ٤١ ٢ ط سعيد ) .

<sup>,</sup> ٣ )اور تُي انقرون مِس اسكا ثيوت تميّل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهور د ( بخاري شريف اكتاب الصلح اباب ادا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود ١ ٣٧١ ط قديسي )

<sup>؛</sup> ٤ ، واخذ الا جرةً على الذكرُ وقرأة القرآنُ وغير ذالك ﴿ فلا شك في حرمته ( رد السختارُ باب صلاة الجنائزُ ا ٢ . ٢ ٤ ٢ ط سعيدُ وكذا وقد صرح انمتنا وغير هم بان القارى للدنيا لا ثواب له والآخذُ والمعطى آثمان ( رسائل ابن عابدينُ رساله شفاء العليلُ و بل الغليل الح ٢ / ١ ٧ ١ سهيل اكيدُمي لاهور )

ر جواب 13) مسلمانوں کے لئے میت گود فن کرنے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو گفن دے کر بہ بہت ہے۔ اسلام میں بمیشہ سے یکی دستور چلا آتا ہے اور سندوق میں بند کرکے دفن کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے نصاری کا شعارہ ہاں اگر کوئی خاص ضرورت استان کی کا شعارہ ہاں اگر کوئی خاص ضرورت اور سخت حاجت پیش آجائے تواس وقت ایسا کرنا مہائے ہو تا ہے لیکن بلا ضرورت اپنا اسلامی شعار کو چھوڑ نااور خواہ صندوق میں رکھ کر وفن کرنے کا مسئد خواہ مخدوق میں رکھ کر وفن کرنے کا مسئد عام ایت کے دفت کا جاتے ہاں تھ کے دفت کا مسئد کی دفت کا جاتے ہو تا ہے کہ دو تا ہے کہ دو تا ہے ہو تا ہے کہ دو تا ہے کہ کا مسئد کی ایک ہو تا ہے دو تا ہے کہ دو تا ہو تا ہے کہ دو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے کہ دو تا ہو تا

- (۱)میت کودو سرے شہر منتقل کرنا
- (۲) جنازے کے بعد میت کامنہ دکھانا
- ( ۴ )عور نول کوا جنبی مر د کی میت دیکھنا جائز نہیں .

#### (الممعية مورخه كيمائتوبر <u>١٩٢٩</u>ء)

رسوال) زید ایک سیداور مرشد تھا پی زندگی میں اپنے لئے ایک قربید میں مقبرہ تیار کرواکراپ مریدوں کو صیت کردی تھی کہ ان کی وفات کے بعد مقبرہ فرکور میں ان کو وفادیا جائے اتفاقا ان کی وفات مقبر سے آنھ میل کے فاصلے پر دوسر ہے قربیہ میں ہوئی اور عنسل و تجینر و تکفین کے بعد نماز جناز وادا کورک حسب و سیت مقبرہ فدکور پر لے گئے اثنائے راہ میں دیگر دو قربول کے مسلمانوں نے بھی نماز جناز وادا کی مدنن کے قربیب چنچنے پروہاں کے مریدول نے ان کا آخری دیدار دیکھنے کی خواہش کی انہیں دیدارے مشرف کیا کیا گیا ہو جن میں چند مستورات بھی تھیں بعدہ نماز جنازہ پڑھ کرد فن کیا گیا سوال ہے ہے کہ (۱) میت کوایک قربہ ہے دوسرے قربہ میں ہنار وصیت یابلاو صیت لے جانا جائز ہے یا نہیں (۲) ایک بار عنسل و کفن و نماز جنازہ اواع فرت کے بعد دوبارہ میت کوب نقاب کرنا جائز ہے یا نہیں (۳) میت ورات کے لئے اجبی مرد کی میت پر مہر (آخری دیدار) کرنے کا کیا تھی ہو کہ بھی جب بھی دوبارہ میت کوب نقاب کرنا جائز ہے یا نہیں (۳) مستورات کے لئے اجبی مرد کی میت پر مہر (قری دیدار) کرنے کا کیا تھی ہے ؟

(جواب ٤٧) (1) میت کوانک مقام ہے دوسرے مقام پر منتقل کرنابہتر نہیں ہے الااس صورت میں کہ بیہ دوسر امتھام اس میت کے خاندان کامد فن :ودہ) تاہم منتقل کردیا گیا تواب اس کی بھی کوئی صورت نہیں (۲) د فن ہے پہلے منہ کھول کرد کھانامبات ہے، د، (۳) مستورات کوا جنبی میت کود کچھنانا جائز ہے اپنے تحرم کو

<sup>,</sup> ١-٣-٣). ولا باس باتخاذ تابوت ولو من حجرا و حديد له عند الحاجة كرحاوة الارض ويسن ان يفرش فيه التراب ،الدر المختار اباب صلاة الجنائز ٢٣٤/٢ ٢٣٥ طاسعيد )

ر \$ ) وكذا لومات في غير بلده يستحب تركه فان نقل الى مصر آخر لا باس به ( هندية باب الجنائز فصل في الكفن والدفن والنقل من مكان الى آخر ١٩٧/١ ط كوننه )

<sup>(</sup> ۵ )اس زمان میں چو تکہ اس میں کئی مفاسد پائے جاتے تیں اس لینے اس کائز کے کرنا ہی بہتر ہے مشاہ اس کوبا عیث تواب سمجھنا اتنہ و مرکش نرنا تد فیمن میں تاخیر کرناو غیر و

د کیھ سکتی ہیں() محمد کفایت اللہ غفر لہ '

## مبت كو جلانا جائز نهيس

## (الجمعية مورند ۵اگست ۱<u>۹۳</u>۱ء)

(سوال) میں نے اخبار الجمعیة مور خه ۲۰ جوال کی ۱۳۹۱ء میں یہ خبر پڑھی که ٹرکی میں مردے جائے جایا کر یں 'گے اور قانون پاس ہو گیاہے کیا یہ خبر سجی ہے ؟اور کیا قد ہباسلام کی روسے یہ قانون درست ہے ؟ (جواب ۴۸) یہ خبر ابھی تقید این طلب ہے مسلمان کے لئے میت کود فن کرنے کے بجائے جلانا حرام ہے خوادہ مرض وبائی کے عذرہ ہو۔ ۱۰ محمد کھا بت اللہ خفر له '

### قبر میں میت کامنه قبله کی طرف ہوناچا ہئے (الجمعیقة مور خه ۴۳ فروری <u>۱۹۳۲</u>ء)

(سوال) اہڑی۔ میں جوامریکن لوگ ہیں ان میں ہے جب کوئی فوت ہوجاتا ہے تو دفن کے وقت وہ لوگ بھن میں ہے جب کوئی فوت ہوجاتا ہے تو دفن کے وقت وہ لوگ بھن میں ہے۔ بھن میں اور بعض کا جنوب کی طرف بعض کا شال کی طرف ان کے خیال ہیں کوئی تفریق نتیں ہے کمترین یہ یوچھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو تواس کا چرہ کس طرف کرانا چاہئے ؟

جواب ٤٩) مسلمان میت کامنہ قبر میں فبلے کی طرف رکھنا چاہئے جن ملکوں میں قبلہ مشرق کی طرف بے وہاں میت کا سر جنوب کی طرف اور پاؤل شال کی طرف کرکے قبلہ رخ لٹاکر دفن کیا جائے۔ ۱۳، خمد کھا نیت اللّٰد کان اللّٰہ له 'و ہلی

اجرت کیکر کفار کی پخته قبریںاور مندر بیانا اجرت کیکر کفار کی پخته قبریںاور مندر بیانا

(الجمعية مورخه ۵اگنت ۱۹۳۵ء)

(سوال) یمال پر بعض مسلمان اجرت یا ٹھیکے پر بت پر سنول مشرک میت کی قبر پختہ پھروں یا اینٹول کی

(۱) أيونك حديث تربيف بس العبني شخص كوريكين سنة منع فرماياً كياب عن ام سلمة قالت: كنت عند النبي تيكي و عنده ميمونة أ فاقبل ابن ام مكتوم وذالك بعد ان امرنا بالحجاب فقال احتجا منه فقلنا ايا رسول الله على اليس اعمى لا يبصر نا ولا يعرفنا فقال النبي تركي افعميا وان انتما السنما تبصرانه (ابوداؤد كتاب اللياس باب في قوله تعالى وقل للمؤمنات بغضضن من ابصار هن ٢١٢/٢ ط سعيد)

(٢) آك جنم كاعداب بو تيايين كل كوبش آك بين جلانا جائز شيل بوه كافر بول ياجانور و فيره چه جائيك مسلمان كى ميت كو جلايا جائ حديث شريف بيل بين ان وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرفوه فانه لا يعذب بالنار الارب النار ( ابو داؤد كتاب الجهاد اباب فى كراهية حرق العدو ٧/٧ ط مكتبه امداديه ملتان )

٣٠) ويوضع في القبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة (هنديه) باب الجنائز فصل في القبر والدفن ١٦٦/١ ط مكتبه ماجدية كديد ینت ہیں تو آیا ایسے پیشے مسلم کے لئے جائز ہے یا شہیں ؟اور بعظے مندر بھی ہر مالوگوں کے بناتے ہیں ؟ (جواب ، ہ) یہ مز دوری حرام تو شہیں مگر اس میں کرانت ہے اس لئے احتیاط کریں تواحیقا ہے۔(۱۱ نمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ'

## د فن کے **متعلق دوغ**لطر سمیس

(سوال) (۱) بعض لوگ کستے ہیں کہ قبر میں مٹی ڈال کر ہاتھوں کونہ تو یو نجھنا چاہئے نہ دھونا چاہئے (۲) ہے بھی کہ جس جنازے کے ساتھ جانا ہو جب تک اس کو دفن کر کے فارغ نہ ہوجائیں اس وفت تک کس دوسری جگہ جاکر فاتحہ نہیں پڑھنی چاہئے چاہے قبر کے تیار ہونے اور جنازہ کے دفن ہونے میں کتنی ہی دیر ہو رجو اب ۵) مٹی دیکر ہاتھ کو یو نجھنے یاد ھونے میں شرعی ممانعت نہیں ہے دہ ن ہونے میں کتنی ہی فاط ہے کہ ایک جنازے کے ساتھ جائے گے بعد اس کے دفن سے پہلے کسی دوسرے شخص کے لئے دعایا فاتحہ نہ پڑھے اگر قبر میں دیر ہو تو دوسری میت کے لئے فاتحہ پڑھنے یا اس کے دفن میں شریک ہوجائے یا اپنے کام میں مشغول ہوجائے میں کوئی گناہ نہیں۔ ۲) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

## کفن د فن کے متعلق چند سوالات

(سوال) بعض لوگ کہتے ہیں کہ (الف) دفن کرنے کے بعد قبر کے سربانے اور پاؤال کی جانب کلمہ کی انھی رکھ کر اول و آخر سورہ بقرہ بڑھنی چاہئے اور جوانگی رکھ کرنے پڑھے اس کو پر استحصے ہیں (ب) جب میت کو وفن کر چکیں تو میت کے گھر والول کو چاہئے کہ واپسی میں جب گھر آنے لگیں تو تھوڑے سے پان ضرور خرید لیں (ج) جنازے کی نماز پڑھا کر دعاما گئی چاہئے ورنہ بے دعائی نماز نبوگی اور ثواب کم ہوگا (د) جنازے کی نماز کے واسطے کفن کے ساتھ جانماز بھی خریدنی ضروری ہے ورنہ بغیر جانماز کے ثواب کم ہوگا اگر چہ نماز بڑھا نے واسطے کفن کے ساتھ جانماز بھی خریدنی ضروری ہے ورنہ بغیر جانماز کے ثواب کم ہوگا اگر چہ نماز بڑھا نے واسطے کفن میں عمد نامہ رکھنا ضروری ہے اگر کفن میں نہ بھیں تو قبر میں رکھنا ضروری ہے اگر کفن میں نہ رکھنا ضروری ہے اگر کفن میں نہ کہ رکھنا ضروری ہے اگر کفن میں نہ کہ رکھنا ضروری ہے اگر کفن میں اور قبر میں رکھنا ضروری ہے اگر کفن میں اور قبر میں رکھنا ضروری ہے ؟

(جواب ۲ ہ) (اُلف) سورہ بقرہ کااول و آخر تو پڑھنا ثابت ہے (۴) مگر انگلی رکھ کر پڑھنے کا ثبوت کسی کتاب میں میری نظر ہے نہیں گزراالبتہ معمول بزر گول کا انگلی رکھنا ہے جونہ کرے اس پر صرف معمول بزرگان

<sup>،</sup> ١ ) قولي وجاز تعمير كنيسة قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنسية و يعمر ها لا باس به لانه لا معصية في عين العمل ( رد المحتار كتاب الحظر والاباحة : فصل في البيع ٦/٦ ٣٩ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كيو فايه قبراور ميت الساكاكوني تعلق شير

 <sup>(</sup>٣) عن ابي هريرة قال :قال رسول الله ﷺ من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط ومن شهد حتى يدفن كاد له قيراطان ربخارى كتاب الجنائز اباب من انتظر حتى يدفن ١٧٧/١ ط سعيد )

٤) وكان ابن عمر يستحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن اول سورة البقرة و خاتمها ( رد المحتار ' باب صلاة الجنائز
 ٢ ٢٣٧ ط سعيد )

ہونے سے الزام قائم نہیں ہوسکتا (ب) پان خرید نے کولازم سمجھناغلط اور بدعت ہے (۱۰ (ج) نماز جنازہ خود دعا ہے اس کے بعد کسی مزید دعا کی ضرورت نہیں ہے (۱۰ (د) جانماز کفن میں شامل نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ خد نامہ یا کوئی اور لکھی ہوئی چیز مردے کے کفن یا قبر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

# فصل پنجم -رسوم مروجه بعد الدفن

قبر پراذان بدعت ہے

(سوال) اذان قبر پر مسنون ہیا ہو عت سید محر مہ ؟ ایک جماعت اس کو مسنون اور باعث ثواب بتاتی ہے اور این استدلال میں یہ وجوہات پیش کرتے ہیں کہ اذان ذکر اللہ ہے ذکر رسول اللہ تلقین بعد الدفن ہے وفت سوال نکیرین نافع ہے تکبیر ہے جو سعد بن معاذکی قبر پر ہوئی اور کچھ زیادتی معنر نہیں اور حدیث اذار ایت مالحویق النح سے ثابت ہے اور دعاہے عمل صالح ہے سبب اجابت دعاہے وحشت میت کودافع ہے غم وہم کو دافع ہے سبب نزول رحمت ہے لہذا گزارش ہے کہ اذان قبر مسنون ہو تواس سے ورنہ ان اوگوں کے استدلالات کے جواب صل مسئلہ مشرف فرمائیں۔ بینواتو جروا

(جواب ٥٣) قبر پر اذان دینابد عت سید محرمه ہاس کا مر تکب گناه گار ہوگا ہم احناف کے یہال کوئی روایت ایسی نہیں جواس کے مسئون ہونے پر دلالت کرے شوافع کے بال ایک روایت ہے لیکن اس کو بھی ان حجر نے رو کر دیا ہے تو گویا قبر پر اذان دینابا تفاق حنفیہ و محققین شوافع بد عت ہے (\*) کسی کا یہ کہنا کہ اذان ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ بھی کسی ایسی جگہ استعال کرنا جہال اللہ اور ذکر رسول اللہ بھی کسی ایسی جگہ استعال کرنا جہال شریعت ہے شوت نہیں بد عت ہے (د) احبر عبداللہ بن مسعود "بالجماعة الذين کانوا يجلسون بعد المعرب و فيهم رجل يقول کبروا اللہ کذا و کذا و سبحوا اللہ کذا و کذا واحمدوا الله

<sup>(</sup>۱)اس لئے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور غیر شات شی کولازم سجھنالورباعث ثراب سجھنابد عت ہے

 <sup>(</sup>٢) لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثر هادعاء ( بزازيه على هامش الهنديه ١٠٠٤ مكتبه ماجديه
 كوئنه

 <sup>(</sup>٣) سئل عن كتابة العهد على الكفن .... وقد افتى ابن الصلاح ---- بان لا يجوز ان يكتب على الكفن لمس .... فالا سمآء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريفها للنجاسة (رد المحتار 'باب الجنائز 'مطلب فيما يكتب على الكفن ٢٤٦/٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بانه بدعة الخررد المحتار باب صلاة الجنائز ٢٣٥/٢ طسعيد)

 <sup>(</sup>٥) ويكره عند القبر مالم يعهد من السنة والمعهود ليس الا زيادته والدعاء عنده قائما (هنديه باب الجنائز ١٦٦/١)
 مكتبه ماجديه)

كذا وكذا فيفعلون فحضر هم فلما سمع ما يقولون قام فقال انا عبدالله بن مسعود فو الذي لا اله غيره لقد جئتم ببدعة ظلماء او لقد فقتم اصحاب محمد ﷺ علماً ( مجالس الابرار )١١١ حضرت عبداللّٰدین مسعودٌ کاان ذاکرین کو منع تمریاصرف اس وجہ سے تھا کہ اس وقت اور اس طرح جب کہ ذكر اللّٰه كا شزيعت ميں كوئى ثبوت نہيں توان ذاكرين كواس 💎 كاكياحق تھا تلقين بعد الد فن اس ميں شک نہیں کہ ایک طریقہ مسنونہ ہے 'لیکن اس کی صورت وہی ہے جو شریعت نے بتائی ہے اذان اس میں واخل نہیں صرف تلقین بعد الدفن کے ثبوت اور اذان کے ذکر اللہ وذکر رسول اللہ ہونے ہے بیہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اذان تلقین کے لئے کہ سکتے ہیں اس سے لئے مدعی کو نقل صریح پیش کرنے کی ضرور ت ہے یہ کہنا کہ قبر پر اذان دیناسوال سنگیرین کے وقت نافع ہے اس وقت صحیح ہو سکتاہے جب کہ شریعیت ہے اس لفع بہنچنے کا کچھ ثبوت ہو۔ اذان ایک خاص ذکر شرعی ہے صرف تکبیر کے ثبوت ہے اذان کو ٹاہت سمجھنا ابیا ہی ہے جیسا کہ سعد بن معاذً کی قبر کی تکبیر کے ثبوت ہے کوئی استدلال کر کے دور کعت نماز متصل قبر بعد الد فن مقرر کردے میاانہیں وجوہ ہے جو متدل نے اذان قبر کے لئے نزاشی ہیں کوئی نماز عیدین کے لئے اذان مقرر کرے یا آذان میں آخر کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کمنا مقرر کرلے وغیرہ حدیث افارایتم الحریق فکبروا ۱۰۰سے اگر کچھ ثابت ہے توصرف اس قدر کہ جس وقت آگ یکے تو تکبیر کہواور تکبیر سے آذان بھی مراد لے لی جائے تاکہ آذان قبر کے لئے بیہ حدیث کیونکر دلیل ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں کوئی شخص ظاہر آگ نہیں دیکھتااور اگر عذاب قبر کو حتماً حریق مان بھی لیں تاہم میت مسلم کے ساتھ ایبا خیال ظنوا المسلمین خیرا (۲) کے منافی ہے۔ اَذان و عاہے عمل صالح ہے سبب اجابت و عاہبے وحشت میت کودافع ہے'غم وہم کودافع ہے' سبب نزول رحمت ہے یہ سب کچھ' سہی کیکن قبر پر جائز ہونے کے لئے <sup>ثب</sup>وت ضروری ہےورنہ کوئی وجہ شہب کہ اذان عیدین ناجائز ہو آخر عیدین کی اذان میں بھی توسب نہ سہی بعض باتمیں یائی جاتی ہیں پھراس کو ناجائز کہنے کی کیاوجہ اور اس ترجیح بلامر حج اور کا کیا سبب ہو سکتا ہے واللہ اللم-كتبه محمد كفايت الله غفر له شاہجها نپوري مدرس مدرسه امينيه 'د ہلی

قبر پر اذان بدعت ہے

بر پر من بدست کود فن کرنے کے بعد قبر پر بانگ دینی جائز ہے یانا جائز؟المستفتی نمبر ۱۲۲۰ پنشنر مهدی خال صاحب (ضلع کاملیور) کے رجب ۱۳۵۵ اے م کے اکتوبر ۱۳۹۹ء (جواب ع۵) قبر پر اذان کہنا ہدعت ہے۔ (سمجمد کفایت اللہ کان اللہ له'

<sup>:</sup> ١) مجلس نمبر ١٨ ص ١٥٦ طبع دار الاشاعت كراچي

ر ۲) المطالب العاليه برواند المسانيد العثمانية باب التكبير ۳ حديث نمبر ۳ ۲ ۲ ط مكه مكرمه كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ۲ ۲ ۲ ۲ ط دار الكتاب بيروت (۳) به حديث شير كي امقوله بوسكات تلاش. بيار كياوجوداس كي پنجه اصل شير مل (٤) ديكميس شفي تمبر ۲۵ طاشيه نمبرم

(جواب دیگر ۵۰) و فن کے بعد قبر پر اوان کہنا نہ رسول اللہ عظی ہے نابت ہے نہ صحابہ کرام ہے نہ اماموں ہے اس کئے یہ فعل بدعت ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وبلی

قبر پر اذان بدعت ہے

(سوال) میت کے دفن کرنے کے بعد قبر پر افان دیناسنت متواترہ میں ہے ہیاامور محدیثہ میں ہے اور کیا تارک اس کا قابل ملامت ہے یا نہیں ؟ الممستفتی نمبر کا ۲۵ فیروز خال (طبلع جہلم) کم جہادی الزول السلاح میں ۱۹۳۲ء

(جواب ٥٦) میت کے دفن کے بعد قبر پراؤان کمنا آنخضرت عظی اور صحابہ کرام اور تابعین اور تع تابعین اور ان تابعین اور تع تابعین اور تا تابعین اور ان اور ان اور ان ایم اور ان ایم تابید کے اس کی تر غیب دی نہ حفی فقہ میں اس کی کوئی تابید ملتی ہے ہاں بعض شافعیوں نے یہ فرمایا ہے ہم حال نماز کے سواجن مقامت میں اذان جائز ہے ان میں میت کو قبر میں اتار تے وقت کی اذان بھی شامل ہے ہم حال اذان بعد الد فن کا ثبوت اتنا قوی نمیں کہ اس کو سنت قرار دیا جائے اس کے تارک کو ملامت کرنا جمالت اور خت گناہ ہے بلعد اس کو ترک کرنا سنت ماثورہ سے زیادہ قریب ہے۔ دی محمد کفایت انڈ کان انڈ لہ 'و بلی حف شافعیوں نے خت گناہ ہے بلعد آس کو ترک کیا ہے اور سے ایک کو منبی بھن شافعیوں نے اپنی کمالوں میں ایک قول ضعف کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے اور یہ یقینی ہے کہ آنخضر ت بیاتی اور صحابہ گرام ان کی کہ میں اذان علی القبر مروج و معمول نہ تھی پنی اذان نہ دینا اقرب بالت ہے اور اس کو ایک ضروری امر کے زانہ میں اذان علی القبر مروج و معمول نہ تھی پنی اذان نہ دینا اقرب بالت ہے اور اس کو ایک ضروری امر قرار دینا بدعت ہے۔ دیا تا ترب بالت ہے اور اس کو ایک ضروری امر قرار دینا بدعت ہے۔ دینا دینا ہدی کان انڈ لہ 'و بلی

## د فن کے بعد کی چندر سومات

(سوال) میت سے فراغت ہونے کے بعد جور سوم حاضری لگانے کی ہے اور سوئم پھول کرنے کی ہے ان رسوم میں تمام برادری اور کنبہ والوں کو جمع کرکے کھاناوغیر ہ دیاجا تاہے اور جو قومی نمائندے ہیں وہ سر داری کا کھانا اپنے گھر تک لے جاتے ہیں اس میں بیتم اور بیوہ کی حق تلفی ہوتی ہے اور اگر متوفی غریب ہے تو بھی قرض لے کر صرف کیاجا تاہے اور قرض لے کر صرف کیاجا تاہے اور چاہیں ہوتے یہ جملہ رسوم جائیس روز تک اس کے عزیز بطریق سوگوار ہونے کے کسی کی شادی میں شریک نہیں ہوتے یہ جملہ رسوم بروئے شرع جائز ہیں یا نہیں ؟

(جوا**ب ۵۸**) میت ہے فراغت کے بعد بہت ٹی رسمیں مروج ہیں اور ان میں ہے اکثر رسمیں خلاف شرع ہیں مثلاً حاضری لگانا'ون معین کر کے پھول کرنا'بر ادری کو جن میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ

<sup>(</sup>١)ديكيس سنى تبره ٢ ماشيد تبرم

<sup>(</sup>٣-٢)و يكعيل صفحه نمبره ١٩ حاشيه نمبرم

شامل ہوتے ہیں کھاناد ینااور قومی نمائندول کو سر داری کا حصد دینا مشتر کہ ترکے ہیں ہے یہ تمام اخراجات کرناموت کے بعد میت کے عزیزول کا چالیس روز تک کسی شادی ہیں شریک نہ ہونایہ تمام رسوم ناجائزاور بدعت ہیں ترکہ کے مستحق وار تول میں اگر کوئی نابالغ ہویا کوئی موجود نہ ہویا تمام بالغ وار تول کی رضامندی نہ و تواس میں ہے یہ فضول اخراجات و خیر ات وغیرہ کرنے کا بھی کسی کواختیار نمیں ہے (۱) حق تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جولوگ بیمیوں کا مال کھاجاتے ہیں وہ اپنے بیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں (۱) ایسال تواب کے لئے صدقہ خیر ات کرنا اچھی بات ہے (۱) مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ نہ تو مال بیمیوں اور نواب کے لئے صدقہ خیر ات کرنا اچھی بات ہے (۱) مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ نہ تو مال بیمیوں اور ناباغوں کا ہواورنہ خلاف شریعت رسوم کی پابندی کے ساتھ کیا جائے غریب آدمیوں کو مجبور کرنا کہ وہ قرض نواب ایکر برادری کو کھلا کمیں ورنہ ان کو طعن تشنیع کرنا سخت گناہ کی بات ہے۔ محمد کھایت اللہ غفر لہ الدر س

د فن کے بعد قبر پر اذان بدعت ہے

(الجمعية مور خه ۱۹۳۳ء)

(سوال) میت کود فن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیناجائز ہے یا شیں؟

(جواب ٥٩) قبر پر میت کے دفن کے بعداذان کمنا آنخضرت علی نے تعلیم سیں فرمایا نہ صحابہ کرام اور ائمہ مجتدین نے اس کے متعلق کوئی ہدایت کی نہ حضور اکر معلی اور صحابہ کرام اور ائمہ عظام کے زمانے میں اسکارواج ہوا اس کئے یہ فعل مسنون اور مستحب شمیں ہے اور اس کارواج ذالنابہ عت ہے۔ دور کھا یت التہ کان اللہ لا

میت کے ساتھ غلہ قبر ستان لے جانا احپھانہیں (الجمعینة مور خه ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) (۱) کیامیت کے ساتھ قبر ستان کواناج وغیرہ لئے جاکر غرباکو تقسیم کرنالازمات ہے ہے؟ مکان پر بی تقسیم کرناجائز نہیں؟ (۲) کیاموئے (مرے ہوئے) ہوئے کے نام سے دہم بسم و چہلم کی فاتحہ کرنا

(۱) و يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرورا و هي بدعة مستقبحة وروى الاهام احمد و ابن ماجه باسناد صحيح عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت و صنعهم الطعام من النياحة ففي البزازية و يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثاني والثالث و لا سيما اذا كان في الورثة صعارا او عاب وما كان ذالك فلا شك في حرمته و بطلان و صيته ورد المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت ٢٤٠/٢ ط سعيد )

(٢) الدالذين يا كلون اموال اليتامي ظلما انما يا كلون في بطونهم ناراً: النسآء: ١٠

٣). وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناله ( رد المحتار باب صلاة الجنائز المطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت ٢٤٠١٢ طاسعيد )

(٤٠) ويجهين صفحه ٦٥ جاشيه نمبر٢

ضروری ہے؟

(جواب ، ۲) قبرستان میں نلہ وغیر ولے جانالازم شمیں بلحہ لے جانااحچھا نہیں گھر پر ہی فقراء و مساکیوں کو تقسیم کروینا بہتر ہے کہ یہ صورت ریاء و نمائش سے دور ہے ایسال ثواب تو مستحسن ہے لیکن و ہم بستم چہلم و غیر ہالازمی نہیں حسب و سعت جب ہو سکے صدقہ کر کے میت کو ثواب مخش دیا جائے۔(۱) محمد کفایت الله کان اللہ لہ

# فصل ششم- تلقين وطلب مغفرت

حدیث اذا .....فقولواخیراً ہے میت کے لئے اجتماعی پراستدلال درست حمیں (سوال ) قال رسول الله عَنْ أذا حضرتم المريض اوالميت فقولوا خيرا فان الملئكة يؤمنون على ما تقولون (٠)مر قومه حديث ہے ميت پر دعاكر نا قبل د فن جمعاً ثابت ہو تاہے يا فرداً فرداً ؟ (جو اب ٦٦) جمع کے صیغے میں اگر مخاطب عام مومنین ہوں کوئی معین جماعت نہ ہو تواس میں فعل کے اجتماعی بیاا نفر اوی کیفیت پر ادا کئے جانے ہے کوئی تعرض نہیں ہو تااور اگر مخاطب کوئی خاص جماعت ہو اور کوئی قرینہ موجود ہو کہ سب ہے ایک ہی وقت میں ایقاع فعل مقصود ہے جب تواجماع پر والالت ہو تی ہے ورنه نهیں حدیث مذکورہ فی السوال میں خطاب عام مؤمنین کو ہے لہذااس کا مفہوم صرف بیہ ہے کہ ہر مسلمان جب کسی مریض کی عیادت یا کسی میت کی تجینر و تنفین میں جائے تواسے چاہئے کہ کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے جو کچھ کے وہ مریض کی بھلائی' عافیت 'تسکین یامیت کی مغفرت یاذ کر خیر کے الفاظ ہوں' تاکہ فرشتے جو ایسے وقت مریض و میت کے لئے د عاما نگنے والوں کی د عاہرِ آمین کہتے ہیں تمہاری الحیمی د عاؤں پر آمین نہیں جانے والا ایک ہویاد ویازیادہ بھی ہوں تاہم ان کے لئے قصد اجتماع کا تحکم حدیث میں نہیں ہے دوسری بات ہے کے اتفا قاً اجتماع فی الدعاد ہو جائے تو مضا کقہ بھی نہیں حدیث ند کورہ فی السوال میں جو حکم ہے ایسا ہی ہے جیسا ان احاديث مين بالقنوا موتاكم لا اله الا الله (٢) لعني قريب الموت اشخاص كولا اله الا الله كي تلقين کرو ظاہمِ ہے کہ اس کا مطلب صرف ہیے ہے کہ ہر شخص کو بجائے خود بیہ تھم ہے کہ وہ ایساکرے لیکن جب مقسود حاصل ہو لیمنی ایک مخص میت کے سامنے کلمہ بڑھ رہا ہو تو محض اس وجہ ہے کہ لقنوا جمع کا صیغہ ہے تہام حاضرین ہے تلقین کرانا اور قریب الموت تمخص کے دماغ کو پریشان کرنا محض ناوانی اور جہالت ہو گی

<sup>(</sup>٢) وقال ايضا: و يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور ... وفي البزازيه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى القبر في العواسم ... وفيها من كتاب الاستحسان وان اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً اه واطال في ذائك في المعواج وقال هذه الافعال كلها للسمعة والريا فيحترز عنها ورد المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في كراهية الضيافة من اهل العيت ٢٠٠١ ط سعيد) . كتاب الجنائز فصل في تلقين المحتضر بلا اله الاالله ٢٠٠٠ ط سعيد ... كتاب الجنائز فصل في تلقين المحتضر بلا اله الاالله ٢٠٠٠ ط سعيد ... كتاب الجنائز فصل في تلقين المحتضر بلا اله الاالله ٢٠٠٠ ط سعيد ...

۔ کیو نکہ اس صیغہ جمع سے اجتماع تو علیحدہ اشتر اک فی فعل التلقین بھی مقصود نہیں ہے بلعہ محض وجود تلقین مطلوب *بای طرح مدی*ثاقرؤواسورة پلسّ علی موتاکم (رواه احمد) () میں۔ اقرؤوا صیغہ جنّ ہے کیکن یہ مقصود نہیں کہ تمام مسلمانوں یا تمام حاضرین کو یہ حکم ہے کہ وہ جمع ہو کر سب کے سب یکس يرُهيں اور قريب الموت كو تكليف ديں اسى طرح حديث اغسلوا بماءٍ وسدر (c) (متفق عليه ) ييں يه مقصود نہیں کہ تمام حاضرین جمع ہو کر عسل دیں اس طرح حدیث اذکو و امحاسن مو تاکیم و کفو ا عن مساویھی (m) (رواہ التریزی) میں بیہ مقصود نہیں کہ میت کے محاس بیان کرنے کے لئے اجتماع کرواور ۔ب مل کراس کے فضائل بیان کروباوجود یکہ ان سب احادیث میں جمع کے صفح ہیں مگر چو نکہ مخاطب عام مومنین ہیںاس لئے ہر واحد بجائے خود مامور ہے اور کہیں نفس وجود قعل مقصود ہے تووہاں صرف ایک شخص کا فعل بھی کافی ہے اور کہیں انتخباب فعل بتانا اور ہر شخص ہے اس کی طلب مطلوب ہے اس میں بھی اجتماعً كا قصدوا بهتمام مراد نهيل جيبے اذكروا محاسن موتاكم ميں بال جب مخاطب كوئى جماعت معينه ہو اور ہر تحخص ہے ایقاع فعل ایک خاص زمانے میں مقصد ہو تو وہاں اجتماع کا ثبوت ہو سکتاہے جیسے بعد و فن تھوڑی دیر تھمرکر آتخضرت ﷺ کا حاضرین ہے فرمانا کہ استغفر والا خیکم واسالوا لہ التثبیت فانہ الان یسئل 😁 بعنی اینے بھائی کے لئے تم استغفار اور سوال تثبیت کرو کیونکہ وہ اس وفت سوال کیاجا تا ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہاں مخاطب حاضرین کی ایک معینہ جماعت ہے اور سب سے فعل استغفار اسی خاص وقت میں جو وفت سوال نکیرین کاہے مطلوب ہے'اس لئے اس میں تواجتماع کا ثبوت ہے کہ سب نے مل کرایک وفت میں د عاما نگی اگر چہ یہ اجتماع بھی قصد ااجتماع للد عام *نہیں ہے مگر گفس د ع*لاجتماعی ثابت ہے اور نہیں معمول و متوار ث ہے لیکن حدیث ند کور فی السوال کواجتماع ہے کوئی تعلق نہیں۔واللہ اعلم

> حدیث استعید واباللہ سے میت کے لئےوقن ہے پہلے اور اجتماعی د عابر استد لال در ست خہیں

(سوال)مشكوة شريف (د) ( باب مايقال عند من حضره الموت) عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ﷺ فجلسنا حوله كان عن رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به الارض فرفع فقال استعيذ وابالله

<sup>(</sup>١) مسند احمد : حديث معقل ابن يسار ٢٦/٥ ط بيروت بلفظ " اقرؤ ها على موتاكم يعني يُسُ " (٢) بخاري : كتاب الجنائز ' باب الحنوط للميت ١٦٩/١ قديمي) و مسلم' كتاب الجنائز' فصل في غسل الميت و ترا ۳۰٤/۱ ط قديمي

<sup>(</sup>٣) ترمذي شريف كتاب الجنائز (١٩٨/١ ط سعيد

رَعُ) ابوداؤد شرّيف كتاب الجنائز ً باب الاستغفار عند القبر للميت ١٠٣/٢ امداديه ملتان

ره) مشكوة كتاب الجنائز " باب مايقال عند من حضره الموت ٢٤٣/١ ط سعيد و مسند احمد " حديث براء ابن عازب ٢٨٧/٤ ط المكتب الاسلامي بيروت

من عذاب القبر موتین او ثلثا النع اس حدیث سے پناہ مانگنا جمعاً ثابت ہو تا ہے یا فرد آفرد آاور اس حدیث سے قبل و فن بناہ مانگنا ثابت ہو تا ہے یا نہیں ؟

(جواب ٦٢) هو الموفق حديث ندكورايك طويل حديث ہے جس ميں ندكور ہے كہ حضور اكرم ﷺ نے بند و مومن اور کا فرکے نزع روح کے حالات مقصل بیان فرمائے ہیں اور بعد مفارفت عن البدن کے جو حالات که مومن اور کافرے ساتھ چیش آتے ہیں انہیں بیان فرمایا ہے اور عذاب قبر اور اس کی کیفیت بیان فر مائی ہے اور چو نکہ و فن میت میں دیر تھی (جو اشارہ حدیث سے معلوم ہو تاہے) اور لوگ ہجتم تھے اس کئے اس وفت کے مناسب حضور اکرم ﷺ نے انہیں نصیحت کرنا مناسب خیال فرمایااور چونکہ عذاب قبر ایک خو فناک چیز ہے اور ہر شخص کو اس کا خوف ہونا چاہئے اور اس سے بچنے کی د عاکورنی چاہئے اس لئے حضور ﷺ ئے تمام حاضرین کو خطاب کرے فرمایا کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر - یعنی عذاب قبر سے خداک پناہ ما تنگتے رہا کر ویہ مقصود نہیں کہ تم سب اس وفت مل کر عذاب قبر سے پناہ ما تگواور نہ حدیث میں کوئی ایسالفظ موجود ہے جس ہے یہ سمجھا جائے کہ اس مردے کے لئے عذاب قبر سے پچنے کی دعامنگوانی مقصود ہے جس کے دفن میں سب حاضر ہوئے تھے کیونکہ خاص اس کے لئے تو عذاب قبر سے پیخے اور تثبیت کی د عابعد الفراغ من الدفن آب كرف والے بى تھے نيز اگراس كے لئے وعاكر انى مقصود ہوتى تو لا حيكم يا اس فشم کے اور کوئی الفاظ فرماتے پس حدیث ند کورہ فی السوال کا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ عذاب قبر ایک ہو لنا ک اور سخت چیز ہے اس ہے تم سب پناہ ما نگا کرو دوسرے میہ کہ اگر نشکیم بھی کر لیا جائے کہ خاص اس مروے کے لئے عذاب قبر سے بچنے کی وعاکرانا مقصود تھا (اگرچہ یہ مطلب سیاق حدیث اور آنخضرت ﷺ كے تمل كے موافق نہيں) تاہم ظاہر ہے كه ان كايد اجتماع بغر ض دعانہ تھا وفن كے لئے حاضر ہوئے تھے د فن میں دیر مختی اس لئے آنخضرت ﷺ اور سب لوگ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ تم سب عذاب قبر ہے بچے ۔ ں دیا کرواس ہے یہ بھی اازم نہیں کہ سب ایک ہی ساتھ دعا کریں اور ایک ہی مرجبہ دعا کریں بابحہ جب تک بنجے رہیں بطور خود و عااستغفار کرتے رہیں ہیںاس حدیث ہے دعاکے لئے اجتماع واہتمام کرنے کے جوازیر اشدایال کرنے کی کوشش نضول ہے والتفصیل فی رسالتنا دلیل الخیرات و خیر الصلات – واللہ اعلم بالصواب -

میت کے لئے اجتماعی وعارثابت نمیں بلا قصد اجتماعی صورت بن جائے تومضا کقہ نمیں (سوال) فی سنن ابی داؤد کان النبی ﷺ اذا فرغ من دفن المیت وقف علی قبرہ وقال استغفروا لاخیکم واسألوا الله له التثبیت المخ، ، مر قومہ بالاحدیث سے مغفرت مانگنا جمعاً ثابت ہوتا ہے یا فردا فردا فردا فردا توجروا۔

<sup>(</sup>١) كتاب الجنانو الاستغفار عند القبر للميت ٢/٢ ، ١ مكتبه امداديه ملتان

رجواب ٦٣) بال اس حدیث کے سیاق سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ تمام حاضرین ایک ساتھ دیا ترتے تھے کیونکہ دفن سے فارغ ہونے کے بعد واپس آنے کا موقع تھائیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضر سے نظافہ السی میں کچھ تاخیر و توقف فرماتے تھاور میت کی تثبیت و مغفر سے کی خود بھی دعا فرمانے تھے اور حاضرین کو بھی ای وقت دعا کرنے کا حکم کرتے تھے کیونکہ فانہ الان یسئل ۱۰،اس کا قرید ہے پس تھوڑی دیر سب کا توقف کرنا اور حاضرین کو ای وقت دعا واستغفاد کا حکم فرمانا اور سب کا موجود ہونا اور اس تھوڑی دیر سب کا توقف کرنا اور حاضرین کو ای وقت دعا واستغفاد کا حکم فرمانا اور سب کا موجود ہونا اور اس مقتور کی دعا ایک وقت میں اجتماعا ہوتی مقتور کی معمول و متوارث ہے لیکن واضح رہے کہ بیہ اجتماع جو اس حدیث سے ثابت ہے اجتماع قصد اللد ما و سید بھی شمیں ہے بلیحہ اجتماع قصد کو فن کے لئے ہے آگر چہ بہ سبب امور متذکر و بالا اس وقت دعا بھی اجتماع سے در پر ہوگئی۔ واللہ الم

موت کے بعد تلقین کوبد عت کہنادرست نہیں

(سوال) دوباره مسئله تلقین موتی؛ عد الدفن - تحریر بنام مواوی عبدالکریم صاحب متعلوی خانقاه امدادیه تخانه بحون به از حضرت مفتی اعظم مور خه ۷ ارجب ۴۵ ساچه م ۲۸ نومبر ۱۹۳۱ء

مکر می جناب مولوی عبدالکریم صاحب دام مجد ہم۔ اسلام علیم ورحمتہ اللہ وبر کاتہ عنایت نامه موصول ہوا آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مدر سہ امینیہ کے نائب مفتی مولوی صبیب المرسلین صاحب کا تحریر مردہ فتوی پہنچا جس میں مولوی صاحب موصوف نے تلقین بعد الدفن کو مشروع و مستحب لکھا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس فتو ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ نائب مفتی صاحب بدعتی ہیں کیونکہ ظاہر الروایة ہیں لا یلفن فرماتے ہیں کہ دالدفن موجود ہے۔

(جواب 15) جواباً عرض ہے کہ میں نے نائب مفتی صاحب سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ فتوی نکھاہے آپ کا عنایت نامہ موصول ہونے پر میں نے منظے پر غور کیا تو میرے خیال میں تلقین کو مشرون وٹ و مستحب لکھنابد عتی ہونے کی دلیل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تلقین بعد الدفن کوبد عت نہیں کہا جاسکتا آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ظاہر الروایة میں لا یلقن بعد الدفن لکھا ہے اول توبہ الفاظ ظاہر الروایة کے کس جگہ سے آپ نے نقل فرمائے ہیں مجھے معلوم نہیں دوسرے بھورت تشکیم یہ بھی لازم نہیں کہ ظاہر الروایة کے فلاف خلاف ہوائر۔۔

(۱) شائی نے در مختار کے اس قول پر و لا یلقن بعد تلحیدہ یہ لکھا ہے ذکر فی المعراج انه ظاہر الروایة ،، اور اس کے بحد خبازیہ اور کافی سے یہ بھی نقل کرنا لکھا ہے کہ ان ہذا علی قول المعرب اما عند اہل السنة و الجماعة فالحدیث ای لقنوا موتاکم لا الله الا الله محمول علی

<sup>(</sup>١) كتاب الجنائز 'باب الاستغفار عند القبر للميت ١٠٣/٢ مكتبه امداديه ملتان

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الجنائز مطلب في تلقين بعد الموت ١٩١/٢ ط سعيد

حقیقته – 🕠

(۲) فتح القد بر ميں به واما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل يفعل لحقيقة ماروينا و نسب الى اهل السنة والجماعة و خلافه الى المعتزلة و قيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه -رم (٣) كبيرى ميں بواما التلقين بعد الدفن فقيل يفعل لحقيقة ماروينا و قيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه اور ذرا آگ لكما بوانما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لا نه لا ضرر فيه بل فيه نفع فان الميت يستانس بالذكر على ماورد في الاثار ٢٠)

(٣) بر الرائق ميں ہے وحينا فلاحاجة الى الاستدلال بالحديث الاخر لقنوا موتاكم قول لا الله الا الله فان حقيقة التلقين بعد الموت وقد اختلفوا فيه وقولهم انه مجاز قول لا دليل عليه لان الاصل الحقيقة بنان عبار تول ہے معلوم ہوتا ہے كہ ممانعت تلقين كا تم ظاہر روايت نہيں ہے معراج الدرايت كاس كو ظاہر روايت كو ينابظاہر كل تامل ہے ورنه اس كو معزله كى رائے بتانا اور جواز كے قول كو ائل سنت كاند ہب قرار دينا اور حافظ ابن ہمام وصاحب بر وعلامہ حلى كاس پر پھے تعرض نه كر نابلحه اس كے خلاف جواز كے قول كو ترجيح دينا كو يا ظاہر روايت كو معزله كاند ہب قرار دے كر چھوڑ دينا اور اس كے خلاف جواز كے قول كو ترجيح دينا كو يا طاہر روايت كو معزله كاند ہب قرار دے كر چھوڑ دينا اور اس كے خلاف كو الل سنت والجماعة كاند ہب قرار دے كر اس كو ترجيح دينا اور او فق بالروايات بتانا لازم آئے گادو سرے يہ كلاف كو اللہ عت قرار دينا اور مشروع و مستحب كنے والے كو بد عتی سمجھ لينا درست نہيں۔

حافظ ان جام نے اس پر طویل بحث کی ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن فقہائے حفیہ نے تلفین بعد الدفن سے منع کیا ہے ان کی ممانعت کا منثا عدم ساع موتی کا مسئلہ ہوا ہے اور عدم ساع موتی کا مسئلہ انہوں نے مسئلہ بمین لو حلف لا یکلم فلانا فکلمہ بعد موته لا یحنث (ہ) سے اخذ کیا ہے اس سے انہوں نے مسئلہ بمین لو حلف لا یکلم فلانا فکلمہ بعد موته لا یحنث (ہ) سے اخذ کیا ہے اس سے انثارة سمجھا جاتا ہے کہ تلقین بعد الدفن کا مسئلہ ظاہر روایت میں نہیں ہے میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اگر جناب کی رائے میں صحیح نہ ہوتو حضر سے مخدوم الامتہ مولانا تھانوی دامت برکا تہم کی خدمت میں پیش فرماکر حضر سے کی درمت میں سلام نیاز مندانہ عرض ہے۔ محد کفایت اللہ غفر لہ

(۱) د فن کے بعد تلقین نہ کرنا بہتر ہے

(سوال) مردے کودفن کے بعد تلقین جائزہے کہ نہیں اور اہل سنت والجماعت کا کیامسلک ہے اور معتزلہ

<sup>(</sup>١) باب صلاة الجنائز ، مطلب في التلقين بعد الموت ١٩١/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) باب الجنائز ٢٠٤/٢ ط مكتبه مصطفى البابي مصر

<sup>(</sup>٣) فصل في الجنائز ص ٧٦٥ ط سهيل اكيدمي

<sup>(</sup>٤) كتاب الجنائز ١٨٤/٢ ط بيروت

<sup>(</sup>٥) اصول الشاشي: فصل في متعلقات النصوص ص ٣١ ط قديمي

کاریا؟

رجواب ٦٥) حفیہ تو تلقین کے قائل شیں (۱) کیونکہ ان کے نزدیک ساع موتی ثابت شیں جولوک سائ کے قائل ہیں ان کے نزدیک تلقین مفید ہے اور آئر کوئی کڑے تواسے رو کنابھی شیں چاہئے معتزلہ کے نزدیک چونکہ مر دول کا قبر میں زندہ ہونا ہی ضجے شیں ہے اس لئے وہ بھی تلقین کے قائل شیں حفیہ باوجود عدم سائے اموات کے قائل ہونے کے تلقین کے فائدے کے قائل ہیں خواہ مردہ سے بانہ سے بعنی اسے فرک فائدہ بینے سکنا ہے۔ ۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی ممردارالا فقامدر سے امینیہ اسلامیہ و بلی

د فن کے بعد فاتحہ خوانی کی چندر سوم

(سوال) یہال مدت ہے ہے رہم وروائی ہے کہ کفنانے کے بعد میت کو جنازے ہیں رکھ کر جمع ہو کر اہتمام کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد جنازہ اٹھانے سے پہلے سب لو گول کوروک کر امام کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر مالوہ اس دعا کے جوبعد فراغ دفن متصل پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی کوروک کر فاتحہ ہوتی کر وازے پر پہنچتے ہیں بعض جگہ ایسا بھی ہوتا کہ جب منسل کے لئے میت کورکھتے ہیں تبھی جمع ہوکر فاتحہ پڑھتے ہیں اور دروازہ قبر ستان پر فاتحہ پڑھتے کے بعد مکان پر بھی رہم فاتحہ جالاتے ہیں لیعنی اول تین موقعوں پر فاتحہ پڑھتے کا عام رواج ہولوں پچھلے موقعوں پر فاتحہ پڑھتے کا عام رواج ہولوں پچھلے موقعوں پر فاتحہ پڑھتے کا عام رواج ہولوں پچھلے موقعوں پر فاتحہ پڑھتے کا عام رواج ہولوں پچھلے موقعوں پر فاتحہ پڑھتے کا عام رواج ہولی سے ایک فات کی ساتھ فاتحہ پڑھتا ہوئے ہیں کہ اس تھر آگ عالی فاتحہ پڑھتا ہو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف او قات میں اس کے ساتھ فاتحہ پڑھتا ہوئے تا کہ حسب تھر آگ عالی موقعوں جب کہ تارک کو قابل ما مامت بھی سمجھتے ہیں اور وہ بتائے ہیں کہ حسب تھر آگ عالی مالو تھر مطلوق جنازہ خودو عاہ چنانچ روالحتار جلداول ص اس ہے فقد صرحوا عن الحرھم بان صلوا شائی وغیر ہ صلوق جنازہ خودو عاہ چنانچ روالحتار جلداول ص اس ہے فقد صرحوا عن الحرھم بان صلوا تھی ہوئے مقلوق ہنا ہولی کی حقل میں مقول ہے فقد صرحوا عن الحرھم الرجل موقع الرجان قال کیا ہولا المحت بعد صلوق الدجان تھ لانہ یشبه الزیادہ فی صلوق (م)اور بعش کتب میں محیط سے نقل کیا ہے لا یقوم الرجل المحنازة الانہ یشبه الزیادة فی صلوق (م)اور بعش کتب میں محیط سے نقل کیا ہے لا یقوم الرجل المحنازة الم الحنازة (د)ور کبیری میں منقول ہے فی المسراجية اذا فرغ من الصلوق لا یقوم الرجل

و ١) واختلفوا في تلقينه بعد الموت " قيل يلقن - · · و قيل لا يلقن وهو ظاهر الرواية اذا لمراد بموتاكم في الحديث من قرب من الموت وطحطاوي على الدر المختار اباب صلاة الجنائز ١ "٣٦٣ ط دار المعرفه بيروت ؛

ر٣) وانما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لانه لا ضرر فيه بل فيه نقع (حلبي كبير فصل في الجنانز ص ٥٧٦ ط أيش اكبدمي الكين اس زماند من چونك اوگون ك عقائد قراب و نجه بي اور بيره الض كاشعاران چكاب اس لخترك كرناچا بنيا )و لكس الان صار شعارا الروافض و تركه اهل السنة ففيه خوف التهمة فلا يلقن ( اعلاء السنن ابواب الجنائز اباب ما يلقن المحتضر ٨ ـ ٧٤ ادارة القرآن)

<sup>(</sup>٣) باب صلاة الجنائز ٢١٠/٢ ط سعيد)

<sup>،</sup> ٤ ) باب المشي بالجنازة و الصلاة عليها الفصل الثالث ٤/٤ مط امداديه ملتان

ره) لم اطلع على هذه العبارة

بالدعاء (۱) اور بول کتے ہیں کہ متصل قبر پر دعاما نگنا کتب احادیث میں جناب رسول اللہ علی ہے شاہت ہو اور مروجہ کا ثبوت کتب احادیث وفقہ واقوال علاء سے شامت نہیں پی ارشاد ہو کہ ان عالم صاحب کا یہ فرمانا معلی ہے جائے ہو گائی ہوئی اسٹریٹ نمبر ۸ ہم شہر رنگون (برما) محتوی ہے ہائی اسٹریٹ نمبر ۸ ہم شہر رنگون (برما) (جواب ٦٦) میت کے لئے دعائے مغفر ت جائز اور مستحسن سے کیونکہ اموات کو دعائے مغفر ت کی شخت حاجت ہے لیکن دعاوہ مفید ہو سکتی ہے جس کے ساتھ کوئی امر ند موم شامل نہ ہو مواقع ند کورہ فی اسوال میں وعاد ہم اور بہ بیئت اجتماعید دعاما نگنا آنحضر ت مسلط اور صحابہ کرام اور تابعین عظام وائمہ اسلام سے شامت نمیں اور بید عدم خبوت کم از کم اتنا تو بتاتا ہے کہ ان مواقع میں اس بنیت واہتمام کے ساتھ اگر محبوب و مستحسن جوتی تو حضر ات موصوفین سے ضرور منقول ہوتی لکو نہم احوص شبئ علی المحبولی سے منقول نہ ہونا اس کے استحسان واستحاب کی نفی کے لئے کافی ہے۔

ربی اباحت تواس کے متعلق یہ عرض ہے کہ فقہائے کرام سے نماز جنازہ کے بعد و عاکر نے بیل دو قول میں قول منقول ہیں ایک تو یہ کہ تجھ مضا نقہ نہیں۔ (۱)دو سرے یہ کہ نہ کرنی چا بیئے (۱) ان دونوں قولوں میں تطبیق کی بہتر صورت یہ ہے کہ منع کر نے والوں کا مقصود یہ بوکہ دعاکا کوئی خاص اہتمام کر نایابیت اجتماعیہ بنانا یا دعامیں مشغول ہو کر تجییز و تدفین میں تاخیر کرنا کر دو بنیز چو کلہ شریعت میں میت کے لئے دعائے مغفرت کا ایک طریقہ مقرر اور معمود ہے اور وہ صلوۃ جنازہ ہے اس لئے اب کوئی نیاطریقہ ایجاد کر نا اور استحسن سمجھنا گویا حضرت شارع علیہ السلام یا صحابہ کرام یا انہ عظام کی جانب تفقیر کی نیاست کرنا ہے مستحسن سمجھنا گویا حضرت شادع عن ذلک اور اجازت دینے والوں کا مطلح فظر صرف بیہ کہ نفس دعاکا حکم بتادیا ہے عروض عوارض سے قطع نظر کی ہے لیکن واقعین حدیث و فقہ پر مختی نسیس انہوں نے فی نفسہ و عاکا حکم بتادیا ہے عروض عوارض سے قطع نظر کی ہے لیکن واقعین حدیث و فقہ پر مختی نسیس کے مباح کے بین مستحب کا انہا اہتمام کرنا کہ وہ فرض یاواجب کی طرح ہو جائے اور اس کے تارک کو لعن طعن کرنا یہ الی بات ہو ستحب سے کہ امور مباحہ و مستحب کا انہا اسلام ہے کو گروہ بناد یتا ہے (۱) ہی واضح ہو گیا کہ مواضع نہ کور دفی السوال میں فی تھ کو مستحب سمجھنا یاس کے تارک کو لعن طعن کرنا یہ عت اور ناجائز ہے اور اس کے تارک کو لعن طعن کرنا یہ عت اور ناجائز ہے اور اس دعاؤں کا باس بیت آئے کشرت تابیق یا سحابہ کو بی بیت آئے کا باس بیت آئے کشرت تابیق یا سحاب کرائے یا گیا ہی بیت آئے کو کہ جو تابی کو گیر وہ بندیں۔

ہاں و فن سے فارغ ہوئے کے بعد متصل دعائے مغفرت کرناایک حدیث شریف میں ند کورہ جو

ر ۱ ) کمیر ٹی میں بیا مہارت کشیں طی البت سرا بہتے میں بیا موجود ہے۔ کہننے (سواجیہ علی ہامش قاضی خان کتاب الجنائز ا مات الصلاة علی الجنازة ۱۱۵۱۱ طانول کشور لکھنو)

٢٠) وعن الفضلي : لاباس به ر البحر الرانق كتاب الجنائز ، فصل السلطان احق بصلاته ١٩٧٠٢ ط بيروت ،

٣) لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة ( بزازيه على هامش الهنديه وصل في الجنائز ٢٠٠٤ مكتبه ماجديه)

 <sup>(2)</sup> من اصر على امر مندوب و جعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان عن الاضالال فكيف ص اصر على بدعة أو مكفر ( مرقات المفاتيح باب الدعاء في التشهد ٣١/٣ ط مكتبه الحبيبه كوئنه )

سنن ادو اناو میں مر وی ہے۔ (ماہزا ہے جائز نور مستحب ہے۔ واللہ اعلم کتبہ العبد الاواہ محمد کفایت اللہ غفر لیہ 'مدر س مدر سہ امینیہ عربیہ ' دیلی (الجواب صواب ماجد علی عفی عنہ )

د فن کے بعد تلقین نہ کریا بہتر ہے

(سوال) - مولانا - مولوی حکیم او العلا امجد علی صاحب - صدر مدرس دار العلوم - معینیه عثانیه اجمیر این تصانیف مشریعت حصہ جہارم میں لکھتے ہیں۔ مسئلہ۔ وفن کے بعد مروے کو تلقین کرنااہل سنت کے نزدیک مشروع ہے (جو ہرہ) ہے جو اکثر کتابول میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے یہ معتزلہ کاند ہب ہے انہوں ب سب کتابوں میں بیہ اضافیہ کر دیا ( رو المحتار ) حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں "جو تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اوراس کی مٹی دے چکو توتم میں ہے ایک شخص قبر کے سامنے کھڑا: و کریا فلال بن فلانگ اوہ کیے گاکہ ہمیں ارشاد کراللہ جمھے پر رحم فرمائے مگر حمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہے اذ سحو ما حوجت من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله ﷺوانك رضيت بالله رباً وبالا سلام دینا و بحمد ﷺ نبیا وبالقران امامًا (۱۰ کمیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نمیں کے چلو ہم اس کے یات کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی ججت سکھارہے ہیں اس پر کسی نے حضور منطقے سے عرض کی کہ اگر اس کی مال کا نام معلوم نه بمو تو فرمايا حوّاكي نسبت ترے في الكبير والضياء في الاحكام و غير هما بعض اجله الحمه تابعین فرماتے ہیں کہ جب قبر پر مٹی ڈال دیں اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جا تاہے کہ میت ہے۔ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہے کما جائے بافلان قل لا الله الا الله تمین بار پھر کما جائے قل رہی الله و دینی الاسلام و نبیی محمدﷺ ﴿ ، البذا عرض ہے کہ مضمون بالا صحیح حدیث ہے ثابت نے یا نہیں '' المستفتى نمبر ١٣عبدالعزيز صاحب ظروف سازد بلي ٥ربيع الثاني ١٣<u>٩٣ اه ٢</u>٩ جوالائي ہے جس کور دالمحتار نے بھی نقل کیا ہے کیو نکہ اہل سنت والجماعة لقنو امو تا تکم سے حقیق تلقین نقل کرتے ہیں اور شیخ کمال الدین بن البمام بھی اپنی کتاب فتح القدیر میں تائید سے کرتے ہیں کہ یہ مراد حقیقی معنی ہے، ، ، در مختار میں ہے : وفی الجوہرة انه مشروع عند اہل السنة الح اور رو المحتار میں ہے اما عندالحديث اي لقنوا موتاكم لا اله الا الله محمول على الحقيقة لان الله يحييه على ماجاء ت به الا ثار وقدروي عنه عليه السلام انه امر بالتلقين بعد الدفن يا فلان بن فلان اذكر دينا في الذي

ر ۱ ) استغفر وا لا خيكم واستلواله النثبت فانه الآن يشل ابوداؤد شريف كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبو للسيت ۲ ، ۳/۲ ط مكتبه امداديه ملتان

<sup>(</sup>٢) رد المُحتار: باب صلاة الجنائز مطلب في التلقين بعد الدفن ١٩١/٢ ط سعيد

٣) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي اباب احكام الجنائز ص ٣٣٩ مصطفي حلبي مصر

<sup>(</sup>٤) وأما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل يفعل لحقيقة ماروينا و نسب الى أهل السنة والجماعة و خلافه الى المعتزلة و قيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه ( فتح القدير اباب الجنائز ٢٠٤/ ط مصطفى حلبي مصر)

كنت عليه من شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وان الجنة حق والنار حق وان البعث حق والنار حق وان البعث حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا و بالقرآن اما ما و بالكعبة قبلة و بالمومنين اخوانا اه

وقد اطال فی الفتح فی تائید حمل موتاکم فی الحدیث علی الحقیقة مع التوفیق بین الادلة علی ان المیت یسمع اولا یسمع کما سیأتی فی باب الیمین المخ (۱) اگرچه بناتین عمی الادلة علی ان المیت یسمع اولا یسمع کما سیأتی فی باب الیمین المخ (۱) اگرچه بناتین تمین غیر مروج به کیکن المل سنت والجماعت کے نزدیک مشروع بلحه مستحب به فقط اجابه و کتب حبیب الم سلین نائب مفتی مدرسه امینه و بلی

(جواب) (از مولوی عبد الكريم صاحب) اقول و بالله التوفيق جب ظاهر روايت بين مما نعت موجود ن تواس کو مشروع و مستحب قرار دینا ہر گز صحیح نہیں ہے اور ممانعت تلقین کی بنااستحالہ حیات بعد الموت قرار دیجر اس کو معتز لہ کا ند ہباور تلقین کو اہل سنت کا ند ہب کہنا بھی تعجب انگیز ہے کیا علاوہ اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہوسکتیا کی وجہ تو خود فتح القدیر نے کافی ہے نقل کی ہےوہ یہ کہ اگروہ ایمان کے ساتھ مراہے تواس کی حاجت نهیں اوراگر ( نعوذ باینٔد ) کفریر خاتمه ہوا تو تتلقین مفید نهیں (۰) اور کفایہ شرع بدایہ میں بھی یہی وجہ <sup>لاہ</sup>ی ہے اس کی عمارت سے ہے وقد روی انہ علیہ السلام امر بتلقین المیت بعد دفنہ وزعموا انہ مذهب اهل السنة والا ول مذهب المعتزله الا انا نقول لا فائدة في التلقين بعد الموت لانه ان مات مؤمنا فلا حاجة اليه وان مات كافرا فلا يفيده التلقين اه (r) باتى ربى بيبات كه لقنوامو تاكم میں معنی حقیقی مراد کیوں نہیں لئے ؟ سو اس کی وجہ احقر کے قہم نا قص میں بیہ آتی ہے کہ لفظ موتی ہے جس طرح حقیقی معنی مفہوم ہوتے ہیں اس طرح مجازی بھی مفہوم ہوتے ہیں اور مجازی معنی کینے ہے زیادہ تفع ہے كيونكه اس وقت يوجه تكليف كے محضر ( قريب المرگ)كواز خودالتفات ہوناد شوار ہے اور تلقين ہے اس كو توجه بموجاتي باوركلمه شهادت يزه كرمن كان اخو كلامه لا اله الا الله دخل المجنة (\*) كا مصداق بن جاتا ہے مخلاف تلقین بعد الد فن کے کہ اس میں بعض نے تو کوئی نفع تشکیم ہی نہیں کیا جیسا کہ کافی ہے اور کفایہ ہے نقل کر چکاہوں اور اگروہ نفع بھی تتاہم کیا جائے جو صاحب فتح القدیر نے بیان کیاہے لیعنی استینات بالذكر تب بھیوہ نفع بہت كم ہےاں نفع ہے جومحضر كوہو تا ہے كيونكہ حالت احتضار میں تلقین كرتا عمل كی تر غیب دلانا ہے اور عمل جس درجہ مفید ہے ظاہر ہے اور محض استیناس معمل کے مقابلے میں پچھ نہیں ہے۔ خلاصہ جواباشکال کا بیہ ہوا کہ موتی کے مجازی معنی لینارا تج ہیں لہذا حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلحہ

ر ١ ) باب صلاة الجنائز مطلب في التلقين بعد الموت ١٩١/٢ ط سعيد

٧٦) وما في الكافي من أنه أن كان مات مسلماً لم يحتج اليه بعد الموت والا فلم يفد يمكن جعله الصارف الخ (فنح القدير ١ باب الجنائز ٤/٢ ، ٩ ط مصطفى البابي مصر)

<sup>(</sup>٣) باب الجنائز ٢٨/٢ طرشيديه كوننه )

<sup>(</sup>٤) ابو داؤ دا كتاب الجنائز! باب ما يقال عند الميت من الكلام ٢ ٨٨ ط امداديه ملتاك

تأمل ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ حقیقت مہجور ہے اور مجاز متعارف اور حقیقت مہجورہ ہے مجاز متعارف مقدم ہو تا ہے () کیما علم من الاصول اور حقیقت کامہجور اور مجاز کامتعارف ہونا ظاہر ہے کیونکہ ۔ تلقین مخضر پر امت کا تعامل ہے حالا نکہ ا س کی وکیل سوائے لقنوا **مو تاتھم** کے اور کوئی نہیں ہے اگر مجاز متعارف نہ مانا جائے تو تکقین محضر کے لئے کوئی دلیل بھی نہ رہے حالا نکیہ شامی نے دراہیہ سے نقل کیا ہے اندہ مستحب بالا جماع اہ (r)اور اگر کوئی شخص حقیقت کا مہور ہونا تشکیم نہ کرے بلحہ یول کے کہ مجاز متعار ف ہے نیکن ساتھ ہی حقیقت بھی مستعمل ہو اور مجاز متعار ف بھی تب بھی صاحبین کے نزدیک تو مجاز ہی مقدم ہوتا ہے البتہ امام اعظم کے نزدیک حقیقت اولیٰ ہے (۲) سوان کی طرف سے وہی جواب ہو سکتا ہے کہ تلقین مخضر مفید ہے اور تلقین میت مفید نہیں اور محض استیناس کا فائدہ عمل کے مقابلے میں معتدبہ نہیں جیسا کہ پیشتر گزر چکا نیز استیناس تلقین پر موقوف شیں بابحہ تلاوت قر آن اور ذکر ان ہے بدون تلقین بھی استيناس ہو تاہےبلعہ معشیٰ زائد۔ای و صول الثواب فلا حاجة الی التلقين الذي هو ادو ن من ايصال النواب علاوہ ازیںاورجو اہل علم ساغ موتی کا انکار کرتے ہیںان کے نزدیک تو تعذر ظاہرہے اورجواہل علم ساع موتی کے قائل ہیں بظاہر معلوم ہو تاہے کہ وہ حقیقت کو تلقین موتی میں متعذر نہ مانیں گے مگر غور کرنے ہے پیۃ لگتاہے کہ ان کے نزدیک بھی متعذرہے کیونکہ وہ مطلق ساع کے قائل ہیں ساع مقید کا کوئی قائل نہیں ہے اور مقصود ساع مقید ہے اس جب ساع مقید کا کوئی قائل نہیں تو تلقین موتی میں حقیقی میت مراد لينابالا تفاق متعذر بي فافهم حتى يستانس بكم الحديث وهو الموقوف في حكم المرفوع اور اگراس روایت کوبطور اشکال لایا جائے جس میں بعد الد فن کی تصریح ہے تووہ اگر سیحے ہو تواس میں پیر اختمال ہے کہ روایت بالمعنی ہواور ہے سب 💎 درجہ توجید میں ہے درنہ اصل مداراس پر ہے کہ جب ظاہر روایت میں تلقین بعد الد فن کی تفی کی ہے جس کامقصی غیر مشروع یا کم از کم غیر مسنون ہو نامعلوم ہو تا ہے اس کے بعد ہم مقلدین کواس ہے احتراز کی گنجائش نہیں خصوصاً جب کہ اس کے خلاف کوئی روایت نہیں اور جس کو خلاف مسمجھا گیا اس کا جواب موجو د ہے حاصل بیہ کہ ہمارے اکابر کے نزدیک تلقین بعد الموت مشروع نہیں ہے ان کا ظاہر روایت پر عمل ہے اور وہی قوی ہے اور اگر سے کما جائے کہ تطبیق کے لئے دونوں و قتوں میں تلقین کو تجویز کیا جائے تو بہتر ہے کہ مزید نفع ہو تواس کے متعلق بیہ عرض ہے کہ مجازو حقیقت کا جمع كرنا جائز نهيس (٣) كما تقور في الاصول اور عموم مجازكي يهال كوئي صورت نهيس ب چنانج علامه الن

 <sup>(</sup>١) ثم الحقيقة انواع ثلاثة متعذرة و مهجورة و مستعملة وفي القسمين الاولين يصار الى المجاز بالاتفاق (اصول الشاشي بحث الحقيقة و المجاز ص ١٣ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الجنائز عطلب في تلقين المحتضر ٢ / ١٩٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) لو كانت الحقيقة مستعملة .... وإن كان لها مجاز متعارف فالحقيقة اولي عند ابي حنيفة و عندهما العمل بعموم المجاز أولى ( اصول الشاشي بحث الحقيقة والمجاز ص ٢ ١ ٤ ٢ ط امداديه ملتان )

ر £ ) ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان ارادة من لفظ واحدٍ في حالة واحدةٍ ( اصول الشاشي بحث الحقيقة والمجاز · ص ١١ طبع مكتبه امداديه ملتان )

البمام تح ریفرماتے ہیں ولیس بظهر معنی یعم الحقیقی و المعجازی النع (،) اب ایک امر قابل غور اور رہا وہ یہ کہ اگر ظاہر الروایہ کا محمل یہ قرار دیا جائے کہ تلقین بعد الموت مسنون شیں اور طبر انی وغیرہ نے جو صدیث روایت کی ہے اس کو لباحت پر محمول کیا جائے اور عجب شیں کہ زیلی ہے شامی نے جو تین قول نقل صدیث بیں ان میں ہے قول خالف لیخی لا یؤ مو به و لا ینهی عنه (۱) کا کی منشاہ و سوبظاہر اس ہے کوئی انع شیں لیکن اس زمانے میں تلقین بعد الدفن روافض کا شعار ہے (۱) کا کی منشاہ و سوبظاہر اس ہے کوئی انع شیں نیکن اس زمانے میں موجود ہے کہ باوجود وارد فی الشرع ہونے کے منع کی علت شعار فرق ضالہ قراردی ہے بنانچ در مختار کتاب الحظر والا باحثہ میں ہے ویجعلہ (ای المحاتم) لبطن کفه فی یدہ المیسوی و قبل الیمنی الا انه شعار الروافض فیجب المتحرز عنه قهستانی وغیرہ ۔ (۱)فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ الاحقر عبدالکر یم عفی عنہ از تھانہ بھون ضلع مظفر گر 'مور نہ ۵ رجب المرجب مصالے (ایواب ۲۷) (از حضرت منتی اعظم ) کلقین بعد الدفن حفیہ کے نزدیک معمول و متوارث شمیں ہے اور حفیہ کے اصول کے ساتھ میں او فق ہے لیکن چو کلہ کوئی دلیل حرمت یا کراہت بھی شمیں میاور شرے اس لیے اسے حفیہ کے اصول کے ساتھ میں او فق ہے لیکن چو کلہ کوئی دلیل حرمت یا کراہت بھی شمیں ہے اس لیے اسے حفیہ خاتے درائج میں دفیہ نہیں ہے اس لیے اسے دیا۔ دردہ محمد میں دفیہ نہیں کیاور میں مسلک کہ عمل نہ کیا جائے اور کر نے والے کو طامت نہ کی جائے رائج میں دفیہ ہے۔ دردہ محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ مدرسہ امینیہ و بلی

د فن کے بعد تلقین بہتر نہیں

(سوال) كيا تلقين ميت كرانى جائز ہے يا نهيں ؟المستفتى نمبر ١٨ ٢٥ اراجه فيروزخال صاحب (جهلم) ميم جمادى الاول ٢٦ سلاھ ١٨ مئى ٢٣٠٤ء

(جواب ۱۸) میت کو تلقین کرناشافعیول کا قول ہے حنفیہ تلقین بعد الدفن کے قائل نہیں ہیں در مختار میں ہے ولا یلقن بعد تلحیدہ (۱) لیکن بعض مشاکح نے تلقین بعد الدفن کو جائز فرمایا ہے تاہم اگر کوئی نہ کرے تو حنفی ند ہب کی ظاہر روایت کے موافق اس کا بیہ خیال صحیح اور درست ہے،۔،اور اس پر کوئی الزام و اعتراض نہیں ہو سکتا ۔(۸) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی

<sup>(</sup>١) باب الجنائز ١٠٥/٢ مطبع مصطفى البابي مصر)

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الجنائز ' مطلب في التلقين بعد الموت ١٩١/٢ ط سعيد

 <sup>(</sup>٣) ولكن الآن صار شعاراً لروافض وتركه اهل السنة ( اعلاء السنن ابواب الجنائز اباب ما يلقن المحتضر ١٧٤/٨ طـ
 ادارة دار القرآن

<sup>(</sup>٤) فصل في اللبس ١/٦ ٣٦ طبع سعيد

 <sup>(</sup>۵) قبل لا يؤمر و لا ينهى عنه ( فتح القدير ' باب الجنائز ' ۲ / ۱ ، ۱ ، مطبع مصطفى البابي مصر

<sup>(</sup>٦) باب الجنائز ١٩١/٢ طبع سعيد (٧) قوله 'ظاهر روايت النح لعل العلامة الشيخ قدنسي ماقاله سابقا والا فقد انكر كونها ظاهر الرواية فليراجع وايضا قال المحقق الشامي تحت قول الدر " ولا يلقن بعد تلحيده" ذكر في المعراج انه ظاهر الرواية فافهم (رد المحتار باب صلاة الجنائز مطلب التلقين بعد الموت ١٩١/٢ ط سعيد)

٨١) رقيل لا يؤمرا ولا ينهي عنه ( فتح القديرا باب الجنائز ٢/٤ ١٠ ط مصطفى البابي الحلبي مصر )

د فن کے بعد تلقین بہتر نہیں (سوال) متعلقہ تلقین بعد د فن

(جواب ٦٩) یه عبارت اذکر ما خوجت علیه من الدنیا النج پڑھنا جائزے، اس ہے میت کو فائدہ میں کو فائدہ کان اللہ لیا میں کو فائدہ کان اللہ لیا کانام لیکر پکار ناضروری شیں ہے۔ (۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد

# فصل بناء على القبور

بزر گول کی قبرول پر بھی قبے بنانا جائز نہیں

(سوال) اکثر سکتب فقد میں قبروں پر بناء از قسم قبہ وغیرہ کو مکروہ لکھا ہے لیکن شامی کی جلداول میں ۱۲۷ میں مشہور اور علاء و سادات کی قبرول پر بنا کرنے کو مکروہ نہیں لکھا نیز اسی صفحے پر با تباع روایت حصر ت جایز دی جو مسلم شریف میں ہے قبہ وغیرہ بنائے کو مکروہ لکھا ہے اور یہ اظہر من الشمس ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کے مزار پر قبہ نے ہوئے بینے المستفتی نم اسلام مرتضی احمد پور شرقی مور خدے ۲ جمادی الثمانی مرتضی احمد پور شرقی مور خدے ۲ جمادی الثمانی مرتضی احمد پور شرقی مور خدے ۲ جمادی الثمانی مرتضی ۲۵ اگست ۱۹۳۸ء

(جواب ۷۰) شای میں مشاکُ اور سادات کی قبور پر قبہ کی بناء کا جواز صرف جامع الفتو کی دی ہے قبل فظ ہے ذکر کیا ہے اور شامی نے خودا قرار کیا ہے واحا البناء علیه فلم ار من اختار جوازہ (۱) لہذا قول بالمنع اقوی اور احوط اور واجب العمل ہے۔ محمد کفایت اللہ کا البناء علیه فلم ار من اختار جوازہ (۱) لہذا قول بالمنع اقوی اور احوط اور واجب العمل ہے۔ محمد کفایت اللہ کا البناء ، و بلی

## بناء القبب على القبور اقوال حنفيه

قبر پیقیے بنانا جائز شیس

(جواب ٧١) ويحرم البناء عليه للزينة لماروينا و يكره للاحكام بعد الدفن لان البناء للبناه

ر ١ ) يا ابن فلان اذكر ما كنت عليه الخ ( الدر المختار ' باب صلاة الجنائز ٢ / ١٩١ ط سعيد )

رُ ٣ ) انتُما لا ينهى عنَّ التلقين بعدَّ الدفنُ فاندَّ لا ضورَ فيه بل فيه نفع ( حلّبي كبير \* فصل في الجنائز ص ٧٦ ه ط سهيل اكيدمي لاهور )

(٣) قَيل : يَا رسول الله عَلِيْتُهِ! فان لم يعرف اسهه الله عنيسب الى آدم و حواء ( الدر المختار الماب صلاة المجائز الله على الله الله عيد ) لو لول ك فرادار المتناد اور روافض ك شعار كره جدت الدائم الجنائز الماب ما يلقن المحتضر شعار الروافض و تركه اهل السنة ففيه خوف التهمة فلا يلقن ( اعلاء السنن ابواب الجنائز اباب ما يلقن المحتضر ١٧٤/٨ ط ادارة القرآن كراچى ) (٤) عن جابر : قال نهى رسول الله عليه الجوا وان يقعد عليه وان يبنى عليه المسلم شريف كتاب الجنائز فصل فى النهى عن تجصيص القبور والقعود والبناء عليه ١٩١٦ ط قديمى ) (٥) وفي الا يكره البناء اذا كان الميت من المشائخ والعلماء والسادات ( رد المحتار المبائز ٢٣٧/٢ ط سعيد ) (١) باب صلاة الجنائز ٢٣٧/٢ ط سعيد )

والقبر موضع الفناء ( البرهان شرح مواهب الرحمن ) ويكره الاجر والخشب لا نهما للزينة والاحكام والقبر موضع البلي والفناء ('البرهان) وانما بعث النبي علياً لايدع تمثالان الا طمثه ولا قبرامشرفا الا سواه و نهي ان يجصص القبر وان يبني عليه وان يقعد عليه وقال لا تصلوا اليها لان ذلك ذريعة ان يتخذ ها الناس معبودا وان يفر طوافي تعظيمها بما ليس بحق فيحر فوا دينهم كما فعل اهل الكتاب وهو قوله على لعن الله اليهود،، والنصاري اتخذ وا قبور انبيانهم مساجد- و معنى ان يقعد عليه قيل ان يلازمه المزدورون و قيل ان يطنو االقبور و على هذا فالمعنى اكرام الميت فالحق التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشوك و بين الاهانته و ترك الموالاة به ( حجة الله البالغه ص ٢٨ ج ٢) ٣٠ ويكره بناء ٥ بالجص والا جروالخشب ( ملتقى الا بحرص ٤٨)، وعن ابي حنيفة لا يوطأ القبر الا لضرورة ويزار من بعيد ولا يقعد وان فعل يكره، (كذافي حاشية ملتقي الابحر نقلاً عن الخزانة) نهى ان يقعد على النبر وان يجصص او يبني عليه ( رواه احمد و مسلم و ابوداؤد و نسائي كذافي الجامع الصغير للسيوطي ١٦٥) نهي ان يقعد على القبر او يجصص او يبني عليه،٧١) ( رواه احمد كذافي كنوز الحقائق للمناوي ) في الخزانة يكره ان يزيد واعلى تراب القبر الخارج منه، ٨، ﴿ برجندي شرح مختصر الوقايه ) و يكره تطيين القبور و تجصيصها والبناء عليها والكتب عليها، ﴿ (جرهره نيره ) و في النتف كره ان يكتب عليه اسم صاحبه وان يبني عليه بناء و ينقش و يصبغ و يرفع و يجصص و في المضمرات عن النبي الله قال صفق الرياح و قطر الا مطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه و نهى عن الاكليل والتجصيص (جامع الرموز).١٠

 <sup>(</sup>١) عن ابي الهياج الاسدى قال 'قال لي على' الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ لا تدع تمثالا الا طمثته ولا قبرا مشرفا الا سويته ( مسلم شريف ' كتاب الجنائز ' فصل في النهي عن تجصيص القبور و القعود والبناء عليها ٢/١٣ ٣ ط قديمي )

<sup>(</sup>٢) بخاري شريف : كتاب الجنانز ' باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور ١٧٧/١ قديمي

٣) الجنائز ٩٤/٢ قاهره بغداد

<sup>(</sup>٤) باب الجنائز ' فصل في الصلاة على الميت ١٨٦/١ ط بيروت

<sup>(</sup>٥) باب الجنائز فصل في الصلاة على الميت ١٨٧/١ طبيروت

<sup>(</sup>٦) الجزء الثالث حرف النون باب المناهى ص ١٩٣ مكتبه اسلاميه لانل پور پاكستان و مسند احمد ٢٩٩/٦ ط المكتب الاسلامى دار صادر بيروت و مسلم شريف كتاب الجنائز فصل فى النهى عن تحصيص القبور و القعود والبناء عليها ٢/١١ ط قديمي و ابوداؤد كتاب الجنائز باب فى البناء على القبر ١٠٤/٢ ط ملتان و نسائى شريف كتاب الجنائز الزيادة على القبر ٢/١١ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٧) مسند احمد : ٩٩/٦ المكتب الاسلامي دار صادر بيروت و كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق الجزء الثاني حرف النون فصل في المناهي ص ١٣٨ ط مكتبه اسلاميه لائل پور

<sup>(</sup>٨) ١٨٣/١ ط العالى لكشورى)

<sup>(</sup>٩) باب الجنائز ١/١ ١٤ ط مير محمد كتب خانه كراچي

<sup>(</sup>١٠) فصل في الجنائز ٢٨٩/١ ط المطبعه الكريميه ببلدة قزان

## قبرون کو پخته بنانا او نجی بنانا ان پیقبے تغمیر کر نالوران کا طواف کر ناجائز نهیں (ازاخبارالجمعیقہ سبه روزہ مور خه ۲ ستبر ۱۹۲۵ء)

(مسوال) آج کل سلطان عبدالعزیز ان سعود سلمه الله نه مکه مکرمه سکه قبه و غیره سمرادینی جن سکیاییه در ست ہے؟ اور حدیث میں جو آیاہے کہ نجد میں زلز لے اور فتنے ہول گے اور وہال قرن الشیطان ہو گاوہ کو نسا خدے ؟

رُجواب ٧٧) هو المعوفق اونی اونی قری، بانا قرول کو پخته بنانا قرول پر گنبداو تی اور تمار تیس، بانا فراک بانی دانیا جود یس پر اصانا نذرین بانا طواف کر با حجده کرنا یه تمام امور منکرات شرعیه میں داخل بیس شدید مقد سه اسلامیه نیان امورے صراحته منع فرمایا به اصادیت صحیحه بیس اس قسم کے امور کی ممانعیت مارد یہ جوشر کیا مفتی الحالی الشرک بیس هنور بینی اروائنا فداه نیم من وفات میں آجری وصایا بیس نمایت استمام سے به ارشاد فرمایا لعن الله المیهو د والنصاری اتتحدوا قبود انبیائهم مساجد، المیعنی خدالدت کرے بیرودونصار کی پر جنمول نے اپنے نمیول کی قبرول کو تجده گاه بنایا اور کتب حدیث میں وہ حدیثیں جن میں حضور اکرم بینی نے قرول پر عمارت (گنبدوقیه) بنانے اور چراغ جلانے سے منع فرمایا بخر سه موجود میں نفتہ حقور اکرم بینی مطلق میں اس کی کوئی شد موجود تمیل کو نفتہ میں صراحته به مسئلہ مذکور ہے کہ قبر کو بختہ نہ بنایا جائے نداس پر کوئی عمارت بنائی جائے وار سحب کرام ایک جائے جائے تصابح نفل میں اس کی کوئی شد موجود تمیل کہ قبرول پر تبیان علی دوئی ہی دوئی ہی دوئی ہی دوئی ہی ندر اور خواف اور سحب خواف اور سود بھی ہو تا ہم حرام ہونی میں کوئی تردد میں۔

سلطان ان سعود نے تبے ڈھاد نے توان کے نزدیک چونک تبے بنانا جائزاور منکر شرعی تھااس کے انہوں نہ موجب ارشاد نبی سینے من رای منکھ منکوا رالحدیث ، اس کا ازالہ کیا معتر نین آئر زیادہ ت زیدہ زور گا کر بھش متاخرین کے قول سے اس کی اباحت پیش کردیں تاہم صدیث صرت اور انسر بجات سلف کے مقابل بیں اول تو یہ اقوال قابل التقات نہ ہول گے دوسر ہے کہ پھر بھی ائن سعود کو سب وشتم کرنا اور بدف مارہ میں نام ان میں بوگا حضوراً کرم پینے کا صرت فرمان ہے سباب المسلم فسوق ، ارجناری ) میں ان شیطان نے دیا اس کا او کی حصداً کر موضع زاوزل و فتن ہواور حضوراً کرم پینے نے اس میں سے قون الشیطان

<sup>.</sup> ١ ، يخاري شريف كتاب الجنائز اباب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور ١٧٧٠١ ط قديمي

<sup>,</sup> ٢ , و لا يجصص للنهى عنه و لا يطين و لا يرفع عليه البناء ( رد المحتار باب صلاة الجنائز ٢ ٢٣٧ طبع محمد سعيد ، ر٣ ) من راى منكم منكرا الليفيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذالك اضعف الايسان ، مسلم شريف كتاب الايسان باب كون النهى عن النسكر من الايسان الخ ١ - ١ ٥ ط سعيد)

<sup>.</sup> ٤ . سباب المسلم فسوق و قناله: كفر ( بخارى - ناب ما ينهي عن السباب؛ واللعن ٢ ٨٩٣ طبع قديسي كتب حامه

والأناع

کے نکلنے کی خبر بھی دی تھی تاہم اس سے بیہ استدلال کسی طرح تعیج نمیں ہو سکتا کہ تمام نجدی اس کے مصداق ہیں تو کیانجد میں آج تک کوئی صالح دیندار نہیں ہواسب اسی حدیث کے موافق قرن الشیطان میں داخل ہیں؟ معاذاللہ! جب کہ ایسا نہیں تولا محالہ اہل نجد کے اعمال واقوال ہی اس امر کے لئے معیار ہول گ کہ وہ اس حدیث کے اندر داخل ہیں یا نہیں لہذاہمیں بید و یجنا نہیں چاہئے کہ ابن سعود نجدی ہیں یا یمنی تجازی ہیں یا شامی بلند کو دیکھنا چاہئے اور اس کے موافق ان کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہئے۔

مرنی چاہئے۔

جمعیں جہاں سک معلوم ہوا ہے ان سعود کے عقائد واعمال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو قابل ند مت قرار دے صرف نجدی ہونے ہے ان پر ملامت کی ہو چھاڑ کر نااہل دین کا کام نہیں۔وائقد اعلم محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ' مدر سے امینیہ دہل (الجواب صحیح ہندہ احمد سعید واعظ دہلوی 'محمد میاں عفی عنہ مدرس مدر سے حبیبن بخش دہلی نشفاعت اللّٰہ عفی عنہ مدرس مدرسہ حسین بخش دہلی)

# تیسر اباب نماز جنازه

ہے نمازی کی نماز جنازہ بھی ضروری ہے

(مسوال) چہ فرمایند علمائے دین دریں مسئلہ کہ گزارون نماز جنازہ بے نمازی جائزاست یانہ ؟ بینوا تو جروا (ترجمہ) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بے نمازی آدمی کے جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ بینوا توجروا

رجواب ۷۳٪) بر جنازه بے تماز تماز گزاردن جائز بلحہ واجب است چه جنازه مسلم بغیر از گزاردن نمازد فن کرون روانیست۔اما علماؤ بزرگ قوم اگر زجراً شریک نمازنه شوند مضا گفته ندارد کتبه محمد کفایت الله عفا مجنه مولاه مدرس مدرسه امینیه د بلی

(ترجمه) بے نمازی آدمی کے جنازے کی نماز پڑھناجائز بلکہ واجب ہے، کیونکہ مسلمان میت کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کرناجائز نہیں لیکن علمالور سر دار قوم اگر زجرانماز جنازہ میں شریک نہ ہوں تو کوئی ہرج نہیں۔ ﴿ عَمْدِ كَفَايِتِ اللّٰهِ عَفَاعِنْهِ مُولاہِ

 <sup>(</sup>۱) وهو فرض على كل مسلم مات خلا اربعة بغاة و قطاع الطريق فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم وكذا اهل عصبة و مكابر في مصر ليلاً بسلاح و خناق خنق غير مرة حكمهم كالبغاة ( درمختار اباب الجنائز ۲۱۰/۲ ط سعيد
 (۲) جيراك خووكش كر نواهك اور مقروش كي تماز جنازه كا تنكم ب فالمظاهر انه امتنع زجواً لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون ( رد المحتار باب صلاة الجنائز ۲۱۱۲ ط سعيد )

#### کا فرکے بچے کا جنازہ جو مسلمان کے زیریرورش مرجائے

(سوال)ماقولكم ايها العلماء الكرام نفعنا الله بعلومكم في رجل كافر وهب ولده الصغير لمسلم فكان في يده ولبث اياما ثم مات فهل للمسلمين ان يصلوا على هذا الصبي ام لا؟ افتونا اجركم الله تعالى

(نرجمہ) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک کا فرشخص نے اپناایک چھوٹا ہیے۔ ایک مسلمان کو دے دیا تھاوہ مسلمان اس کی پرورش اور تگرانی کررہا تھا کچھ عرصے کے بعد بچہ مرگیا تو کیا مسلمانوں پر اس کی نماز جنازہ واجب ہے یانہیں ؟

رجواب ٤٧) اعلموارحمكم الله تعالى ان من شروط صحة الصلوة على الميت ان يكون مسلما باسلام مستقل كالبالغين المسلمين او غير مستقل بتبعية احد الا بوين كصبى اسلم ابوه وامه او بتبعية السابى كصبى اخذه المسلم عنوة فى دار الحرب فكان عنده هناك فمات او بتبعية الدار كصبى اسره مسلم او ذمى فاخرجه من دار الحرب الى دار الاسلام فمات يصلى عليه فى جميع تيك الصور فهذه اربع صور نورد دلا نلها اما الاول فظاهر من واما الثانى فلما فى ردالمحتارين اواسلم احدابويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا او لم يكن لان الولد يتبع خيرا لا بوين دينا انتهى

وفي ايضا واذاسبي المسلمون صبيان اهل الحرب و هم بعد في دار الحرب فدخل ابانهم دار الاسلام واسلموا فابناؤهم صاروا مسلمين باسلام ابائهم وان لم يخرجوا الى دارالاسلام انتهى، ٣٠

واما الثالث فلما في الفتاوي العالمگيرية ، ، والصبي اذا وقع في يد المسلم من الجند في دار الحرب وحده ومات هناك صلى عليه تبعا لصاحب اليد كذافي المحيط انتهى

وفي رد المحتار نقلا عن البحر لان فائدة تبعية السابي انما تظهر في دار الحرب بان وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي يصلي عليه تبعا للسابي انتهي،ه،

قلت ولا يذهب عليك ان الحكم باسلام الصبى في هذه الصورة مقيد بما اذا ملكه السابي بقسمة او بيع من الامام ولم يتفق اخراجه الى دار الاسلام بعد كما ذكره العلامة الشامي .. عن شرح السير الكبير

<sup>(</sup>١) وهي قرض على كل مسلم خلا بعاة ( تنوير الابصار باب صلاة الجنائز ٢١٠/٢ ط سعيد

ر ٣-٠٣) بات صلاة الجنائز ٢٢٩/٢ طبع سعيد

ر ٤ ) باب الجنائز الفصل الخامس في الصلاة على الميت نمبر ١٦٣ ط مكتبه ماجديه كونته

 <sup>(</sup>٥) باب صلاة الجنائز ٢٢٩/٢ طبع سعيد

١٦ فانه قال : لو سبى وحده لا يحكم باسلامه مالم يخرج الى دار الاسلام! فيصير مسلما تبعا للدار! او يقسم الاماه الح
 ١ رد المحتار باب صلاة الجنائز ٢٢٩٠٢ طاسعيد )

واما الرابع فلما في الدر المختار ولو سبى بدونه ( اى بدون احد ابويه ) فهو مسلم تبعا للدار اولسبى ١٠، انتهى وفي كنز الدقائق و شرحه للعيني اولم يسب احدهما معه اى احد الابوين معه ففي هذه الصور يصلى عليه تبعا لاسلام احد ابويه او تبعا للدار ٢٠٠٠،انتهى

بقى ان الصبى اذا تكلم بالشهادتين بنفسه فما حكمه ؟ قلت ان كان الصبى مميز ا بان يكون ابن سبع سنين يعتبر اسلامه ولو مات يصلى عليه --

قال في رد المحتار عبل هو تابع لاحد ابويه الى البلوغ مالم يحدث احتلاما وهو مميز كما صرح به في البحر انتهى وفي الدر المختار او اسلم الصبى وهو عاقل اى ابن سبع سنين صلى عليه لصير ورته مسلما انتهى عبه،

واذا تمهد هذا فاعلم ان الكافر الذي وهب ولده لمسلم او باع منه في هذه الدار لا تصح بيعه ولا هبته ولا يملكه الموهوب له ولا المشتري منه ولا تكون يده عليه يد الملك بل يكون الصبي عنده حركما كان قبل البيع والهبة تابعا في دينه لا بويه الكافرين -

نعم لو اسلم احد ابويه اواسلم الصبى بنفسه وهو مميز حكم باسلامه وصلى عليه ولم يقع التصريح في السوال بعدم اسلام احد ابويه او بعدم تكلمه بكلمة الاسلام فلذا لم نصرح في الجواب لكن لا يشكل على المتفقه تخريج الجواب -

وهذا الذي ذكر نا لا نعلم فيه خلافا بين الامام ابي حنيفة والا مام الشافعي من الحكم بعدم الصلوة على صبى كافرا بواه كافران ولم يسلم هو بنفسه ولم يسب -

والله تعالى اعلم و علمه واتم واحكم كتبه الراجى رحمة مولاه محمد كفاية الله غفرله ربه وارضاه –

(ترجمہ) میت پر نماز جنازہ پر جنے کی شرطیں یہ ہیں کہ میت بذات خود مستقل مسلمان ہو جیسے کہ بالغ مسلمان مردو عورت یابذات خود مکقف نہ ہو تواس کے مال باپ میں ہے ایک مسلمان ہو جیسے وہ بچہ جس کا باپ یامال مسلمان ہو گئے ہویا قید کرنے والے کی تبعیت ہے جیسے وہ بچہ جس کو کسی مسلمان نے دارالحرب میں قوت کے ساتھ چھین ایا ہواور و ہیں وہ بچہ مرجائے یادار کی تبعیت ہے جیسے وہ بچہ جس کو کوئی مسلمان یاذمی قید کر کے دار الاسلام میں لیے آئے اور یمال آئر وہ بچہ مرجائے ان تمام صور تول میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان جاروں صور تول میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان جاروں صور تول میں کماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان جاروں صور تول میں کماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان جاروں صور تول میں کماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ان جاروں صور تول میں کی دلیل کی ضرورت سمیر

<sup>.</sup> ١ ، باب صلام الحار ٢ : ٢ ٢٩ ط سعيد

 <sup>(</sup>۲) آب تن میارت با با با اولم یسب احد هما ای حد الابوین ( معه ) ای مع الصبی عفی هذه الصور الغ باب الجنائز مصل نی بیاد الحکام الصلاة علی المست ۱ ۳۳ طبع ۱۹۱۱ تا آثار آن

٣ ، باب صلاة الجنابز ٢٢٩/٢ طبع سعيد

<sup>.</sup> ٤ . باب صلاة الجنائز ٢ ٣٣٠ طبع سعيد

دوس کی صورت کی دلیمل جیسا کہ ردالمحتار میں ہے کہ جس بچہ کے مال باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہوجائے تو ہو ہے۔ مسلمان سمجھا جائے گاخواہ وہ بچہ عاقل ہویا تاوان ہو کیو نکہ بچہ اپنے مال باپ میں سے اس کے تابع ہوتہ مسلمان سمجھا جائے گاخواہ وہ بچہ عاقل ہویا تاوان ہو کیو نکہ بچہ اپنے مال باپ میں کا دین بہتر ہواور ردالمحتار میں ہیے تھی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے پچوں کو قید کر لیا اور پُھروہ دار الحرب میں داخل ہو کر اسلام لے آئے تو وہ پچے اگر چہارا السلام میں داخل ہو کر اسلام لے آئے تو وہ پچے اگر چہارا السلام میں داخل ہو کہ سے مسلمان قرار دیئے جائمیں دارا السلام میں داخل نہوئے مسلمان قرار دیئے جائمیں گئے۔

تیسری صورت کی دلیل جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو پچہ دار الحرب میں فوج کے ذرایعہ تنیا قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ ڈگ جائے اور دار الحرب میں ہی مر جائے تواس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گ کیو نکہ وہ اس کے مالک یا قابض کے تابع ہونے کی وجہ ہے مسلمان سمجھا جائے گاکذا فی المحیط۔

اور رد المجتار میں بڑے حوالہ ہے نکھا ہے کہ قید کرنے والے کی تبعیت کا فائدہ دار انحر ب میں عالی سل ہو سکتا ہے اس طریقے پر کہ کو فی قیدی بچہ کسی شخص کے حصہ میں آگیااور وہ بچہ مرگیا تواس پر نماز جنازہ ہو گئ کیو نکہ وہ اپنے کا تابع ہے انتہی۔ میں کہتا ہوں کہ تم کویہ خیال نہیں کرناچا ہنے کہ اس صورت بیس بچہ کو مسلمان قرار دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ قابض تقیم سے پامام سے خرید کر اس کا مالک بنا ہو اور انجی تک افرار الاسلام نہ ہوا ہو۔

چوتھی صورت کی دلیل در مخار میں ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنال یاب کے بغیر قید ہوا ہو تووہ مسلمان قرار دیا جائے گا گئونکہ وہ دار الاسلام یا گرفتار میں ہے تابع سمجھا جائے گا اور کفن اللہ قائق اور اس کی شرح مینی میں ہے کہ یابچہ کاباپ یابال دونوں میں ہے ایک اس بچہ کے ساتھ گرفتار نہ جوا ہو توان صور تول میں بچہ احداثارہ بن کے اسلام الانے کی وجہ سے یادار الاسلام کی جبھیت سے مسلمان قرار دیا جائے گاری ہے بات کہ اگر بچہ بندات خود کلمہ شمادت پڑھے تواس کا حکم کیا ہے ؟ تومیس کتا ہول کہ اگر بچہ باعث شعور ہو مشائر ساست ہر سکا ہو تواس کا اسلام معتبر ہو گااور اگر مر جائے تواس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گیرد المختار میں ہے کہ بچہ ذی شعور ہواور اسلام نہ لائے توبلو نے تک اپنے مال باپ میں سے ایک کا تابع سمجھا جائے گا جیسے کہ بچر میں اس کی شعور ہواور اسلام نہ لائے توبلو نے تک اپنے مال باپ میں سے ایک کا تابع سمجھا جائے گا جیسے کہ بچر میں اس کی شعور ہواور اسلام سے آئے اور پھر مر جائے تواس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گا جیسے کہ بچر میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا جیسے کہ بچر میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ۔

تمہید ند کورہ کے بعد جاننا چاہئے کہ (برطانوی) ہندوستان میں اگر کسی کا فرنے اپنا بچہ کسی مسلمان کو سخش دیایا اس کے ہاتھ فروخت کر دیا تواس کا بیہ ہبد اور فروخت صحیح نہ ہوگی اور وہ مسلمان نہ ہبدکی صور ت میں اس بچے کامالک ہو گانہ خرید کی صور ت میں اور اس کا قبضہ مالکانہ نہیں ، وگا بلحہ وہ چہداس کی تحویل میں آزاد کی حیثیبت سے رہے گا جیسا کہ بیچ و بہد ہے قبل تھالورا سے کا فروالدین کے دین کا تابع ہوگا۔

ہاں اگر اس کے مال باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے یا خود وہ بچہ اسلام لے آئے بھر طبیکہ باشعور ہو تو اس کو مسلمان قرار دیا جائے گااور نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور سوال فد کور ہیں اس کے مال ہاپ میں ہے کسی کے اسلام نہ لانے یاخود اس بچے کے کلمہ نہ پڑھنے کاکوئی ذکر نہیں ہے اس کئے جواب میں بھی صاف حکم نہیں ویا جاسکتالیکن سمجھ دار آدمی کے لئے جواب کا معلوم کرنا مشکل نہیں ہم نے جو پچھ بیان کیا ہے اس میں امام اعظم اور امام شافع کے در میان کوئی اختلاف نہیں ہے بعنی دہ بچہ جس کے مال باپ کا فر ہول اور خود بھی اس نے کلمہ نہ پڑھا ہواور نہ قید ہوکر آیا ہواس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گے۔ واللہ تعالی اعلم و علمہ انہوا جی رحمتہ موادہ محمد کفایت اللہ نعفر لہ کربہ وارضاہ

#### نماز جنازه میں سورة فاتحه پڑھنا

رسوال) نماز جنازه میں سورہ فاتحہ پڑھناجائز ہے یا شمیں؟

رجواب ٧٥) خفیول كے نزد يك سوره فاتح قراة كى نيت سے نماز جناه ميں پر صناجائز نميں ہال اگر به نيت دماية شي جائے تودرست ہے۔في العالمگيرية ص ١٤٧ ج ١ ولا يقرأ فيها القر ن ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا باس به وان قرأ ها بنية القراء ة لا يجوز لا نها محل الدعاء دون القراء ة كذافى محيط السر خسى ١١)

### کنی میتوں کی ایک ساتھ نماز جائز ہے

رسوال) دو تین میت کی نمازایک ساتھ پڑھناجائز ہے یا نسیں ؟

(جواب ٧٦) وو تمين ميت كى نمازايك ساتھ پڙھناجائز ہے۔ولو اجتمعت الجنائز يخير الاهام ان شاء صلى على كل واحد على حدة وان شاء صلى على الكل دفعة بالنية على الجميع كذافى معراج الدراية ٢٠١(عالمگيري ص٥٤ اج١)

ہت خانہ میں جاکر مذہبی رسوم اوا کرنا کفر ہے اس کی جنازہ نہ پڑھی جائے (سوال) ایک مسلمان عورت کسی کا فرکے ساتھ کفر کے رسم ورواج کے موافق نکاح کرکے رہی اوراس کا فرکے ساتھ ان کے بت خانے میں جاجا کر مذہبی رسوم پو جاپاٹ اواکرتی رہی ایسی عورت کے مرنے پر نماز جنازہ پڑھنااور اسے مقاہر مسلمین میں وفن کرنا جائز ہے یا نسیں ؟ مینوا توجروا

رہواب ۷۷) بت خانے میں جانا اور بت پرستی کے رسوم اواکر نابتوں کو تجدہ کرنا کفر ہے اور چو تکہ یہ کام اس نے اپنی خوشی اور رضامندی ہے گئے ہیں اور رضابالتحفر بھی گفر ہے اس لئے وہ عورت کا فرہ ہے لہذااس کے جنازے پر نماز پڑھنااور مقابر مسلمین میں وفن کرناجائز نہیں۔و تکما لمو سبجد لصنیم اوو ضع مصحفا

ر ١ ) القصل الخامس في الصلوة على الميت ١٦٤/١ ط مكتبه ماجليه كوئله

 <sup>(</sup>٢) فصل في الصلاة على الميت ١٩٥١ مكتبه ماجديه اكوئنه

فى قاذورة فانه يكفر وان كان مصدقا لان ذلك فى حكم التكذيب كما افاده فى شرح العقائد الخرد (ردالمحتار) ساور يونك به مرتدوج السلخ التسلس وينائش جائز شين دويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه كخاله الكافر الاصلى اما المرتد فيلقى فى حفرة كالكلب انتهى (درمختار)، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم بحر عن الفتح ، ما (روائحتار)

(۱) چند میتی جمع ہوں تو ہر ایک کی علیحدہ نمازاو کی ہے

(۲) فاسق کی نماز جنازہ بھی ضرور ی ہے

( ۳ )حالت نزع میں کلمہ کاا نکار کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی

و ١٠٠ تاب السرائد ٤ ٣٣٣ ط محسد سعيد

٣. بات صلاة الحناير ٢ ، ٣٣٠ طبع محمد سعيد

٣ راب صلاة الحائر ٢ ٢٣٠ ط محمد سعيد

عالي الحكام الجنائر ص ٣٥٨ ط مصطفى البابي الحنبي مصر

٢٠٧٠ صالاة الحالر ٢٠٧٠ ط محمد سعيد

٧ . باب الجنائز الفصل الخامس في الصلاة على الميت ١٦٣١١ ط مكتبه ماجديه كونمه

او عبداً الا البغاة وقطاع الطريق و من بمثل حالهم لقول النبي ﷺ صلوا على كل بروفاجر وقوله عليه السلام للمسلم على المسلم ست حقوق وذكر من جملتها ان يصلى على جنازته من غير فصل الا ما خص بدليل والبغاة ومن بمثل حالهم مخصوصون لما ذكرنا (بدائع) (۱۱) (٣) البي شخص كم ساته تمام معاملات مسلمانول بيسے كے جائيں گے اور اس كے لئے استغفار كياجائے گااور حالت نزع كا انكار معتر شميل كيونكہ وہ وقت نمايت تخي وشدت كا وقت به وش وحواس كا قائم ندر بنا ممكن به وما ظهر منه من كلمات كفرية يغتفر في حقه و يعامل معاملة موتى المسلمين حملا على انه في حال زوال عقله ولذا اختار بعضهم زوال عقله قبل موته ذكره الكمال (در مختار) (۱) والتداملم

(۱) نا ئيانە نماز جنازە جائز نىيى

(۲) نمازیڑھنے کے لئے عورت کے جنازے پریردہ ثابت نہیں

(سوال) (ا) مردہ غائب پر نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نمنیں ؟اگر نمیں تو جس مردے پر نماز جنازہ بالکل نمیں پر شمی ہے اس کے بارے میں شریعت کا تھم ہے کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھو تو کیا قبر میں مردہ غائب نمیں ہے ؟ (۲)اگر عورت کا جنازہ ہو تو دونوں طرف کئڑی گاڑ کر پردہ کر کے جنازہ پڑھا جائے یہ درست ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۷۔۲جمادی الاخری ۷۲ سام مااکتوبر ۱۹۳۴ء

(جو اب ۷۹) جنازہ عائب پر حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ نہیں ہے، جس میت کو جنازہ پڑھے بغیر دنن کر دیا گیا ہو اس کی قبر پر حنفیہ کے نزدیک بھی نماز جنازہ جائز ہے، سال قبر قائم مقام جنازہ کے ہے کیونکہ انعش قبر کے اندر موجود ہے اور آنخضرت تیجیجی نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ دد)

(۲) عورت کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لئے سر ہانے اور پائنتی لکڑیاں کھڑی کرکے جاور تان دینانہ ضروری ہے نہ ثابت اس کے جنازے پر جو تعش قائم کی جاتی ہے پردے کے لئے وہی کافی ہے یہ وے کی جدید صورت خلاف متوارث ہے۔(۱)

ر ١ ، فصل في الحنازة ١ . ٣١١ مكتبه رشيديه كوتبه

<sup>,</sup> ٢ ) باب صلاة الحنائز ٢ ١٩٢ ط محمد سعيد

<sup>.</sup> ٣. فلا تصح على غانب . و صلاة النبي ﷺ على النجاشي لغوية او خصوصية الخ(الدر المختار اباب صلاة الجنانز ٢ ٩ ٠ ٢ ط سعيد

<sup>،</sup> غاء ولوا دفن الميت قبل الصلاة او قبل الغسل فانه يصلي على قبره الى ثلاثة ايام ( هنديه باب الجنائز افصل في الصلاد على المبت ١ - ١٦٥ ط ماجديد كونمه

ره) عن ابي هويرة أن اسود رجلا او امراة كان يكون في المسجد . قال: فد لو ني على قبره قال فأتي قبره فصلي عليه ( بحاري كتاب الجنائز اباب الصلاة على القبر بعد ما بدفن ١٧٨١ ط قديمي )

<sup>.</sup> ٣ ، يقود للرجل والمراة بحداء الصدر الخ ( هنديدا با ب الجنابز ا فصل في الصلاة على الجنازة ( ١ / ٢ ٩ ١ ط كونيه ) ال تن مردادر تورية كافر ق نسيل يُوكِك غن ست پرده توجاتات

(۱) جنازه کی و عامین فلال این فلال کی سبکه "بیت کانام لینا

(۳) نماز جنازه میں جهر نہیں

( ٣ )جبر سے پڑھنے والے کے پیچھے حنفیول کی نماز در ست ہے

رسوال) جنازے کی نماز میں میت نے لئے وعا اللغم ان فلان بن فلان فی ذمتك و حبل جوادك الن فاال بن فلال کی جگہ میت اوراس كے والد كانام لے توجائز ہم یا نہیں؟ (۲) جنازے کی نماز جرست پر حانا شر ماجائز ہے یا نہیں؟ (۳) جنازہ بر ست پر حانا شر ماجائز ہے یا نہیں؟ (۳) بارس نے جم سے جنازہ پر حالاوراس کے بیچھے متبعین امام صاحب بھی شر کید بول توان حقیوں کی نماز جنازہ ہو تی یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۸۲ محمد عبدالجلیل سامرودی کے رجب عراحہ ۲۵ محمد عبدالجلیل سامرودی کے رجب میں ۱۹۳ محمد عبدالجلیل سامرودی کو رجب میں ۱۹۳ میں اور ۱۹۳ میں ۱

(جواب ۸۰) جب وعائے ند کور پڑھی جائے تو فاال بن فلال کی جگہ میت اوراس کے والد کا نام کیا جا۔ (۲) حضیہ کے نزدیک تماز جنازومیں جمر شمیں ہے دورتاہم اگر امام نے جمر کیا تو حضوال کا کوئی حمر ن شمیس (۳) حفق بھی اس امام کے چھپے تماز میں شریک ہو سکتے ہیں اوران کی نماز جائز ہے۔ دور محمد کفایت اللہ کاك

جناز و کی و عامیں میت کانام لینے پر اشکال

(سوال) آپ کے نام ہے اُیک استفتاشائع ہواہے وہ ارسال خدمت ہے کیی جواب آپ نے دیا ہے ہیں۔ ''غیر و تبدل ہے '؟ المستفتی 'نہ ''۱۸۸ عبدالقادر احمد نزاوا' سورت' ۸ شوال ۱<u>۳۵۳ ا</u>ھ م''۲۴ جنور کی ۱۹۳۴ء

رجواب ۱۸۱ میرے یہاں اس سوال وجواب کی نقل موجود ہے یہ سوال مولوی محمد عبد الجبیل ساحب سامر ووی نے بھیجاتی مجھے معلوم تھا کہ وو فرقہ اٹل حدیث کے عالم ہیں لوروہ نماز جنازہ میں وعا اللّهم ان فلان بن فلان الغ برخ ہے کو جائز سمجھتے ہیں اس لئے میں نے ان کو یہ جواب وے ویا کہ جب بید وعایز شمی جائے تو فاہاں بن فلاں کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے میر اصطلب یہ تھا کہ حنفیہ کے نزو کیک تو نماز جنازہ میں یہ و عایز شمی جاتی تو نماز جنازہ میں یہ و تادوس اور تیس بین یہ و عایز شمی ہی تنمین جاتی تو نماز جنازہ میں پیدا نہیں ہو تادوس اور تیس بوال کی پیدا نہیں ہو تادوس اور تیس بوال کے جواب میں میں نے جو تکھا ہے کہ اگر امام اہل حدیث جواوروہ جمرے نماز پڑھا نے تو جنی متند ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور خود جنفیوں کے نزد کیک نماز جنازہ میں جمر نہیں ہے دی یہ جواب سمجھ ہے یہ تمام تھی جو رسالہ مطبوعہ کے صفحہ کے بیٹھ کم پردرج میں اور شروع رسالہ میں جو

<sup>(</sup>۱) ترياس شكل كاروب كرا المنتقب كرياند وروده على شكل يرحى باقى المستحد أم المواحظ في المراجع في المراجع في المر ٢٠ و يخافت في الكل الا في التكبير و همديه عاب الجنائز فصل في الصلاة على الميت ١ ٦٤ مكتبه ماحديه كونمه ، ٢٠ و في حاشيه للرملي وبما يستفاد منه أن الحنفي أذا اقتدى بالشافعي فالا ولي متابعة في الرفع ( رد المحتار " باب صلاة الجنائر ٢١٢/٢ ط سعيد )

ر ٤ ) و يخافت في الكل ألا في التكبير ( هنديه - باب الجنائز فصل في الصلاة الجنازة ١٦٤/١ ط ماجديه ' كونمه )

### سوال وجواب ہیں ان سے میری اس تحریر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

نماز جنازہ عید کی نماز اور خطبہ کے بعد پڑھنا جائز ہے

(سوال) اگر جامع معدمیں عید کے روز نماز عید نے قبل 'جنازہ داخل ہوا ہو تو نماز جنازہ خطبے کے بعد پڑھنی چاہیئے '' چاہیئے یا قبل ؟ ہمارے یمال کے علماء کا یہ فتو گل ہے کہ پہلے خطبہ عید پڑھ کر بعد میں نماز جنازہ پڑھنی چاہیئے '' المستفتی نمبر ۱۹۲ سیٹھ محمد جمال عبد الرحمٰن ہمت گر ۱۲ شوال ۱۹۳ اسھ مطابق ۲۸ جنوری ۱۹۳۴، (جواب) (از مولوی حبیب المرسلین نائب مفتی) نماز جنازہ بعید کی نماز کے بعد اور خطبہ عید سے پہلے پڑھنی پسینے تنویر الابصار میں ہوتقدم صلوتہ المجنازۃ الحاجتمعا و تقدم صلوۃ الجنازۃ علی الخطبۃ فاوی شامی میں اس کے متعلق لکھا ہے قولہ علی المخطبۃ ای خطبۃ العیدو ذلك لفرضیتها و سنیۃ المخطبۃ و کذا یقال فی سنة المغرب، (جلد اول ص ۱۲) حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینہ 'د بلی

(جواب ۸۲) (از حضرت مفتی اعظم) نقدیم نماز عنیر اس وجہ سے مستحسن ہے کہ عید کی نماز میں تشویش اور گڑ بران ہوورنہ نماز جنازہ پہلے ہوئی بہتر تھی تو یکی وجہ نماز عید کے بعد خطبہ سے پہلے نماز جنازہ ادا کر نے میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے اگر نماز عید اور خطبہ دونوں سے فارغ ہو کر نماز جنازہ پڑھی جائے نؤ مضا اُقتہ نہیں ہے اور اگر آدمی کم ہوں اور کسی گڑ بوکا اندیشہ نہ ہو تو خطبہ سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لینے میں مضا اُقتہ نہیں۔ بری محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ اُ

نماز جنازہ کی وصیت باطل ہے 'اگر دوہر ہے نے نماز پڑھائی تو مذکورہ شخص دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا

(سوال) اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں بیہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی میرا جنازہ پڑھاب جس وقت وہ مرگیا تو موصی لہ 'کے سواکسی دوسرے آدمی نے زبر دستی جنازہ پڑھابعدہ موصی لہ 'آیا اوراس نے اس کی نماز جنازہ کو دوبارہ پڑھااب جس نے اول نماز پڑھائی اس نے موصی لہ 'اوراس کے مقتد یول کو جو کہ اس نماز جنازہ میں موجود سے حکم کفر اور سہ طلاق شرعی کا دیا یہ کفر کے حکم دینے والے کے لئے کیا حکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳محد سلیمان تشمیری۔ ۱۵ شوال ۵۳ سواھ ۱۳ جنوری ۱۹۳موء وصیت نماز رجواب ۸۲) اگر چہ موصی لہ 'کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا نمیں چاہئے تھالیکن آگر اس نے بخیال وصیت نماز

١١) باب العيدين ٢/٧٦ ط سعيد

۱۹۱) بهتر توبیه به که نماز جنازه سنتول اور خطبے سے تیل دو آیو نکه نماز جنازه فرنس ہے اور فرنس مقدم دو تاہے کیکن چو نکه اس زمائے ہیں دین سے بے رغبتی زیادہ سے اس لئے اگر جنازہ مقدم کریں تو پھر لوگ خطبہ اور سنتیں بالکل ہی چھوڑویں گے اس لئے اگر خطبہ و فیم ہ کے بعد جنازہ س فی جانی نؤلونی حمد فی تنمیں۔

پڑھادی تو کو نی - رام یا گناہ کبیر ہ کا کام نہیں کیا سرف حنفیہ کے نزدیک اس نے بلاعذر کراہت تکرار نماز جناز د کا ار پھاب کیا 🕠 اس سے زیادہ نہیں ایس جس نے اس پر اور اس کے مقتد یوں پر کفر کا یا طلاق پڑنے کا حکم لگایا اس نے غلط علم لگایاور جہالت کا کام کیا ہے جاہئے کہ توبہ کرے ورنہ زوال ایمان کا اس تحکم لگائے والے ئے لئے خطرہ ہے۔ یہ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

ايك مسئلے پر تنقیح

یہ ہے ہے۔ (سوال ) ایک لام صاحب جنازے کی نماز میں شریک سمیں ہوتے اگر ہوں بھی تو موتی کے حق میں دعا سمیں

(جواب ۸٤) موتی کے حق میں دعانہ ما تکنے کا کیا مطلب ہے نماز جنازہ میں تو موتی کے لئے دعااللّٰہم اغفر لحينا و ميتنا الخ ٢٠، موجود بك كياب دعاده شيل پڑھتے؟

ولد الزناكي نماز جنازه بھی ضرور ک ہے

(مسوالِ) ولد الایا بقینی' سبی عورت کا نہویااور کسی عورت کااس کے حق میں نماز جنازہ پڑھنی چاہئے یا نسیں' جو علماء سبی کے ولد الزناکی نماز جنازہ ہے منع فرماتے ہیں ان کی دلیل کیاہے؟ المستفتی نمبر ۴۰۸ مولوی محدعاكم امام جامع مسجد جام نير ٢٣جهادي الثاني سوه سياه م ١٢ كتوبر ٣٠ ١٩٠٠ع

(جواب ٨٥) ولد الزناجس كے مال باپ دونول يا دونول ميں ہے كوئى ايك مسلمان ہو وہ مسلمان سچه ہے، ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہئے ظاہ ہے کہ ولد الزیاہونے میں اس کا کوئی قصور نہیں قصوراً گروالدین کا : و تو پچه اس کامواخذ ه دار نهیں ہو سکتا وہ تو معصوم بے گناہ ہے تعزیر تنبیبہ اور زجر کا نہ محل ہے کیونکہ اناباغ تف اه رنه مسحق ہے کیونکیہ ولد الزنا ہونااس کا اختیاری فعل نہیں ہے، ہ مستحق ہے کیونو اور زانیہ کو ہو او مضا کقہ نہیں ہے وہ بھی اس صور ہے کہ زانی اور زانیہ کے جنازے کی نماز سب لوگ اور اچھے اوگ نہ يز حين ايك دو آد مي پڙھ لرو فن کر ديں۔ ١٦، محمد كفايت الله

٣) ويد عو بعد الثالثة بامور الأخرة؛ والماثورة اولي؛ قوله - والما ثورة اولي؛ ومن الماثور؛ اللهم اغفر لحينا الخ ارد السحمار باب صلاة الجنايز ٢ ٢١٢ ط سعيد ، .

( \* )س منتص کی مقصیل سفی **۹۵** پر ملاحظ فر مانتیل

(٥) يوفيدان بين يختال بيخ كي قدرت تن سمين تقاام رار شاويار أي الحال به لله نفسا الا وسعها البقوة ٨٦ ١٩٠١ وم ب ۽ نامان پندي فالنابخي سي ميں سار شاماري تو ان سر الا تؤر وازرة وزر الحوي النجم ٣٨

ر٦) عن جابر بن سمرةً قال : اتي النبي ﷺ برجل فتل نفسه بمشا قص فلم يصل عليه (مسلم شريف كتاب الحائز " فصار في حوار زبارة فيور المشركين ١ ٢١٤ ط قديسي ٢٠٥٥م. ش تب اقول؛ قديقال؛ لا دلالة في الحديث على دالك الاس ليس فيد سوى الدعليد السلام لم يصل عليه فالظاهر الدامتنع رحوا لغيره عن مثل هذاالفصل كما امتنع عن العملاة على المنديون ولا يلزم من ذالك عدم صلاة احد عليه من الصحابة (رد المحتار) باب صلاة الجنائر ٢ ١٩٠٣ ط سعم ،

و ١ ، فيودي الى تكوار الصلوة على ميت واحدوذالك مكروه عندنا ( بدانع الصنائع فصل في شرائط وجوبه ١ ٢٠) قال النبي اليما امره قال لاحيه كافر فقد باء بها احد هما ان كان كما قال والا رجعت اليه ( مسمم شايف باب بيان حال ايمان من قال لاحيه يا كافر ١ ٥٧ ط قديمي )

مسلمان و کا فرکے تعلقات سے پیدا ہونے والے پیچ کا تھم

رسوال) حنفیہ کے نزدیک ولد الزناکانس توزانی ہے ثابت نمیں ہو تااور وہ مال کی طرف منسوب کیاجاتا ہے الین شامی جلد ثانی باب نکاح الکافریس الولدیت عجوا الاہوین دنیا کے تحت میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر مسلم اور نصرانیہ ہے ولد الزنا پیدا ہو تو ند بہب کے قواعد کی روح تواس کے اسلام کا تھم نہ کیاجانا چاہئے لیکن بعد میں اس بات پر زور دیا ہے کہ احتیاطا اس کو مسلمان کہنا چاہئے بناء علیہ اگر اس قسم کاولد الزنا مسلم زائی ک پرورش میں چند سال رہ کر فجل البلوغ گزر جاوے تواس کی تجمیز و تنفین اسلامی طریقے پر کر کے اس پر نماذ برائی چاہئے ہو تھی جادہ پر تھی جاوے یا نہیں ؟ اگر مسلم اور کا فرہ ہے ولد الزنا پیدا ہو تواس کا کیا تھم ہے ؟ اگر مسلم زائی کی پرورش میں نہ در ہا بلکہ نصر انبیا کا فرہ ہو اللہ البلوغ گزر جائے تو کیا تھم ہے ؟ اگر مسلم زائی کی پرورش میں رہ کر قبل البلوغ گزر جائے تو کیا تھم ہے ؟ اگر مسلم زائی کی پرورش میں رہ کر قبل البلوغ گزر جائے تو کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر سرائی ہر البیم خوالوی جو باسبر گ (افریقہ ) کے اجماد کی الثانہ ہوئے اور اگر اس قسم کا بچہ زائی مسلم کی رجواب کہ کی مورت میں مرجائے تو مسلمان فرار دیاجائے اور اگر اس قسم کا بچہ زائی مسلم کی تحمیز و تنفین کی جائے اور جی تھم مسلم اور کا فرہ کے ولد الزنا کا بھی ہے اگر باپ موجود ہو تو نصر امیہ یا کا فرکے قبضے میں ہوئے کی صورت میں مرجائے تو مسلمان اللہ لا

مسلمان کے زیر پرورش کا فر کے پچے کی جنازہ جائز نہیں

(سوال) شخصے مسلم کود کے مشرک نئی ہو میہ را پرورش نمودہ بھم یجماہ وہفدہ روز آن بچہ و فات یافت امام مسجد فر مود نماز جنازہ اش و تد فین وے جائز نیست بلحہ اورا حوالہ کفار کر دہ شود تابد ستورشال تد فین وے کنند المستفتی نمبر ۲۵ مهاسہ میاں (ضلع مولمین برما) ااصفر ۱۵ ساتھ ۱۵ مئی ۱۹ ساتھ اور کرم گیا المستفتی نمبر ۲۵ میلیان نے مشر کین کے ایک پانچ ون کے پچے کو لے کرپالاوہ ایک ماہ سترہ روز کا ہو کرم گیا امام مسجد نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ اور تد فین جائز نمیں ہے بلحہ اس کو کفار کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ این دستور کے مطابق اس کی رسوم اداکریں؟

ب اولاد کفار تابع والدین خودباشد تاو قتیکه بسن تمیز رسیده اسلام را قبول نه کندین تمیز از سال بخیم تاسال سنم گفته شده پس قل مدت برایخاوسال بخمین است پس در صورت ند کوره این بچه حیما مسلمان شده اما گر والدین بچه ترض مسلمانان را جائز است که تنگفین و تد فیمن بچه مشل مسلمانان کنند اما نماز جنازه باین جست که اسلام بچه ثابت نشد نگز از ند و محمد کفایت الله کان الله که اسلام بچه ثابت نشد نگز از ند و محمد کفایت الله کان الله که

ہیں، کے ماری اولادا سپنے والدین کے تابع ہوتی ہے ، ، ، جب تک من شعور کو پہنچ کر اسلام قبول نہ کرلے۔ (ترجمہ) کفار کی اولادا سپنے والدین کے تابع ہوتی ہے ، ، ، جب تک من شعور کو پہنچ کر اسلام قبول نہ کرلے۔

(۱) س منظے کی تفصیل صفحہ ۲۹ پر آر ہی ہ

۲۱ کشبی سبی مع احد أبویه لا یصنی علیه لانه تبع له ۱۱ی فی احکام الدنیا لا العقبی او اسلم الصبی و هو عاقل ای ابن
 ۲۱ کشبی سبی مع احد أبویه لا یصنی علیه لانه تبع له ۱۱ی فی احکام الدنیا لا العقبی او اسلم الصبی و هو عاقل ای ابن
 سبع سنین صلی علیه لصیر و رته مسلما (درمختار ۱ باب صلاة الجنائز ۲۳۰۰ طاسعید)

سن شعوریا نئی برس ، سے انگیر نوبرس کی عمر تک بتایا گیا ہے پس اس کی تم از تم مدت یا نئی برس کی عمر ہے۔ صورت مذکورہ میں بیہ بچہ مسلمان کے تنکم میں نسیں ہے ، ، انیکن اگر اس کے مال باپ کو اعتراض نہ ہو تو مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ اس بچہ کو مسلمان کی طرح کفن وے کر دفن کریں لیکن چونکہ اس کا اسلام نابت نسیں بولاس لئے نماز جنازہ اوانہ کریں۔ ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

ولی اگر عالم ہو توامام محلّہ ہے مقدم ہے

(سوال) وَلَى میت اَرامام محلّه ہے اعلمُوا تقی ہو توبر نقند ریاعدم موجود گیاد شاہ یا قانسی و غیرہ نماز جنازہ ک امامت کا مستحق کون ہے ؟ نماز جنازہ میں قرآت مشروع ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر اے ۵ عبدالرشید ( ضلع سلمٹ)ااجمادی الاول ۴ ۱۳۵ سے ۱۳۳۵ء

رجواب ۸۸) امام محلّہ کوولی سے تقدم کا حق آس وقت ہے کہ وہولی سے افضل ہو لیکن آئر ولی امام محلّہ سے اعظم والقی ہو تو لیکا کی تقدم کا حق اللہ اللہ والتی مندوب فقط بشوط ان یکون افضل من العلم والتی ہو توولی کا حق تقدم ہے۔ و تقدیم امام الحبی مندوب فقط بشوط ان یکون افضل من الولی والا فالولی اولی (در منحتار)، ان نماز جنازہ میت کے لئے و عاوشفاعت ہے اس میں قرآن مجید کی قرآت نہیں ہے۔ ہ

(۱) اگر جنازہ پڑھے بغیر و فن کیا ہو تو میت کے بھٹنے سے پہلے قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں (۲) میت سامنے رکھ کر فرنس نمازیڑھنا

رسوال) (۱)اًکر کوئی میت بغیر نماز جنازه و فن کی جائے تو کیا نماز جنازه قبر پر پڑھ سکتے ہیں؟

(۲) میت سامنے رکھی ہو تو فرنس نماز رکوئ و جود والی باجماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اُگر پڑھ سکتے ہیں نو نماز جمرابت : وگ یا بلا کرابت ؟ المستفتی خمبر ۳۳۳ مولوی نوراللد(ضلع لا کل پور) ۴رجب ۴۵ الاھ م کیم اکتوبر ۱۹۳۵ء

رجواب ۸۹) (۱) بال اُسریغیر نماز پڑھے وفن کردیا گیا ہو تو قبر پر نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے جب تک میت کے چول پیٹ جانے کا خیال نہ ہو اس وقت تک پڑھ کتے ہیں مختلف موسموں اور مختلف مقامات میں جسم سالم

۱۱) و کلها تختلف صغراً ای مع التمیز٬ وقدروه بخمس سنین ( رد المحتار٬ کتاب البیوع٬ باب خیار العیب ۸/۵ ط سعید،

(٣) کو نایانہ والدین میں ہے کوئی مسلمان ہے اور نہ قیدہ و کر آیاہے کے دارالا سلام کا تائع ہو کر مسلمان قرار دیاجائے اور نہ خو دس شعور تک جنتی کراسلام قبول کیاہے۔

(٣)م دوپيد دو آواك يخ لی طرح كرند اين آدم پژك يش دفنن كري كيكن عدم اسلام کی د به سته نمازند پرخيس و الا يستهل عسل و سمى و ادرج فى حرفة و دفن ولمه يصل عليه د تنوير الابصار اباب صلاة الجنائز ٢ ٢٧٨ ط سعيد ) (٤) باب صلاة الجنائز ٢/٠/٢ ط سعيد

(ع) ولا قرأة ولا تشهد فيها (تنوير الابصار باب صلوة الجنائز ٣١٣/٢ طسعيد)

رہنے کی مدت مختلف ہو گی۔، ۱،

(۲) نمازمیں کوئی کراہت نہ ہو گی ہاں بہتر یہ ہے کہ جنازہ کو علیحدہ رکھ کرر کوۓ و جنود والی نماز پڑھی جائے۔ ۱۰،محمد کفایت اللہ

مسلم و کا فرہ سے پیداشدہ ہے کے اسلام کے بارے میں شختین

(سوالی) زید کتا ہے کہ ولدالزیا من مسلم و کافرۃ و نصرانیۃ (جومال کافرہ اورباپ مسلمان دونوں کی پرورش میں ہو) اگر بچپن میں مرجائے تواس کی جمیئر و تکفین و غیرہ مسلمانوں میں ہویا طرح کی جائے گی بالحضوص جب کہ اس بچ کانام بھی مسلمانوں کا ساہو نیز من تمیز سے پہلے کسی اسلامی مدرسے میں داخل کر دیا گیا ہواور وہ وہیں فوت ہو جائے تو بھی اس کی جمیئر و تکفین و غیرہ مسلمانوں کی طرح کی مدرسے میں داخل کر دیا گیا ہواور وہ وہیں فوت ہو جائے تو بھی اس کی جمیئر و تکفین و غیرہ مسلمانوں کی طرح کی جائے گی اور اس پر صرف دربارہ جمیئر و تکفین حکم بالا سلام کیا جائے گا اور اس پر علامہ ان عابدین کی تقریر جو شامی جلد ثانی ، جہاب نکاح الکافر س ۸ میں پر ہے اپنی ججت میں چیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے قول و مسلمانوں کی طرح کی جائے گیا س کی جمیئر و تکفین و غیر ہ مسلمانوں کی طرح کی جائے گیا۔

عمر و کہتا ہے کہ جو پچھ علامہ شامی نے لکھاہے وہ ان کی ذاتی رائے اور اجتماد ہے اور تمام کتب فقہ بلحہ حدیث قطعی کے معارض ہے اس لئے وہ کسی طرح ہمارے لئے ججت نہیں بن سکتی اور ہم ان کے مقلد نہیں ان کی شخصی رائے پر حدیث قطعی کے مقابلے میں فتویٰ دینے کی اصلاً گنجائش نہیں اور حسب ذیل دلائل پیش کر تا

(۱) صدیث الولد للفراش وللعاهر الحجر ، اداالت میں تطعی ہے۔ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کوئی چیز نمیں نہ کہ رائے محض اگر کسی کو شبہ ہوکہ حدیث نہ کور کے مقاب میں دوسر کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرة (کما قاله العلامه) اس کاجواب ظاہر ہے کہ خود فرطرة کے معنی میں دواخمال جیں اسلام یا استعداد اسلام ؟ والثانی اقرب لحدیث ابی داؤد، مکل مولود یولد علی الفطرة و فیه قالوا یا رسول الله علی الفطرة و هو صغیر قال الله اعلم بما کانو اعاملین ج ۲ باب فی ذراً ری المشرکین من کتاب السنة فلو کان معنی الفطرة الاسلام لما توقف صلی الله

١٠ ) ولو دفن الميت قبل الصلوة او قبل الغسل فانه يصلي على قبره الى ثلاثة ايام! والصحيح ان هذا ليس بتقدير لازم بل بصلي عليه مالم يعلم انه قد تمزق (هنديه! باب الجنائز! الفصل الخامس في الصلاة على الميت ١٦٥/١ مكتبه ماجديد! كونيه )

<sup>(</sup>۲) تاكه شرك كاشبه نه كياجات

۲۹۲۱ کا ۱۹۷ طابیعید

<sup>.</sup> ٤ ) أبو داؤ د شريف كتاب الطلاق باب الولد للقراش ١ ٣١٧ ط مكتبه امددابه ملتان

<sup>.</sup> ٥ ) الوداود شريف كتاب الديات الاات دراري المشركين ٢ . ٠ . ٣ مكتبه امداديه الملتان

عليه وسلم في حكمهم لان الشئ اذا ثبت ثبت بلوازمه ومن لوازم الاسلام الحكم بالجنة وفي مجمع البحار ، يويد انه يولد على نوع من الجبلة والطبع المهيئ بقبول الدين النح اور الر مجمئ نه بوت بحى نه الحاجاء الاحتمال بطل الاستدلال تو محمل معارض شين بوسكا تطعی كااور و معمالی عمر بالاسلام مین مناسد بحی بین اس لئے كه ایک مدعی اسلام غیر مسلمه كے ساتھ ساری عمر بلانكاح كے زناكر تارب اور اس كے بچول پر اسلام كا حكم لگاكر مسلمانول كاسا معامله بوتا رہے تواس سے نه توزانی كو عبر ت بواور نه مزيد واقت النها كو عبر ت بواور الله على مزيد احتماط كی ضرورت بے فاذا تعارضا ای المصالح والمفاسد المخالف الله مدار حكم نصره گئی وقد مو تقرير ها۔

(۲) عامہ فقہاءرحمہم اللہ فرمانے ہیں کہ ولد الزنا کی نسبت اس کی مال کی طرف کی جانے گی اور بچہ اسلام و سخر میں اپنی مال کے تابع ہوگا-

(٣) حضرت موالنا عبدالحی کاید فتوی مجموعة الفتاوی ن اباب التجییز والتحقین س ١٨ هـ نید النه کایالا کی پیدا به التجایز والتحقین س ١٨ هـ نیدا بیدان مر داور کافره عورت بے یا کافر مر داور مسلمان عورت بندر بعد زالئه کایالا کی پیدا بوئر آنبل بلوغ یابعد بلوغ مرجائے تواکی تجییز و تعقین کا کیا تحکم ہے ؟ جواب ؛ بلوغ کے بعد اگر وہ ایمان ایکی تو مسلمانوں کی طرح ان کی تجییز و تعقین کی جائے گی ورنہ کفار کی طرح اور بلوغ کے پہلے وہ مال کے تاق بین کیونکہ ولد الزناکا نسب زانیہ سے فاجت ہوتا ہے نہ کہ زائی ہے اور بحر وغیرہ میں ہے ہو تا بعد البوید اللي البلوغ مالم یحدث السلاما و هو ممیز ، ۳ وہ اپنال باپ میں ہے کن بلوغ تک ایک کا تائی بیال تک کہ وہ من تمیز کو پہنچ کر اسلام فاہر کرے ہیں جب تک وہ ایام تمیز میں اسلام نہ لائے گامان کے سان باپ میں اسلام نہ لائے گامان کے سان جب گا۔ حررہ عبدالحق

اب سوال یہ ہے کہ زید حن پر ہے یا عمر و۔ نیز اگر زید نے گنجائش تراشی کہ تعلم بالاسلام کا فتو کی دیااور اس کی تجمیز و تنفین و تدفین کو مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے قبر ستان میں کر ادیا تواس کا کیا تھم ہے اگر زید غلطی پہ تو آئندہ اسے کیا کر ناچا بنئے نیز اگر عمر و نے ندکورہ بالاولائل کی روہے کفر کا فتو کی دیا تواس کا کیا تھم ہے؟ بیوا تو جروا المستفتی نمبر ۲۲۷ مولانا احمد بزرگ صاحب مہتم جامعہ اسلامیہ ڈاٹھیل ۲۲ زیقعدہ میں ہے۔ اسلامیہ ڈاٹھیل ۲۲ زیقعدہ میں ساجے میں ماندوری ۱۳۳۱ء

١٠) باب الفاء مع الطاء ١٥٤/٤ ط مجلس دائرة المعارف العثمانيه حيدر آباد دكن هند

۲۱) ۲۶۴ طاسعید

٣١) رد المحتار باب صلاة الجنائز ٢٢٩،٢ ط سعيد اور ترشي كصبى ليس مع احد ابويه اى لا يصلى عليه لانه تبع الهما ( البحر الرائق اكتاب الجنائز ٢٠٣/٢ ط دار المعرفه بيروت )

(جواب ۹۰) عمروکا قول را تجاور بائتبار ولیل اقوی ہے زید کا قول اور علامہ شامی کی رائے ، ، صرف اس قدر قابل لحاظ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے ایسے پیچ کی نماز پڑھ لی ہو اور مسلمانوں کے قبر ستان میں وفن کر دیا ہو تو اس سے تعرض نہ کیا جائے نہ یہ کہ یہ طرز عمل جاری رکھا جائے ۔ لان فیہ من المفاسد العظیمة حالا یخفی و به یفتح باب الفواحش اعاذنا اللہ منھا – محمد کفایت اللہ کان اللہ ال

علی الاعلان گناہ کرنے والی کی جنازہ اہل علم حضر ات نہ پڑھیں (سوال) ایک شخص منکوحہ غیر کو بھگائے پھر تا رہا علمائے دین نے اس سے قطع تعلق کا تھم دیا ابوہ ای حالت میں مرگیا اس نے توبہ بھی نہ کی تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں ؟اگر بعضول نے نماز جنازہ پڑھ کی توان پرشر عا زجرہ تو تی ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۸۵۵ محبت حسین شاہ (صلع راولپنڈی ۲۰ محرم هے ساتھ م ۱۳ اپریل ۱۹۳۱ء

(جواب۹۱) ہاں امام صاحب اور ملاءات کے جنازے کی نمازنہ پڑھیں عام مسلمان نماز پڑھ کرد فن کردیں ، کیونکہ بغیر نماز کے دفن کردینامنع ہے جولوگ نماز میں شریک نہ ہوئے وہ گناہ گار نہیں ہوئے اور جنہوں نے پڑھی وہ بھی گناہ گار نہیں ہوئے۔، ج، فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

جنازہ کے بعد اجتماعی د عابد عت ہے۔

(سوال) نماز جنازہ کے سلام کے بعد متصل ہاتھ اٹھاکر دعامانگنا شریعت میں کوئی اصل رکھتاہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۸۸۱م محمد یوسف گوجر انوالہ ۲۲ محرم ۱۹۳۸ھ م ۱۹۳۸ھ م ۱۹۳۸ میں المستفتی نمبر ۸۸۱ محمد یوسف گوجر انوالہ ۲۲ محرم ۱۹۳۸ھ م ۱۹۳۸ھ م ۱۹۳۸ میں اور نماز (جواب ۹۲) نماز جنازہ کے بعد متصل ہاتھ اٹھاکر دعاما گئے کا شریعت میں کوئی جبوت نہیں ہے اور نماز جنازہ خود ہی دعاہے ہاں لوگ اپنے اپنے ول میں بغیر باتھ اٹھائے دعائے مغفرت کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اجتماعی دعاہاتھ اٹھاکہ دعاہاتھ منفرت کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اجتماعی دعاہاتھ اٹھاکہ کو عاہاتھ اٹھاکہ کر منابد عت ہے۔ رہی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ا

<sup>(</sup>١) قلت : يظهر لى الحكم بالاسلام للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة "حتى يكون ابواه هما اللذان فاذا لم يتفقا بقى على اصل الفطرة او على ما هو اقرب اليها (رد المحتار اباب نكاح الكافر ١٩٧/٣ ط سعيد) (٢) عن جابر ابن سمرة قال : اتى النبي عَلَيْة برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه (مسلم شريف باب الجنائز فصل في جواز زيارة قبور المشركين ٢١٤/١ قديمي كتب خانه ) وفي الشاميه فالظاهر انه امتنع زجراً لغيره عن مثل هذا الفعل ولا يلزم من ذالك عدم صلاة احد عليه من الصحابة (رد المحتار اباب صلاة الجنائز ٢١٠١٢ ط سعيد) والصلاة على كل مسلم مات فرض اى مفتوض على المتكلمين (رد المحتار اباب صلاة الجنائز ٢١٠١٢ ط محمد سعيد)

 <sup>(</sup>٤) لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة ( خلاصة الفتاوی کتاب الصلاة الجنس الإحرفی صلاة الجنائز ٢٢٥/١ امجد اکیدمی لاهور)

بانیس در ہے قبلہ سے انح اف ہو تو نماز در ست ہے مگر بغیر عذر کے ایبا کرنا مکروہ ہے

(سوال) ہمارے بیال قبر ستان میں قدی جنازہ گا ہیں بنی ہوئی ہیں اور ہمیشہ ہے جنازے کی نمازلوگ اس ہیں پڑھتے چلے آئے ہیں اب بعنایت ایزہ کی آیک شخص کو تو فق ہوئی کہ ایک بری جنازہ گاہ تغیر کرائی اورائل شہر سب کے سب اس میں نماز پڑھنے گے چنانچہ بذر بعد کمپاس آلہ پیائش سے ناپ تول کر تغیبہ شروع کرائی جب جدید بنیادیں قدرے بلند ہو نمیں تولوگوں کو محسوس ہوا کہ برانی جنازہ گا ہیں جمت قبلہ سے پھری ہوئی ہیں چنانچہ بذرائی جنازہ گا ہیں ڈگری کوئی ستانیس ڈگری کورائی ان دونوں کے سب کی سب پھری ہوئی میں اب جدید والوں کا ہیں کوئی بنیس ڈگری کوئی ستانیس ڈگری کو دیاجائے گردہ کتے ہیں کہ جست نہ چھوڑنے کی وجہ سے اس میں انہیں ذکری ہوئی ہیں اب جدید والوں بھی نماز در ست ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۳ شس الدین مرگوئی ۲۲ سفر ہے جنازہ گا ہوں میں ہوجائی ہی انہوں میں سید ھی ہوجائی گئی ہوئی ہی ہوجائی گئی ہے نماز وجود ان کی نلطی معلوم ہوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے نماز قدیم جنازہ گا ہوں میں ہوجائی گئی ہے نماز بوجود ان کی نلطی معلوم ہوئے ہوئی سے ان کے اندر نماز پڑھنا کور سب جدید جنازہ گا ہوں میں جو صحیح بنائی گئی ہے نماز واکر نے ایک جنازہ گا ہوں میں نماز پڑھنا کور انہی میں اختلاف پیدائر نااور غلطی معلوم ہوئے پر ہجی اس پر اور کرنا در ست نمیں ہو۔ فقط محمد کو ایک سالور آئیں میں اختلاف پیدائر نااور غلطی معلوم ہوئے پر ہجی اس پر اور کرنا در ست نمیں ہو۔ فقط محمد کو انداز کان اندازہ ا

(جواب ۹۶) کثرت جماعت میت کے لئے مفید تو ہوتی ہے مگر لازمی طور پر مانع عذاب ہوئے میں تامل ے۔۔۔۔،محمد کفایت اللہ

١٠) فيعذم منه لو عوف عن العين انحو اللا تزول منه المقابلة بالكلية جاز ويؤيده ما قال في الظهيرية اذا تيامن او تياسر تحوز الان وجه الانسان مقوس ولا يخفي ان اقوى الا دلة النجوم فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في السفارة رد المحتار كتاب الصلاة باب شروط الصلاة بحث في استقبال القبلة ٢٣١/٢ ٢٣١ ط سعيد عوال شرين من من من عبد عن يئتاليس ورج تك كي تخباش باوراً له ٣٥ ورج سه زياده انح اف مه توئيم أماذ من بين بيناليس ورج تك كي تخباش باوراً له ٣٥ ورج سه زياده انح اف مه توئيم أماذ من بولي.

<sup>(</sup>٣) أمارًا أن النيخ مروه به كان شرب مين لد ورب أن ما افسد كثيره كره قليله بلاضرورة (رد المحتار اباب ما يفسد الصلاة وما لكره فيها مطلب المشي في الصلاة ٢٦٨/١ ط محمد سعيد ، يبال پر بش ١٥٥٥ رج ب زياده أنح اف المسلاة ٢٦٨/١ ط محمد سعيد ، يبال پر بش ١٥٥٥ رج ب زياده أنح اف المسلاة ١٠٠٠ بغير مذر

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة عن النبي تنظيم قال ما من مبت تصليح عليه امة من المسلمين يبلغون مانة كلهم يشفعون له الاشفعوا فيه
 (واه مسلم كتاب الجنائز فصل في قبول شفاعة الاربعين الموحد بن فيمن صلوا عليه ٣٠٨/١ ط قديمي الدرائيد ووسر أروايت تن چاليس أو ميول و أمر ب مطلب بيا به كه چتخاوك زيا و دول ك توشفاعت كاميد بحل زياده دول -

شوہر بیوی کا ولی شیں

(سوال) میت کی نماز جنازه پرهانے کی اجازت کس سے لی جائے۔ وق کی اجازت معنبر ہے یا تمیں؟
المستفتی نمبر ۱۰۸۰ الطاف کر بم ساحب (بوره) ۱۰ جمادی الاول ۱۳۵۵ ادے ۴ جوال کی ۱۹۳۱ء
(جواب ۹۵) میت کے جنازے کی نماز پڑھانے کا حن ولی کو بوتا ہے اور جس کو یہ حق ہے اس سے ہی اجازت لینی چاہئے زوج کی اجازت معتبر تمیں (ثم الولی) بتر تیب عصوبة الانکاح در مختار ۱۰۰۰ فلا و لایة للنساء و لا للزوج (روالحمتار س ۱۱۲) س

ولی کی اجازت کے بغیر کوئی دوسر اجنازہ پڑھائے توولی اعادد کر سکتا ہے

(سوال) جنازے کی نماز میت کے ولی اور شہر کے قائنی کی موجود تی میں ایک دوسر اشخص قائنی اور ولی و غیرہ کی بلااجازت اپنی مرضی ہے پڑھانے کا مستخل ہو سکتا ہے یا تمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۹۵ عبدالرحمٰن و محمد حسین صاحبان (ساورہ) ۱۳ جمادی اثنائی ۱۳۵ سامے میم تنبر ۱۳۹۱ء

(جواب ۴۹) قائنی سے مراداگر حقیقی قائنی ہے تووہ اور ولی سنتھی امامت ہے، سبیہ قائنی محض نکات پڑھانے کے قائنی کہلاتے ہیں نماز جنازہ میں امامت کے مستحق شمیں سمجھے جاتے ہال ولی مستحق ہے اس کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر دوسرے آدمی نے پڑھادی توولی کو اعادہ کا حق حاصل ہوگا۔ (۱۰) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

نماز 'روزہ اور دین ہے بے خبر آدمی کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی (سوال ) ایک شخص جو مولیثی مال دیم و باہر چرا تاہ اور شام کو گھر آتا ہے اور ہروفت گالیاں دیتار ہتاہ

(سوال) ایک مص جومویمال دیده باهر چراتا به او سراتام می این دیراتات اور مرافت کالیال دیزار مهات ایک بی مجنون حالت به اور کوئی نمازروزه کی خبراس کو نهیں ہے حتی که کلمه طیبه تک سے ناوا قف ہے تواگر ودم جائے تو نماز جنازه اس پر پڑھی جاوے گی که نهیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۲۰ پنشنر مهدی خال صاحب (منطق کاملیور) ۲۲رجب ۱۳۵۵ اور ۲۳۱ ایور ۱۳۳۷ اور ۱۳۳۷ اور اسلام کاملیور)

(جواب ۹۷) اس کی نماز جنازه پڑھنی چاہئے۔(د) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

<sup>(</sup>١) باب صلاة الجنائز ٢٢٠/٢ ط محمد سعيد

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الجنائز مطلب تعظيم اولي الامر واجب ٢٢٠/٢ ط سعيد

ر٣) ويقدم في الصلاة عليه السلطان ان حضرا و نانبه وهو امير المصر اثم القاضي ثم امام الحي ثم الولى بترتيب عصوبة النكاح الا الاب ( درمختار اباب صلاة الجنائز ٢١٩١٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) فان صلى غيره اى غير الولى ممن ليس له حق التقدم على الولى و لم يتابعه الولى اعاد الولى ولو على قبره والدرالمختار اباب صالاة الجنائز ٢٢٢٦ ط سعيد ) (٥) كيونك يه تخص مسلمان باور مسلمان بهاب كتابى كناه كار اوال ل جنادي مناشروري بواما بيان من يصلى عليه فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه الحول النبي المنظمة صلوا على كل برو وفاجرا وقوله كالله للمسلم على المسلم ست حقوق و ذكر من جملتها ان يصلى على جنازة من غير فصل النج و بدائع الصانع فصل في صلاة الجنازة 11 ٢٠٨ مكتبه وشيديه كونه )

### عذر کی وجہ سے مسجد میں بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں

(سوال) مسجد میں میت کور کھنااور جماعت خانے میں ممبر کے پاس میت کور کھ کر نماز جنازہ پڑھانااس خیال ے کہ آدمی زیادہ ہیں مسجد کے باہرا نے آدمی شامل نہیں ہو سکتے کہ باہرا تنی جگہ نہیں ہے مگر جگہ مسجد کے سامنے تھی کہ آدمی باہر کھڑے ہو کر نماز بخونی آسانی ہے پڑھ سکتے تھے توابیا نماز جنازہ پڑھنابلا کراہت جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳ اعبدالحیط خال(سندھ) ۴ اشوال ۱۳۵۵ م ۲۹ مبر ۱<u>۹۳۷</u>ء (جواب ۹۸) مسجد میں جنازے کورکھ کر نماز جنازہ پڑھنا حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے(۱) مگر بارش وغیرہ کے عذر سے ہو تو مکروہ سنتیں۔(۱۰)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دیکی

نماز جنازہ میں رفع پدین ہے نماز جنازہ فاسد تہیں ہوتی

رسوال ) اگر کوئی شخص بالهام نماز جنازہ میں بھولے سے تکبیر اولی کے وقت رفع پدین کر کے زیرِ ناف ہاتھ باندھ لے تونماز جنازہ اداہو گیا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸۳ محمد کھو**ۂ**وخال صاحب ضلع دھارواڑ 19 شوال

۵۳۵ه م ۴جنوری نوسهاه

(جواب ۹۹) نماز جنازہ میں کئی تکبیر پر بھولے سے رفع یدین کرے تو نماز جنازہ فاسد نہیں ہوتی نماز ہوجائے گی<r)آگر بغیر نماز جنازہ کے میت کود فن کر دیا گیا ہو تواس کی قبر پر اس وفت تک نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے جب تک گمان غالب ہو کہ میت کا جسم سڑنے گلنے سے محفوظ ہو گا۔(۴)محمد کفایت الله کان الله ليه ، دېلی

(١) وكوهت تحريمًا وقيل تنزيها في مسجد جماعة هواي الميت فيه وحده او مع القوم ( درمختار ' باب صلاة الجنانر ۲۲٤.۲ طامحمدسفید )

٣٠) ﴿ تنبيه ﴾ انما تكُّره في المسجد بلا عذر ْ فان كان فلا ومن الاعذار المطر كما في الخانية والا عتكاف كما في المبسوط ( رد المحتار' باب صلاة الحنائز مطلب مبهم ٢٢٦/٢ ط محمد سعيد)

آئے لوگ زیادہ ہول اور مسجد ہے ملیحدہ کوئی جَلہ الی نہ ہو جہال مب لوگ نماز میں شمریک ہو سلیں توالیک صورت میں مسجد میں جنازہ پڑھ 🚈 سي وانظر هل يقال ان من العذر ماجرت به العادة في بلا دنا من الصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره٬ او تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلي عليها فيها ﴿ وَإِذَا صَاقَ الأَمْرِ اتَّسَعَ ﴿ وَإِذَا كَانَ مَاذَكُونَا عَذُوا ﴿ فَلا كُواهَةَ أَصَلا ﴿ رد المحتار' باب صلاة الجنائز' مطلب مهم إذا قال أن ستمت الخ ٢٢٧/٢ ط محمد سعيد)

ر 🔫 ) لیعنی تکبیر اولی میں تو هندیہ کے زو کیہ بھی رفع پدین ہے آگر دوسری تھبیر وں میں بھی جن میں هندیہ کے نزو یک رفع پدین شمیں 📫 وُل سخص بحوث ہے رقع پرین کرنے تو شماز فاسد نہ ہوگی وہی اربع تکبیرات کل تکبیرہ قائمہ مقام رکعہ یوفع یدیہ فی الاوللی فقط وقال اثمة الخ في كلها ( درمختار ' باب صلاة الجنائز ٢١٢/٣ ﴿ محمد سعيد ) ربما يستفاد منه ان الحنفي اذا اقتدى بالشافعي ' فالا وللي منابعته في الرفع ( رد المحتار ' باب صلاة الجنائز ٢١٢/٢ ط سعيد )

(٤) وأن دفن وأهيل عليه التراب بغير صلاة 'أوبها بلاغسل' أو ممن لا ولاية له' صلى على قبره استحسانا مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الاصح ( الدر المختار باب صلاة الجنانز ٢٢٤/٢ ط محمد سعيد ) ہر مسلمان کی نماز جنازہ ضروری ہے'جاہےوہ تا تل ہو

(سوال) مولوی ہے سوال ہو تا ہے کہ ایک آدئی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ دین کی پکھاور پرواکر تا ہے دوسر انماز 'جج'زکوۃ'روزہ ہر دین کام کاپابند ہے اور حتی الوسع خیر خواہ خلق ہے دونوں مرجائیں تو پہلے کس کا جنازہ پڑھیں گے مواانا فرماتے ہیں پہلے کا بعنی بے نمازی کا 'وجہ دریافت کرنے پر فرماتے ہیں ہمارے مذہب میں ایسائی ہے اور بی ہمار افتوک ہے کیا ہے درست ہے 'اور قاتل کے لئے کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر میں ایسائی ہے اور بی ہمارافتوک ہے کیا ہم اور تا ہم کے جنوری ۱۲۸۸ محمد اسمعیل صاحب (امر تسر) ۲۳ شوال ہے اور تا تا ہے جنوری ۱۹۳۹ء (جو اب ۲۰۰) ہر مسلمان کی میت کی نماز جنازہ پڑھنالازم ہے پہلے پیچھے کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ (محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

دو جڑواں بچوں میں ایک زندہ پیداہوااور ایک مردہ تو جنازہ صرف زندہ بیداہونے والے کی پڑھی جائے گی

(سوال) چوں دو توائین بایکدیگر باہم پیدا شوندیکے زندہ دیگر مردہ آیا جنازہ مردہ ہم لازم است واگر بالفرض جنازہ مردہ کردہ شودچہ گناہ لازم آید دیگر ایس کہ ہر دو تصویر کامل دارند۔المستفتی نمبر ۳۵ سامولوی حبیب الرحمٰن صاحب (غازی آباد) کے ۲ ذی قعدہ ۱۳۵۵ھ م ۱۰ فروری کے ۱۹۳۱ء

(ترجمه ) دو جڑواں پچوں میں ہے۔ اگر ایک زندہ پیدا ہوا اور دوسر امر دہ تو کیا نماز جنازہ مر دہ چھے پر بھی پڑھی جائے گی ؟ اگر ہالفرض مر دہ پچے پر نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو کیا گناہ ہو گا؟ دونوں پچوں کی صور تیں اور جسم مکمل میں ؟

رجواب ۱۰۱ ) این توامین اگرازیک دیگر منفصل و جداگانه بمتند و یکے از ایثال زنده پیدا شد و دیگرے مرده دریں صورت بر آنکه زنده پیدا شده بود نماز جنازه گزار ده شود بر آنکه مرده پیدا شده بود نماز جنازه گزار ده شود و اگر جسم بر دوبایم دگر چسپیده است که انفصال و علیحدگی ممکن نیست یا متحذر است دریں صورت نعش بر دو پیش نماده به نیت نماز بر آنکه زنده پیدا شده بود نماز گزار ده شود و نیت نماز بر و که مرده پیدا شده بودنه کرده شود و نقط محمد کفایت الله کان الله از دا بلی (الجواب صحیح فقیر محمد بوسف د بلوی مدر سه امینیه د بلی) شود و نقط محمد کفایت الله کان الله از دو سرے سے الگ الگ بین توجویچه زنده پیدا بواتھا اسپر نماز جنازه پزهی جائے گی (۱) اور اگر دو نول کے جسم اس طرح جڑے ہوئے بین که گل اور جو مرده پیدا بواتھا اسپر نمین پڑھی جائے گی (۱) اور اگر دونوں کے جسم اس طرح جڑے ہوئے بین که علیحده کرناغیر ممکن یاد شوارے تو دونوں کی نماز کی نیت علیحده کرناغیر ممکن یاد شوارے تو دونوں کی نماز کی نیت

۱) والصلوة على كل مسلم مات فرض اى مفترض على المكلفين (رد المحتار باب الجنائز ۲۱۰/۲ ط سعيد)
 قاتن يربحي نمازيز هي جاسئة گي كيونك وه بشي مسلمان ب

 <sup>(</sup>٣) ومن ولد' فمات بغسل و يصلى عليه ان استهل والا ' غسل' و سمى' وادرج في خرقة و دفن ولم يصل عليه ( تنوير الابصار ' باب صلاة الجنائز ٣٧/٣ ط سعيد )

### أنر لي حائة اور جو مروه بيدا موانتها س كي نيت نه كي جائة ـ ١٠٥ فقط محمد كفايت الله كان الله له ' و ملي

(۱) جھڑے کی نماز جناز ہ میں مفتدالوگ شریکے نہ ہوں

(۲) پیدائشی جھڑے کی نماز جنازہ پڑھی جائے کی

رسوال) (۱) پیجوے مسلم کے جنازے کی نماز پڑھناجائزے یا نہیں؟

(۱) زننی( ججزا) مال کے پیٹ کا قدرتی ہو تواس کے جنازے کی نماز جائز ہے یا نہیں اوراس کووفن کس طرح کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۸۷ ساشنج اعظم شیخ معظم ملا تی صاحب ۲۶ دی الیجہ ۵<u>۵ سا</u>رہ سراا مارینی ۱۹۳۶ء

رجواب ۲۰۲) (۱) مسلمان بیج ہے کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہئے مگر عالم اور مقتدالوگ نہ پڑھیں معموں مسلمان نماز پڑھ کرو فن کردیں۔ ۱۰)

۔ (۲) اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کی طرح اس کی تجہیز و تنقین کی جائے۔ ۱۰۰۰ مند کفانیت انٹد کان اللہ ایہ 'ویلی

#### متجد میں جنازے کے متعلق چند سوالات

رسوال) اندرون مسجد کے علاوہ صحن یا کس زاویہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں بالحضوس ایک صورت میں جب کے قبر ستان میں کس اور جگہ کوئی خاص مقام نماز جنازہ کے لئے نہیں بنایا گیا ہے نہ راحد یث کے انفاظ فلا صلواۃ لہ اور فلا اجولہ کے کیا معنی ہیں ؟ نمبر البدایہ کے الفاظ لانہ یحتمل تلویث المستجد کا کیا مطلب ہے ؟ (۳) نبی کر یم پینے کا سیل کے دولڑکول کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا کسی عذر پر بنی توحد ہے میں کمیساس کی تصریح ہے انہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۸ احتمال کے دولڑکول کی تماز جنان عنی عند آبر الانہ میں محررہ السمل کے دولڑکول کی تماز جنان عنی عند آبر الانہ میں محررہ المستفتی نمبر ۱۳۲۸ احتمال عبد الرحمان عنی عند آبر الانہ میں محررہ المستفتی نمبر ۱۳۲۸ احتمال عبد الرحمان عنی عند آبر الانہ میں محررہ المحررہ المحرد الدرجمان عنی عند آبر الانہ میں محررہ المحرد الانہ المحدد کا کیا معدد کا کیا معدد کا کیا ہو کہ کا کہ کا تصریح کے الفاظ کو کا کیا معدد کا کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کا کیا کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

رجواب ١٠٣) (مطبوعه) متبدك اس حصيين جونماز ينجگانه پڑھنے كے لئے بناياجا تاہے نماز جذرہ مكرود

(۱) مراہوا پیراشدہ چاہوجہ تجوری اس کے ساتھ ہو کا اور یہ الیاہو گاجیسا میت کے ساتھ میت کی چاریا ٹی تھی پڑی رہتی ہے تا اس ۔ جنازے میں ایت نسیس کی جاتی ہے جسے ف مریت میں ایت کی جاتی ہے۔

(٣) سكى تمازير يرجين كى تولى وجر شين وري بن اس بين اس كما ينجر قصور بنه وهني قوض على كل مسلم مات و تنوير الايصار اباب صلاة الجائز ٢١٠/٣ ط سعيد ) واذا اجتمعت الجانر - " ثم الصبيان! ثم الخناثي و نور الايصاح مع مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي! احكام الجنائز ص ٣٥٨ ط مصطفى مصو )

<sup>(</sup>۲) وهى فرص على كل مسلم مات حلا اربعة ومن قتل نفسه ولو عمدا يغسل و يصلى عليه اله يفتى وال كال اعطم وررا من قاتل غيره ورجع الكمال فرل الناني بما في مسلم الله عليه السلام الى برجل قتل نفسه فلم يصل عبيه وفي الشامية اقول اقد بقال لا ولالة في الحديث من ذالك الانه لبس فيه سوى انه عليه السلام لم يصل عليه فالطاهر اله امتنع رجوا لغيره عن مثل هداالفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون ولا يلزم من ذالك عدم صلاة احد عليه من التسحاله و رد المحتار اباب ضلاة الحنائز ٢١١١٢ طاسعيد )

ے (اہاقی اور حصول میں نماز جنازہ اداکر نا جائزے فلا صلوۃ له کے معنی ہیں کہ اس کی نماز معتبہ نہیں اور فلا اجو له (۱) کے معنی ہیں کہ اس کے لئے تواب نہیں ہدایہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ کو متجد میں المانے ہے متحد کی تلویث کا ند بیٹہ ہے لیعنی میت کے بدن ہے نجاست نکل کر متجد میں گر جانے کا خطرہ بنسی اور ان کے بھائی کے جنازوں کی نماز متجد میں پڑھنا ثابت ہے گر لا صلوۃ له اور لا اجو له والل مواجوله واللہ روایتوں کی بنا پر اس کو کسی عذر کی حالت پر محمول کرنا چاہئے (۱) تاکہ احادیث میں تعارض نہ رہ یہ وائٹ رہے کہ کراہت جنزیمی ہے تحریمی نہیں۔ (۱) وستخط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ له نشان مهر دار الا فقاء مدرسہ امیانہ اسلامیہ و بلی

ی فق منگوانے کا مقصد صرف آپس کا اختلاف دور کرنا تھااس میں کسی کی طرف داری یا غیر (نوٹ) فق منگونی دخل نہیں اور جو صاحب فتو کی دیکھنا چاہیں وہ آکر بخوشی دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالرحمٰن چیئز مین منتظمہ واسکول کمیٹی انجمن تبلیخ الاسلام کرلا کے ۲ صفر ۲۵ الاصلام کے ۱۹۳۷ء

ہم نے اس شرعی مسئلہ کو مد نظر رکھ کر امام صاحب کراا ہے تحریری جواب طلب کیا تھالیکن وہ اب تک غاموش ہیں کیااس خاموشی کامطلب میہ سمجھ لیاجائے کہ وہ صحن مسجد میں نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرنے پر شر مندہ اور نادم ہیں۔(اڈیٹر)

#### مسجد کے اندر نماز جنازہ

(سوال) جامع مسجد کرلامیں نماز جنازہ کے متعلق آپ کے درالا فقاء ہے ایک فتو کی اخبار خلافت میمی مور ند م مئی میں شائع ہواہے جس میں سائل نے دریافت بھی کیا ہے کہ سمیل کے دوبیٹوں کی نماز مسجد میں پر شی مئی اور ہدایہ کی عبارت تلویث المسجد کا مطلب دریافت کیا ہے اور آپ نے کراہت تنزیمی تحریر فرمائی ہے کیا واقعی یہ فتو کی آپ کا ہے یا جعلی ہے اگر آپ کا ہے تو آپ نے اتنا غور نہ فرمایا کہ سمیل کے دوبیٹوں کی نماز کمال پر شی تی یہ توسائل کی فخش غلطی ہے وہ بیضا کے دوبیٹے تھے جیسا صحیح مسلم (د) میں نہ کور ہے چھر در مختارہ غیر ہ میں مطلقاً مکروہ تحریمی لکھا ہے اس کی کیاوجہ ہے حدیث لااجو لہ میں کلام ہے عبدالبر نے کہا کہ لا

ر ١ ) و كرهت تحريما" و قيل تنزيها في مسجد جماعة ( الدر المختار" باب صلاة الجنائز ٢٠٤٢ ط سعيد ) ٢ ) عن ابي هريرةٌ قال "قال رسول الله ﷺ من صلى على جنازه في مسجد" فلا شي له ( ابوداؤد شريف" باب الصلاة على

الجبازه في المسجد ٩٨/٣ مكتبه امداديه ) ٣) فيمكن ان يكون ذالك يعذر ( اعلاء السنن ابواب الجنائز ٣٩/٨ ط ادارة القرأن )

ر ٤) ثم هي كراهة تحريم او تنزيه روايتان و يظهر لي ان الاولى كونها تنزهية (فتح القدير باب الجنائز فصل في الصلاة على الميت ٢ ١٢٨ مصطفى الحلبي مصر )

رد) عن ابي سلمة بن عبدالرحمن الدعائشة لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت الدخلوا به المسجد حتى اصلى عليه فالكر الناس عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد (مسلم شريف كتاب الجنائز فصل في جواز الصلاة على الميت في المسجد ٢١٣/١ قديمي)

اجر له حدیث کے الفاظ تنتیل لاشی له ہے طحطاوی ۱۰۱ور نصب الرابد (۱۰)ملاحظہ ہو۔

یال غیر مقلد مقابلہ پر احناف کو دھوکہ میں ڈالتے رہتے ہیں بر اہ مربانی اس کی تحقیق فرما کرجواب اصواب سے مطلع فرمائے اخبار کاوہ حصہ آپ کی خدمت میں ارسال ہے ملاحظہ ہو اور فتو کی آگر جعلی ہے تو بھی جلد مطلع فرمائے تاکہ تسکیان خاطر ہو۔المستفتی نمبر ۲۸ ۱۲ اراقم حاجی علیم الدین سورتی محلّہ (سمن ۸) (جواب کا ۱۰۶) یہ جواب تو میں نے لکھا تھا کیکن جواب کی نقل میر سے پاس محفوظ نمیں ممکن ہے کہ الفاظ میں تغیر و تبدل ہوا ہوا صل جواب عبدالر حمٰن صاحب چیئر مین کے پاس ہوگا اس کے ساتھ مطبوعہ جواب و منا کر دیکھے لیاجائے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا غور نہ فرمایا کہ سمیل کے دوبیٹول کی نماز کمال پڑھی گئی یہ نوسائل کی فحش غلطی ہے وہ بیشا کے دوبیٹ تھے۔الح

میر اجواب یہ ہے کہ آپ نے میرے جواب کے الفاظ پر غور نہ فرمایا جوا خبار خلافت کے اس کنگ میں چھپے جوئے ہیں جو آپ ہیں ہے جہائی کے جنازوں کی نماز النے بین میں جو نے ہیں جو آپ نے بین اور ان کے بھائی کے جنازوں کی نماز پڑھا جانا لکھا نے سمیل اور ان کے بھائی کی نماز پڑھا جانا لکھا ہے سمیل اور ان کے بھائی کی نماز پڑھا جانا لکھا ہے سمیل اور ان کے بھائی جن کانام سمیل اور ابو نعیم کے قول پر صفوان تھا یہ دونوں بیشا کے لڑکے تھے آپ کہتے ہیں کہ در مخارو غیر وہیں مگروہ تو کی مکھا ہے اس کا جواب سے بے کہ در مخاری بھی کراہت تنزیمی کی آئے جی کہوا ہے اس کا جواب سے بے کہ در مخاری بھی کراہت تنزیمی کو ترجی کو قول کو نقل کیا ہے اور اس میں اختلاف ترجیکاؤ کر شامی میں موجود ہے حافظ این جمام نے سنزیمی کو ترجیج و کی ملاحل الاولی کی اختارہ میں تم ہے کہ ذیل میں فینبغی الافتاء بالقول بکر اہمة التنزیم الذی ہو حلاف الاولی کما اختارہ میں المحقق ابن المهمام النے

لا اجو له کی روایت کو بے شک حافظ این عبدالبر نے خطاء فاحش کہاہے اور فلا مشیٰ له کو صحیحیٰ بتایا ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

ميت كاأكثر حصبه غائب هويا ميت هى نه هو تو جنازه جائز تنهيل

(سوال) ایک شخص کوشیر کھا گیا بہت تلاش و تجسس نے بھی اس کا کوئی عضو مثلاً دست و پاپیا نہیں گیا اس سے معن اس کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور ایک شخص مثلاً مقام بمکی میں وفات پیاس کے فوت کی خبر من کر شہر کنک میں اس مرحوم کی غائبانہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نہیں ہے ۱۹۳۵ جاتی محد بہاء الدین صاحب (کنک) ۲ اربیع الاول ۲ ۲ سالھ مے کا امنی کے ۱۹۳۱ء

<sup>,</sup> ١ ، قوله فلا صلاة له النفي متوجه الى الكمال وفي رواية فلا اجرله وفي رواية فلا شئ له ( طحطاوي على الدر المختار ناب صلاة الجنازة ٢ ٣٧٧ ط دار المعرف بيروت )

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالبر الرواية فلا اجر له خطاء فاحش والصحيح فلا شئ له (انصب الراية كتاب الصلاة باب الجناس حكم صلاة الجنازة في المسجد (١٧٥/ المجلس العلمي سورت هند) (٣) باب صلاة الجنائز امطلب مهم اذا قال انا شنمت فلانا ٢٢٧/٢ طاسعيد

(جواب ۱۰۵) جس میت کاجسم یا جسم کا کوئی حصه موجود، نه ہو اور جو میت کسی دوسرے مقام پر ہو بعنی جنازہ نمازیوں کے روبر ونہ ہوری ان دونوں صور توں میں نماز جنازہ ساقط ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'د بلی

مسجد میں نماز جنازہ کی شخفیق

(سوال) آیا یہ فتوکی عندالاحناف صحیح ہے یاغلطاوراس فتوے میں علاء کرام نے جو عبار تیں فقہ کی کتابوں کا حوالہ دیکر تحریر فرمائی ہیں کیاان کتابوں میں جن کاحوالہ دیا گیا ہے موجود ہیں یا یو نہی غلط حوالے پیش کر دیئے گئے ہیں اگر موجود ہیں توازراہ عنایت تصدیق فرمادیں۔

۔ ذیل کے دو قولوں میں ہے تمس کا قول صحیح ہے مولوی محمداساعیل صاحب کایا مولوی محمد عبدالسلام ساحب کا ؟

۔ قول مولوی محمد اساعیل صاحب: "مسجد جماعت میں نماز جنازہ مذہب حنفی میں بلاعذر بلا کراہت در سنت ہے''

قول مولوی محمد عبدالسلام صاحب : مسجد جماعت میں نماز جنازہ حنفی کے نزدیک بحالیحہ میت و مصلی دونول مسجد میں ہوں بلاعذر مکروہ ہے۔

الجوابالاول: قول مولوی محمد عبدالسلام صاحب نزدیک احناف کے سیح ترہے۔و لا یصلی علی میت فی مسجد جماعة ۴٫٫ (قدوری) محمد عبدالحق از دہلی بلیماران

الجواب الثانى: حسب مذہب حنفیہ قول دوم سیحے ہے۔ ، واللہ تعالیٰ اعلم بنده رشید احمد گنگوہی عفی عنه الجواب الثانی : قول مولوی محمد عبد السلام صاحب کا سیح ودرست ہے مذہب احناف میں نماز جنازه محبد جماعت میں بلا عذر بالا تفاق مکروہ ہے ہاں در صورت کہ میت خارج مسجد ہواور مصلی محبد میں ہوں اس حالت میں بعض کے نزدیک مکروہ ہو لیل کراہت مجد جماعت کتب فقہ میں نہ کورہ چنانچہ ہدایہ میں ہول اس ولا یصلی علی حنازة فی المسجد فلا النبی سی مسجد جماعة لقول النبی سی من صلی علی جنازة فی المسجد فلا اجر له الانه بنی لاداء المكتوبات ولانه یحتمل تلویث المسجد و فیما اذا كان المیت خارج المسجد اختلف المشائخ ، ، حررہ محمد یعقوب عفی عنه مدر سدرسه نظامیہ حیدر آباد

ر ١ ، جسم كاكوئى حمد نه العشق كثر حصد نه دوكما في البدائع وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه فلا يغسل ايضار بدائع فصل في صلاة الجنازة وفصل في شرائط وجوبه ٢/١ ٣٠ مكتبه رشيديه كونمه )

(۲) وشرطها ایضا حضوره و وضعه و کونه هو او اکثره امام المصلی فلا تصح علی غانب و صلاف النبی ﷺ
 علی النجاشی لغویة او خصوصیة ( درمختار اباب صلاة الجنائز ۲۰۹/۲ طاسعید )

٣) باب الجنائز ص ٣٧ ط بيعيد

(٤-٥) ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة : لقول النبي الله من صلى على جنازة في المسجد فلا اجرله لانه بني لاداء المكتوبات ولانه يحتمل تلويث المسجد و فيما اذا كان الميت خارج المسجد اختلف المشائخ (هدايه كتاب الصلاة باب الجنائز فصل في الصلاة على الميت ١٨١/١ مكتبه شركة علميه )

الجواب الراج (ملنسه) قول مولوی خمر عبدانسلام صاحب کا صحیح اور موافق مذہب مفتی یہ کے ہے وانڈ اعلم بالصواب حرر ہالراجی رحمیة رہے الخافقین احمد حسبین عفی عنیہ مدر س مدرسہ مظہر العلوم شہر بیار س الجواب الخامس: "بهوالمصوب به قول مولوی محمد عبدالسلام صاحب کالسجیح ہے عامہ کتب متون وشرو ن و نتاوی میں نصر ت<sup>ج</sup> موجود ہے کہ مسجد میں جنازہ رکھ کر نمازیز ھنے کی ممانعت اتفاقی ہےاور کسی کااختلاف <sup>نس</sup>ین ے اور کراہت بھی علی اصح الا قوال تح کئی ہے۔ قدوری، بیس ہے۔ولا یصلی علی المیت فی مسجد جاعته اه برجندي,٠٠,٣٠٠ ـــولا يصلي على الميت في مسجد جماعة اتفاقا اذا وضعت الجنازة فیه اه در مخار ۱۰۰ میں ہے۔ و کرهت تحریما و قبل تنزیها فی مسجد جماعة هو ای المیت فیه وحده او مع القوم واختلف في الخارج عن المسجد عليه وحده او مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا لا طلاق حديث ابي داؤ د من صلى على الميت في المسجد فلا صلوة له اه أتاويل عالمني ي بي إروصلوة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروه سواء كان الميت والقوم في المسجد او كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد اوكان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقي في المسجد اوالميت في المسجد والا مام والقوم خارج المسجد هو المختار اهم، أثر تمالي الآثاريس مد عن ابي هويرة عن النبي عَنْ قال من صلى على جنازة في مسجد فلا شي له ٥١ ماور بيان دالا تأس كرامت تحرير فرماكر لكصة بين و هذا الذي ذكونا من النهي عن الصلوة علر الجنازة في المسجد وكراهتها قول ابي حنيفة و محمد وهو قول ابي یوسف ایضا اور می ای طرح اور کتب معتبرہ میں ہے ہوجہ طوالت اور عبارات تقل نمیں کی سنیں وائلہ اللهم يه كتبه الوالا مجد محمد عبد العليم السلح الله حاله و الحج آماله (ازغازييور)

الجواب السادس: مولوی جمد عبد السلام کا قول که مسجد جماعت میں حنی کے نزدیک بحالیحه میت و مسلی دونول مسجد میں بول نماز جناز وبلا عذر مکروہ ہے کتب فقہ کی تصریح کے موافق ہے در مختار میں ہے۔و کر هت تحریما و قیل تنزیها فی مسجد جماعة هو ای المیت فیه و حدہ او مع القوم ، ۱۹ و کذا فی حاشیة و د المحتار ، ۱۸ کیکن مولوی اساعیل صاحب کے قول میں چونکہ جنازہ یعنی میت کے مسجد میں ہوئے نہ دو نے نہ تند نہیں ہوئے و نہ میں ہوئے نہ دونے نہ بین ہوئے اس لئے علی الاطلاق والعموم تو مخالف ند ، ب حنی ہوگا اور اگران کی مراد

<sup>(</sup>۱) با الهيه نبه ساساني لزشته و مَيعين

<sup>،</sup> ۱ ۽ لھ طلع عليه

٣٠ ۽ ياب صلاق الحنابر ٢ ٢٢٤.

و ٤ ) بات الحنائز الفصل الحامس في الصلاة على الميت ١٦٥/١ ط مكتبه ماجديد كوئمه

<sup>،</sup> ق ٦٠) كتاب الجنائز اباب الصلاة على الجنائز اهل يتبغى الاتكوال في المساجد اولا ١/١٣٣ طاسعيد

٧٠) باب صلاة الجنائر ٢٧٤/٢ ط محسد سعيد.

٨١) بهذا التقوير ظهر ان الحديث مؤيد للقول المختار من اطلاق الكراهة الذي هو ظاهر الرواية كما قد مناه ( رد المحتار اباب صلاة الجنانز ٢٢٦/٢ ط سعيد )

میت کے خارج از متجد ہونے کی صورت ہو توایک روایت ند ، ب کے موافق ہوگا کذائی الشامی ۔ وفی روایة لا یکرہ اذا کان الممیت خارج المستجد ، ، واللہ اعلم کتبہ سلطان احمداز مؤ المحیت خارج المستجد ، ، واللہ اعلم کتبہ سلطان احمداز مؤ مع بعض مصلی کے خارج البواب السابع : مولوی عبدالسام صاحب کا قول بھی سیجے نہیں ہے اس لئے آگر جنازہ مع بعض مصلی کے خارج : واور بعض مصلی مسجد کے اندر توبیہ بھی علی القول المختار مکروہ ہے فی المدر المختار والمختار الکراهة مطلقا (خلاصه )، ، ، بناء علم ان المستجد انما بنی للمکتوبة و توابعها الی قوله وهو الموافق لا طلاق حدیث ابی داؤد ، ، النے واللہ الم محمد اساق عفی عند مدر سمرسہ جامع العلوم کا نبور استفتاء و یکر :

(۱) نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے نو کو نسامکروہ ہے تحریمی اینزیمی مکروہ ہونے کی علت کیا ہے کس وجہ سے مکروہ ہے سوال دوم۔ زید جانت ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں مکروہ ہے اس نے پڑھی زید کی نماز ہونی یا تہیں آلر کناہ ہوا تو کس درجے کا ؟ سوال سوم نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا صدیث سے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ جواب سوال اول : مکروہ ننج نبی اور کنی بار لکھا گیا ہے اور عامت پوچھنا آپ کو مناسب نہیں تھم شر ایمت ہے ۔

جواب سوال دوم به ارتکاب گناه کا نیاادر کرانهت تحریجی کے ارتکاب سے بیپر دہو تاہے۔ ہو: جواب سوال سوم به خاہمت نہیں :و سکتا ہے اور جو منقول ہے اس کا جواب بھی ہے۔ حررہ محمد اسحاق عفی عند مدر س مدر س مدرسہ جامع العلوم از شهر کا نیور ( منقول از اشتمار واجب الإظهار المشتم حکیم محمد عبد الله شهر مالایگاؤل اشاعی ناسک محمد عبد الله شهر مالایگاؤل منطق ناسک محمد عبل باغ دکان نب ۱۹۵۸ ( مطبوعہ حمیدی پر ایس جمین) المستفتی نمبر ۱۳۵۲ عبد الحمید صاحب امام جامع مسجد کر الا نمبی ۱۹۵۲ منگی کے ۱۹۳۳ء

رجواب ۱۰۹) اسفتائے اول کے جولبات تعینی ہیں کہ جب جنازہ بھی مسجد میں ہواور نمازی بھی مسجد میں ہواور نمازی بھی مسجد میں ہول تو جول تو حنویہ کے نزدیک میں نماز بالاعذر مکروہ ہے ، ہاور جنازہ خارج مسجد ہواور نمازی بھی بعض مسجد میں ہول تو میں مول تو میں محتورت مختلف نیہ ہے راجی ہو ہوگا کہ جواوگ مسجد میں ہیں ان کی نماز مکروہ ہے، ۱۰ اور آگر، عذر ہو تو کوئی

ر ١ ، باب صلاة الجنائز مطلب في كراهبة صلاة الجنازة في المسحد ٢٢٥٠٢ ط سعيد مستفتن شاير وأن عالى و آال ست المشتفق علي المستخدر مفتل في المستحد ٢٢٥٠٢ على المتحدول المستحد المستحد و هداية المحتوبات ولا نه يحتمل اللويت المستجد و هداية كتاب الصلاة الب الجنائز فصل في الصلاة على السبت ١٨١٠١ ط شركت علميه ملتان ) ر٢ ، باب صلاة الجنائز ٢٦٦.٢ ط محمد سعيد

رً ٣) عن ابي هويرةً قالَ وسول الله تَبَيَّدُ من صلى على الجنازه في المسجد فلا شي له و ابوداؤدا كتاب الجنانزا بات التبلاة على الجنائز في المسجد ٢ -٩٨ ط سعيد )

ری، و کونگ تحریبها ۱ وقیل تنویها فی مسجد جماعهٔ ۱ الدر السحتار اناب صلاة الجنانو ۲۲۶۰ ط سعید ) دند )اس بت ممل کے امتباریت مکروہ کر میں ترام کے برابر او تاہت تو جس سے ترام کا برتباب اندہ ہے ہ ہے ای ط آپ دو تح کی ہ ارتزاب بھی گناہ کیے ہودوگا

 <sup>(</sup>٣) آذا كان الكل في المسجد! يكره بالاتفاق ( بزازيه على هامش الهندية قصل في الجنائز وع المختار ان الاماه الاعظم اولى ٤ ٧٩ طكوئنه)

 <sup>(</sup>٧) وأجاب في البحر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان خارج المسجد (١٥٠ ع الميت) وما مرا في حق
 من كان داخله ررد المحتار عاب صلاة الجان مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد ٢ ٣٥٠ ط سعيد .

صورت بھی تکے بروہ نہیں استفتائے دوم میں کراہت تحریمی کا حکم ہے۔ اس طرح استفتائے اول کے جواب خامس میں کراہت تحریمی کواضح کہاہے اس میں مجھے تامل ہے میں حافظ اٹن ہمام کے قول کے موافق کراہت تنزیمی کوراج متمجھتا ہوں، اور جنازہ کامسجد میں پڑھا جانا حدیث سے ثابت ہے، ہید دوسری بات ہے کہ ممانعت بھی حدیث میں موجود ہے۔ اور شبوت کی روایت کو عذر کی حالت پر محمول کیا گیاہے۔ ، ، ، محمد ئفايت الله كان الله له ، و بلي

یوری بستی میں اَگر کونی جنازہ نہ جا نتا ہو تو نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی**؟** (سوال) اگر ایسے قصبے میں جمال کہ کوئی پڑھالکھامسلمان موجود نہ ہواور کوئی شخص نماز جنازہ بھی اواکر نا نہ جانتا ہو اور کوئی انیں اسلامی مسائل کی کتاب بھی موجود نہ ہو اس حالت میں نماز جنازہ کس طرح اد ای جائے۔ المستفتى نمبر ١٦٨٦محم مظر الدين صاحب (امبا) ١٥جمادى الثاني ٢<u>٣٣ ه</u>م ٣٦ أكست <u>١٩٣٠</u>ء میں کھڑے ہو کر حیار تنکبیریں کیے بعد دیگرے کہیں اور ہر تنگبیم کے بعد وعائے مغفرت کرلیں یا پہلی تنگبیر کے بعد ثنایڑھ کیں اور دوسری تکبیر کے بعد ۔ درود اور تبیسری تکبیر کے بعد جو دعایا دیمویڑھ کیں چو تھی تکبیر كے بعد سلام پھير ديں۔ ہ محمد كفايت اللّٰد كان اللّٰد ليه 'وبلي

> سرف اخبار میں بہیات'' میں آغاخانی ہوں''شائع ہونے سے سن کو کا فرنسیں کہ سکتے 'ایسے شخص کی جنازہ پڑھی جائے۔

(سوال ) مرودٌ میں غلام حسین نامی ایک خوجہ سوداگر رہتا تھااور اس کو خدائے یاک نے نرینہ اوا؛ دے سر فراز فرمایا آج نرینہ اولاد خصوصاً ان کے پیٹے اور یونے بالغ اور از ندہ ہیں مگر ان لڑکوں کے اور اس کے در میان تفرقه ہو گیا تھاوہ خود تخمیفادی سال کا عرصہ ہوا جج بیت اللہ شریف ہو کر آیا تھااور عبیدین کی نماز اور قر آن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو ہم لو گوں نے دیکھا تھاوہ خوجہ سجنجیر ہ گور نمنٹ میں بچوں کی حق تلفی <sup>ک</sup>رینے کے لئے جنجیر ہ دربار گیااور شائع کیامیر اند ہب آغاخانی خوجہ اساعیلی ہوںاور ہندو لا پر قائم ہوں ای پر چیتا ہوں اس لئے میرے بعد میرے پچوں کو میری وراثت میں سے حق نہیں پہنچتا ایسااس نے گزے

١١) "ثم هي كراهة تحريم" او تنزيد" روايتان" و يظهر لي ان الاولئي كونها تنزيهية ( فتح القدير" باب الجنانز -فصل في الصلاة على المبت ٢٨/٢ أَ طَ مُصطَفَى حلبي مصر ) (٢) ويُلِيس مَعْدِ تَمْر ١٠٣ حاشِهِ نَمْرِ ٥

<sup>(</sup>۳)دیمنین صفحه ۱۰٫۳ حاشیه نمبر ۲

<sup>,</sup> ٤ ) فالجواب عنه اما اولاً فانها واقعات حال لا عموم لها " فيمكن ان يكون " ذالك لعذر ... " كما قال الشامي : انما تكره في المسجد بلاعذر فان كان فلا ( اعلاء السنن ابواب صلاة الجنازة ٨/ ٢٢٩ ط ادارة القرآن)

<sup>، ﴿)</sup> وركنها شيئانَ التكبيرات الاربع والقيام فلم تجز قا عداً بلاعذر ( الدر المختار ' باب صلاة الجنانو ٢٠٩،٢ ط محمد سعيد ) لبذا نماز جنازه ك صحيح ،و لـ كـ كـ كـ طمارت كـ ساتحه بهار تمبيرول كاكمنا بحي ضروري بــــــــــــــ

شائع کرا کے پلک میں ارسال کیااور بعد ایک مہینہ اچھا تندرست اس کے بعد ہمار ہو کر مرگیااب آپ سے سوال ہے کہ یہ اسامیلی خوجہ مرنے کے بعد سنت والجماعة میں شامل ہو سکتا ہے براہ کرم ارسال فرمائیں آغا خان اساعیلی خوجہ کی میت کے جنازے کی نماز مسلمانوں کے بعنی سنت جماعت والوں کے نمازو جنازہ کی طرح پڑھی جائے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۹ احمد علی عرب صاحب ۱۴۹هادی الثانی ۲۳ می اوم ۲۳ است بے ۱۹۳۵ اگر میں الکت بے ۱۹۳۳ است بے ۱۹۳۳ اسلامی المستفتی منبر ۱۲۸۹ احمد علی عرب صاحب ۱۴۵۴ ایمادی الثانی ۲۳ میں اللہ میں المستفتی منبر ۱۲۸۹ احمد علی عرب صاحب ۱۹۳۴ میں التا ہی ۱۹۳۳ است بے ۱۹۳۳ ا

(جواب ۱۰۸) آگرید مضمون صرف گزف میں اس کے نام سے شائع ہوا گرکسی شخص کے سامنے اس نے زبان سے نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ خوجہ اساعیلی نے زبان سے نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ خوجہ اساعیلی اور ہندولا کاپایند تھا آگر اخبار کے سوالور کوئی ثبوت نہ ہو تواس کو سنی قرار دیاجائے گا اور اسکے جنازے کی نماز سنیوں کی طرح اواکر ناجائز ہوگا جب کہ وہ اپنی زندگی میں سنیوں کی طرح بر تاؤر کھتا ہو۔(۱) محمد کفایت الله کان الله له ، و بلی

چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرے

(سوال) نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کہ کراس کے متصل ہی سلام پھیردینا چاہئے یا کہ چوتھی تکبیر کہ کر پہلے ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیریں۔المستفتی نمبر ۵۳۵ا قاضی عظیم الدین صاحب و قاضی صالح محمد صاحب(کا ٹھیاواڑ) ۲رجب ۲۵۲اھ م ۱۲ ستمبر کے ۱۹۳ء

(جواب ۱۰۹) وونول طرح جائزے(۱) جائے ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرے (وہذااو جہ ) اور جاہے سلام پھیر کرہاتھ چھوڑے(ولا محذور فیہ) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

### جنازہ کے بعد دعا نہیں

(سوال) بعد نماز جنازه دعاکرنی چاہئے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۹۱۱ محد موی صاحب (بهاولپور) کے اشعبان ۲<u>۳۰۵ ا</u>هم ۲۳۱ کتوبر کے <u>۱۹۳۰</u>ء

(جواب ۱۹۰۰) نماز جنازه کے بعد و عاما نگنی ثابت شیس نماز جنازه خود و عاب (۲) محمر کفایت الله کان الله له و بلی

جنازہ میں شریک نہ ہونے والے شخص کے گھر کا کھانا ' کھانا جائز ہے (سوال ) چھاؤنی نیمیے میں اکثرو زیادہ تررواج ہے کہ میت سے ہمراہ کم وہیش اشخاص جاتے ہیں اور نماز جنازہ

<sup>(</sup>۱) عرف اخبار مين خبر چيناوليل شركى نمين اس سے كى پراسلام وكفر كا تنم شمين لگايا جاسكا جب تك كى وليل شركى سے اس كا اقرار كئيت نه تواہب مسلمان بى تصور كيا جائے گا۔ فقط (۲) و من ههنا يخوج الجواب عما سنلت فى سنة ست و شمانين ايضا من الله هل يصنع مصلى الجنازة بعد التكبير الاخير من تكبيراته 'ثم يسلم' ام يرسل 'ثم ليسلم' وهو انه ليس بعد التكبير الاخير ذكر مسئون 'فيسن فيه الارسال (السعاية باب صفة الصلاة بيان ارسال البدين النح ۲/ ۹۹ سهيل اكيدمي لاهور) (٣) لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة 'لانه دعا مرة 'لان اكثرها دعاء (بزازية على هامش الهندية فصل في الجنانز على ماجديه 'كوئنه)

کے وقت ثلث یانسف جمٹکل شامل نماز ہوتے ہیں بقیہ علیحدہ دور بہت جاتے ہیں نماز جنازہ میں شریک نہیں بوتے چنانچہ تاریخ وااکتوبر سے 19 یک میت کے ساتھ بہت سے آدمی ہمراہ جنازہ میت کے شے اسیں بین سے نصف آدمی نماز کے واسطے تیار ہوئے اور نصف علیحدہ ہوکر دور جاہیٹھ شرکت نماز کے واسطے تیار ہوئے اور نصف علیحدہ ہی بیٹھے رہ ان میں سے دو آدمی پندا شخاص اور شریک ہوئے بیں سے بچھ روپوش ہوگئے اور بچھ علیحدہ ہی بیٹھے رہ ان میں سے دو آدمی ایک قصاب اسم نا معلوم اور دو سرا عبدالقیوم درزی اس طرح سے ہم کانام ہوئے کہ ہم نماز جنازہ بھی نہیں ہوئے عبدالقیوم کے گھر سے میستا کے ورثاء کے لئے کھانا ایا اور ان کو نہانکھ لایر وقت تاکید شرکت نماز جنازہ بعض بعض نمازی بھی کھنے لگے کہ ذور مت دویمال کی رسم ایک ہی ہے ایک تی ہے ایک تاکہ ایک تی ہوئے کہ نمازی ہو کر ان کا یہ کلمات کمنا وی تاکید کرنے والول کوروکتے ہیں اس لئے ایک تاکہ کہانا ہو کہانا کہا تا کہانا کھانا ہو گھانا ہو گھانا ہو کہانا کہا تا کہانا کہانا کہانا کہانا جائز ہے یا ناجائز ؟ المستفتی نمبر سے ۱۹۵۲ کم عبداللہ عبدالل

(جواب ۱۹۹۱) جنازے کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کو نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہئے جولوگ نماز میں شریک ہونا چاہئے جولوگ نماز میں شریک نہیں ہونے کی ترغیب ویں میں شریک نہیں ہونے کی ترغیب وی میں شریک نہونے کی ترغیب وی چاہئے جو شخص نماز جنازہ میں شریک نہونے کی ترغیب وی چاہئے جو شخص نماز جنازہ میں شریک نہوائ کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے ۱۱۰ اور جس شخص نے سختی کرنے ہے۔ ۱۱۰ منع کیا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوا کیو تکہ تعیمت بھی تحکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ہوئی چاہئے۔ ۱۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

ولدالزنا کی نماز جنازہ بھی ضرور ی ہے

(سوال) آیک مسلمان شخص ایک مسلمان عورت کو بھگاکر لے گیا تھااس کے گھر میں اس عورت سے ایک سید بیدا بوااور ڈھائی سال کا بوکر مرگیامر نے کے بعد اس شہر کی مسجد کے امام نے کہ دیا کہ اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ المستفتی نمبر ۲۰۵۰ ناام قادر صاحب نہزارہ ۵ار مضان ۲۵۳ اھم ۲۰ تو مبر کے ۱۹۳۳ عربی اجواب ۲۰۱۷) لڑکا جو پیدا ہوااور ڈھائی سال کا ہوکر مرگیااس کا جنازہ پڑھنا جائز تھا کیونکہ وہ بچہ قصور وار نہیں نتمااور مسلمان بچہ تھا امام نے نماز جنازہ نہ پڑھنے میں غلطی کی۔ (۲۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی

<sup>(</sup>۱) اس لنے كه جنازه فرنس كفاليت اگر ايك شخص بھى پڑھ كے توباقى تمام ہے فرنست ساقط ، وقى ہے اور ند پڑھنے والے گناد گار نہ ، وال ك " الصلاة على الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض واحداً كان او جساعة ذكراً كان اوانشى اسفط عن المباقين ( هندية باب المجنانز فصل فى الصلاة على المبيت ١٩٢/ كوننه )

<sup>،</sup> ٣) قال الله تعالى آدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسبة وجادلهم بالتي هي احسن ١٤ سورة النحل آيت نمبر ٥٢ (٣) واما بيان من يصلى عليه فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيراً كان او كبيرا ذكرا كان او الشي حراكان او عبدا الا البغاة وقطاع المطريق ومن بمثل حالهم (بدائع فصل في الجنازة ١١/١ ٣ طبع مكتبه رشيديه كوئنه) عن رجازه تربخ في أولى وجر نمين وه تو قووب تصور تواس كواند ين في كياب بجري تمازنه يرصاغا في الجنازة ٢١/١ عليه مكتبه رشيديه كوئنه)

### مسجد میں نماز جنازہ کی تفصیل

(جواب ۱۹۳) آگر کوئی عذر مثلاً بارش باپاک زمین میسرند ہوئے کی وجہ سے نماز جنازہ مسجد میں پڑھ لی جائے تو حفیہ کے نزدیک بھی بلا کر اہت جائز ہے ۱۰ اور بلا عذر ہو تو حفیہ کے نزدیک مکروہ ہے کر اہت تحریمی کے بھی بعض فقها قائل ہیں (۰) مگر رائج کر اہت تنزیمی ہے، ۱۰ جنازہ باہر ہواور نمازی مسجد میں 'یہ صورت خفیف ترین ہے (۱۰) سے بعد یہ کہ جنازہ مسجد میں ہواور نمازی باہر ہول (۱۰) اور جنازہ و نمازی دونوں مسجد میں ہول یہ یوں یہ بازہ و نمازی دونوں مسجد میں ہول یہ یہ بارہ کان اللہ لہ دبلی ہول یہ یہ بالے سورت ہے۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دبلی

اگر کا فر کا بچه مسلمان کی تحویل میں ہو تو پیجے کی جنازہ کا حکم

(سوال) آیک لاوارث معصوم بچہ جس کے والدین کے مشرک ہونے کاعلم ہودہ بچہ قانو ناور سماو حما کسی مسلمان کی تحویل میں آگیا ہواور آتے ہی فورا فوت ہو گیا ہو تو کیا باتباع شرع شریف اس کی نماز جنازہ پڑھی جا کتی ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۵ شیخ عبداللہ مولا بخش بجی والا (سمین) ۱۲رمضان ۱۹۳۱ء استفتی منبر ۲۰۸۵ شیخ عبداللہ مولا بخش بجی والا (سمین) ۱۸ رمضان ۱۹۳۱ء میں ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۱۶) اگر مسلمان کا قبضہ نابالغ پے پر تعجیج شرعی اصول کے موافق ہوا ہو تو بچہ مسلمان کا قرار دیا جائے گااور اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ دیہ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و ہلی

ر ١)انما تكره في المسجد بلاعذر فان كان فلا ومن الاعذارالمطر كما في الخانية ( رد المحتار ُ باب صلاة الجنانز ٢٣٦٠٢ ط محمد سعيد )

(۲) وكرهت تحريما و قيل تنزيها في مسجد جماعة هو اى الميت فيه وحده او مع القوم ( درمختار باب صلاة الجنائز
 ۲۲٤ ۲ ط سعيد )

٣٠)ثم هي كراهة تحريم او تنزيهة روايتان ويظهر لي ان الاولى كونها تنزيهة (فتح القدير ابواب الجنائز ، فصل في الصلوة على الميت ٢/ ١٢٨ مصطفى حلبي مصر)

(٣) اس نئے کہ اس صورت میں مکروہ : و نے اور نہ : و نے میں اختفاف ہے اور انتقاف کی دجہ سے تخفیف آجائی ہے! و ان کانت الجناز ة و حد ها فی الخارج؛ فمختلف ( بزازیہ علی الهندیه؛ فصل فی الجنائز ٢٩/١ کونٹه)

(۵) اس لئے کہ جو علاء مجد میں جنازے کی کراہت کی وجہ کی اشتقال سمالم بین له کو قرار دیتے بین ان کے نزدیک به صورت مرودی منسل دوری استفال سمالم بین له کو ترار دیتے بین ان کے نزدیک به صورت مرودی منسل وقوله وان کان شغل المستجد بما لم بین له کنزیهة ) فلو کان المست موضوعا فی المستجد والناس خارجة الا تکر ۱۵ طحطاوی علی المرافی احکام الجنائز ص ۳۶۰ بیروت)

(٢) اس كني كه يه صورت بالاتفاق كمروه ب وان كان الكل في المسجد ايكره بالاتفاق ( بزازيه على الهندية انوع المحامس والعشرون في المجنازة ٧٩/١ ط كونيه)

(٧) والصبى اذا وقع في يد المسلم من الجند في دار الحرب وحده و مات هناك صلى عليه تبعا لصاحب اليد كذافي
المحيط (هندية باب صلاة الجنائر ١٦٣/١ ط ماجديه كوئله)

جنازے کے بعد اجتماعی و عاسلف سے ثابت نہیں

(مسوال) (۱) کیابعد نماز جنازہ مجتمعاد عاما تگنا جیسا کہ آج کل کلکتہ میں عام رواج ہے رسول اللہ عظیم سے اللہ علی جنازہ مجتمعاد عاما تگنا جیسا کہ آج کل کلکتہ میں علاء حنفیہ کی کیا تحقیق ہے امام ابو حنیفہ سے کچھ منقول ہے یا نہیں ؟ (ج) اردور سالول میں جہال نماز جنازہ کی ترکیب لکھی ہوئی ہے وہال و عاکا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کیا اس وجہ ہے کہ شاہت نہیں یا سموالیا ہوائے ؟ المستفتی نمبر ۲۱۰۳ حاجی عبد الجبار (کلکتہ) کے شوال ۲۱۰۱ حاجی مااد سمبر کے ۱۹۳۶ء

رجواب ۱۹۵) نماز جنازہ کے بعد کوئی اجتماعی دعازمانہ آنحضرت ﷺ یا صحابہ کرام ہیا سلف صالحین میں اللہ شہر علی میں بھی نماز کے بعد کسی دعائے اجتماعی کی ترغیب یا ہدایت مذکور منیں بھی نماز کے بعد کسی دعائے اجتماعی کی ترغیب یا ہدایت مذکور منیں بھی نماز کے بعد کسی دعائے اجتماعی کی ترغیب یا ہدایت مذکور منیں بھی نمین منع کیا گیا ہے۔ اس کے لئے رسالہ بصائر الا جنداء ما احظہ فرمایا جائے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له ' دبلی

نماز جنازہ میں سلام پھیر ناحدیث سے ثابت ہے

رسوال) نماز جنازہ میں سلام پھیر نارسول خداﷺ سے ٹابت ہے یا نہیں بھورت ثبوت حدیث کا حوالہ نشروری ہے اور بصورت ثبوت حدیث یہ سلام کا بھیر نائس اصول شریعت کے ماتحت ہے۔المستفتی نمبر ۲۲۳۲ محدز کریا مسلم ہائی اسکول (انبالہ سٹی) ۲۵ صفر سے سلام کا اپریل ۱۳۳۸ محدز کریا

(جواب ١٩٦) نمازجنازه میں سلام پھیر ناسلفاً وظفاً معمول رہا ہے اس کے ثبوت کے لئے یہ روایات ہیں (۱) ملت الملئکة علی دم فکبرت علیه اربعاً و سلموا تسلیمتین (کنز العمال)(۱) (۲) الصلوة علی الجنازة باللیل والنهار سواء یکبر اربعا و یسلم تسلیمتین (کنز العمال)(۱)(۲) عن ابی امامة بن سهل بن حنیف قال السنة فی الصلوة علی الجنائز یقراً فی التکبیرة الاولی بام القرآن مخافة ثم یکبر ثلاثا و یسلم عند الاخرة (کنز العمال)(۱) محمد کفایت الله کال الله له ویل

مسجد کے بجائے سڑک پر جنازہ پڑھنا بہتر ہے

(سوال) نماز جنازہ مسجد میں پڑھناجائزے یا نئیں اور صحن مسجد جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ داخل مسجد ہے یا کہ نئیں پس اس حالت میں جب کہ ہرون مسجد سڑک نمایت فراخ اور کشادہ موجود ہے جس میں نماز جنازہ

<sup>(</sup>١) لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثر ها دعاء ( بزازيه على هامش الهنديه : فصل في الجنانر ٤/٧٠ ط كونته )

٧٦) الكتاب الرابع ؛ من حوف الميم؛ الباب الاول في ذكر الموت الخ الفصل الرابع في الصلاة على الميت ١٥/٥٥ حديث نمبر ٤٢٢٩٣ مكتبه تواث حلب)

٣) ٥٨٤/١٥ حديث نمبر ٢٢٩٠ مكتبه ترأث حلب)

<sup>(</sup>٤) كتاب الموت من قسم الافعال صلاة الجنائز ٥ ٧١٨/١ حديث نمبر ٢ ٢٨٦١ مكتبه ترأت حلب)

(جواب ۱۹۷) بہت ہے مقامات میں صحن سمجد کو خارج از مسجد قرار دیتے ہیں اور وہاں عرف ہیں ہوتا ہے اس بنا پر بانیان مسجد بھی صحن کو مسجد میں واخل کرنے کی نبیت نہیں کرتے الیں صورت میں تو نماز جنازہ سحن میں پڑھ لینی جائز ہے اوراگر صحن کو مسجد قرار دیا گیا ہو تو باہر سڑک پر نماز جنازہ پڑھنا اولی ہے کہ قبر ستان دی جائے اور وہاں نماز پڑھنے میں نمازی کم ہوجاتے ہیں فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دیلی

عصر کے بعد غروب ہے پہلے جنازہ جائز ہے

(سوال ) عصر مغرب کے در میان نماز جنازہ جائز ہے کہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۶۰ نبی ا<sup>ہ</sup> خال (آگرہ) کے جمادی الاول کر<u>۳۵ ا</u>ھ۲جولائی <u>۱۹۳۸ء</u>

(جواب ١١٧) جائزہے عين غروب كے وقت سے پہلے ۔ (١) محمد كفايت الله كان الله له 'وبل

کسی حدیث میں حضور ﷺ نے جنازے میں فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا

(سوال) غیر مقلد کتاہے کہ حنی کی میت کا نماز جنازہ بھی درست نہیں ہوتا کیونکہ حنی بلوگ سورہ فاتخہ نماز جنازہ میں سورہ فاتخہ نماز جنازہ میں سورہ فاتخہ نماز جنازہ میں سورہ فاتخہ پڑھنی جائے آپ برائے خدا جلد از جلد جواب دیکر مشکور فرمائیں۔المستفتی نمبر ۲۳۵۰محم عبدالغنی صاحب ہوشیار پور (پنجاب) ۲ صفر ۱۳۵۸م میں ۱۳۵۸مارچ ۱۹۳۹ء

(جواب ۱۹۹) کسی حدیث میں بیہ نہیں آیا کہ آنخضرتﷺ نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم فرمایا ہویا بیہ فرمایا ہو کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہئے (۳) ترفدی میں بیہ روایت نہیں ہے

(۱) يمال مؤك برنماز جنازه برجة كواولى كصاب يا توسوال مبي قد كوروجوه كى بناء بريام بحد كے صحن كے مقابية ميں ورند مؤك برنماز جنازه كو فقها كا احتاف بنے مكروه لكھا ہے جو نابسنديده ہے اور كراہت كى وجوه بھى ذكر كئے بيں مثلًا مؤكول بر نجاسات كا مونا كور ناپاك جو تول اور چپل سميت نماز پر صناوغيره تكره في الشارع واراض الناس كذافي المضمرات (هندية 'جنائز 'باب الجنائز ۱۹۵۱ طكوئنه) (۲) ولا تكره الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر 'و بعد صلاة العصر قبل تغير الشمس (بدائع فصل في باب الجنائز ۲۱۷/۱ مكتبه رشيديه كؤئنه)

۳) آپ علیہ السلام ہے توکسی مرفوع سیمی حدیث میں یہ ثابت نہیں اور مخاری شریف میں ان عبائ ہے جو مروی ہے کہ ان عباس کے فاتحہ الکتاب پڑھی اور فرمایا المتعلموا انھا سنة "اوراس جیسی دیگر روایات بھی موجود ہیں جس ہے صرف جواز ثابت ہو سکتاہ جس کے احزاف بھی دیا ہے میں اور محالہ کا پڑھتا بھی دعا پر محمول ہو سکتاہے کیونکہ سورہ فاتحہ افضل دعاہ جیساکہ مروی ہے افضل الذکو الا احداد اللہ علی الدعاء سنة (فتح الباری میں لکھاہے" یحتمل ان یوید ان الدعاء سنة (فتح الباری میں لکھاہے" یحتمل ان یوید ان الدعاء سنة (فتح الباری شرح بخاری اباب قراء قد فاتحہ الکتاب علی الجنازة ۲۹۴ مط مطبعة کبری ہولاق مصور)

### جو آپ نے سوال میں لکھی ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتھ پڑھنی چاہیے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اله او میں

جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھاکر دعاما نگنا ثابت نہیں

امام مسجد برجیالیس قدم تک میت کی جیار پائی اٹھاناضر ورکی نہیں رسوال) کیا میت کی جار پائی اس نے وقت امام محلّه برجیایس قدم لینا مینی ایک باتھ سر جار پائی پلز ناور پائیہ پر هناامر ضروری ہے پائیس؟ المستفتی نمبرے اے تافیروز خال صاحب رجواب ۲۲۱) جنازے کے پائیس قدم لینے کا بیاطر ایند جو سوال میں فد کور ہے خلط اور خلاف سنت ہے۔ احمد ادام کی جور فی مقد کر جاکی در دان دافیاں تا وقت ال اینیروں کر سام الزانوں ہوتاں مسلم الان مسلم الان

ر ہو ہو ہو گئی مقرر کرنا کہ وہ جناز وائن نے وقت ایسانٹرور کرے یہ ناجائز اور بدعت ہے ہاں ہہ مسلمان پر میت کا یہ دنازہ کو کند سادے اور کند ھادینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے جنازہ کا گالیا یہ اسلمان پر اند ھے پررکھ کردس یا اس ہے زائد پھر اس کا پیچالا پایہ اپنے وائیں گند ھے پررکھ اوردس قدم چلے پھر اگا بایہ بائیں گند ھے پر پھر پچھلایا یہ بائیں گند ھے پر کھر کردس قدم چلے یہ اگا بایہ بائیں گند ھے پر پھر پچھلایا یہ بائیں گند ھے پر کھ کردس قدم چلے یہ مستحب ہوں اور ہم شخص کے لئے بائیں گند ھے پر پھر پچھلایا یہ بائیں گند ھے پر کھ کردس قدم چلے یہ مستحب ہوں اور ہم شخص کے لئے دور گئی ہے دور پر ایک کے ایک جانے میں جس وقت اور جس مقام پر چاہے ہم شخص یہ دور پر سے د

نماز جنازہ میں بھی حبکہ کاپاک ہوناضروری ہے

(سوال) ہمارے یہاں جنازے کی نماز کی جگہ پر تاڑے درخت میں ان پر ہمیشہ گدھ بیٹے رہے ہیں کدھ بیب کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے فرش سفید رہتا ہے اس سفید زمین پر بعض آدمی نماز کے لئے کھر ب دو جاتے ہیں تو کیاان کی نماز ہو جاتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۸۱۳ سلیمان مو کی حافظ بی اباز دولی شالع مارے ۱۸رئیج الاول و کے میں اد

را ) ولا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنارة لانه دعا مرة الان اكثر ها دعاء و بزازيه فصل في الجنائز ١٠٥٨ كونه ) ٢٠ ومن اراد كمال السنة في حمل الجنازة يبغى له ان يحملها من الحوائب الاربع روينا عن ابن عمر ان كان بدور على الجنارة على جوانبها الاربع فيضع مفدم الجنازة على يمينه نم مؤخر ها على يمينه شم مقدمها على يساره ثم مؤخر ها على بساره من كل حائب عشر خطوات و بدائع الصنائع فصل في حمل الجنازة ١٠٩٩ مكنه وسيدته كونيه )

(جواب ۲۲۲) اس ناپاک جگہ پر کھڑے ہونے والوں کی نماز نہیں ہوگی ان کویہ جگہ چھوڑ دینی چاہئے یا وہاں پاک کپڑاذال کر نماز پڑھیں۔ سفتہ کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

عیدگاه میں نماز جنازہ جائز ہے (سوال) عیدگاہ کے اندر جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ (جواب ۲۲۳) عیدگاہ میں جنازے کی نماز پڑھنی جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کا ن اللہ لہ 'دہلی

نماز جنازه خود دعاہے اس کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں (سوال) نماز جنازہ تیں سلام کچیر نے کے بعد ہاتھ اٹھاکر دعامانگناجائز ہے یا نہیں؟ (جواب ۲۲۶) نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھاکر اجتماعی دعاکا ثبوت نہیں نماز جنازہ خود دعا ہے۔(r) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ نوبلی

(جواب دیگر ۲۰ ۲) نماز جنازہ بھر تک فقهائے احناف دعائے اور آگر چہاس پر نفظ صلوۃ بہعنی نماز کا طلاق بھی کیا گیاہے اور نفظ صلوۃ بہعنی نماز کا طلاق بھی کیا گیاہے اور نفظ صلوۃ بہد فراغ من الطلاق بھی کیا گیاہے اور نفظ صحابہ کرام وائمہ مجتمدین سے ثابت نہیں کہ وہ کوئی دعا اور کرتے تھے بیعنی نماز جنازہ سلوۃ آنحضرت بیل وصحابہ کرام وائمہ مجتمدین سے ثابت نہیں کہ وہ کوئی دعا اور کرتے تھے بعنی نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے متعمل بعد البدن بعد و فن قبر پر تھوڑی ویر تو قف کرنا اور میت کے لئے دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے جو سنین الی داؤد میں مروی ہے۔ دد)

تاہم نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد فردا فردا اگر اوگ دعامانگ لیں تو پچھ مضا کقد بھی نہیں کیکن شرط یہ ہے کہ نہ مانگنے والوں کو کسی قتم کی طعن تشنیج ملامت نہ کی جائے اور دعاکا کوئی خاص اہتمام و تداخی اور جماعت کے دعا جماعت کے دعا جماعت کے دعا مانگنے تو کسی کو ایسے روکنے اور منع کرنے کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ اس خاص صورت میں ایک امر مباح کا مانگنے تو کسی کو اسے روکنے اور منع کرنے کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ اس خاص صورت میں ایک امر مباح کا مرتکا ہے مانوں میں منع کرنے کے کوئی معنی نہیں بعض عبارات مناب ہے جود عاکا جواز معلوم ہو تاہے اس سے مراد ہی ہے کہ لوگ فردا فردا فردا فردا بغیر اجتمام والتزام وبغیر پابندی

(۱) يُهِ نَا\_ جَازُوشِ بَهِي آمَارُهِا كَ لِخَ طَهَارَةَ كَانَ شَرَ طَتِ اسَكَ بَغْرِ تَمَارُ أَمِنَ بُوكَ وَفِي القَفِيةُ الطَهَارَةَ مِنَ الْمَجَاسَةَ فِي تُوبُ وَ مَكَانَ وَ سَتَرَالُعُورَةَ شُرِطَ فِي حَقَ الْمَيْتَ لُو الْأَمَامَ جَمِيعًا ﴿ الدَّرِ الْمَخْتَارُ الْبَابِ صَلَاةَ الْجَنَائِ ٢٠٨/٢ طَ سَعِيد ﴾ ﴿ ٢ ﴾ قيد بمسجد الجماعة لانها لا تكره في مسجد اعد لها و كذافي مدرسة و مصلي عيد لانه ليس لها حكم السسجد في الاصح ( طحطاوي على المواقى باب احكام الجنائز ص ٢٦٠ ط بيروت ) ( ٩٩١ اصح المطابع كار خانه تجارت كتب خانه كراچي)

٣٠-٤) لآنها ليست بصلاة حقيقة انما هي دعاء واستغفار للميت ( بدانع فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة الـ ٣٠٤ ط كوئمه ) ولا يقوم بالدعا بعد صلاة الجنازة لا نه دعا مرة لان اكثرها دعاء ( بزازيه على هامش الهندية نو خ الخامس و العشرون في الجنازة ١٠٠٨ ط ماجديه كوئمه )

ره) عن عَثِمان بَنَ عَفَانٌ ' قال . كان النبي ﷺ آذا فرَ غَ مَن دفن الميت' وقف عليه' فقال : استغفروا لا خيكم واسالوا له بالتثبيت فانه الآن يستل ( ابوداؤد باب الاستغفار عبد القبر للميت في وقت الا نصراف ١٠٣١٢ ط سعيد ) بنیک جماعت دعا مانگ لیس تو جائز ہے۔واللہ اعلم کتبہ محمد کفایت اللہ غفر له'مدرس مدرسہ امیینیہ سنہری مسجد دیلی

میت اور پچھ نمازی مسجد کے اندر ہوں اور پچھ باہر تو جنازے کا تھم (سوال) جنازہ خارج مسجد ہواور نمازیان اکثر داخل مسجد ہوں اور قلیل خارج مسجد ہوں تو نماز جنازہ جائز ہے یانمیں ؟

﴿ جوابِ ١٣٦) جنازہ مسجد ہے باہر ہواور کچھ نمازی باہر ہوں اور کچھ مسجد میں تواس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ‹‹› محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

ظاہری علامات نہ ہوں تو لڑکاولڑکی دونوں کو پندرہ سال کی عمر میں بالغ قرار دیا جائےگا
(سوال) (۱) دس سال کی لڑکی کا جنازہ بالغ یا نابالغ پڑھا جائے ؟(۲) شریعت میں کتے سال کی لڑکی باٹ
ہوتی ہے(۳) بعض مولوی صاحبان دس سال کی لڑکی کا جنازہ بالغ پڑھاتے ہیں ان کا استدلال ہے ہے کہ چونکہ
ام المؤمنین حضرت عاکشہؓ کی خلوت نو سال میں ہوئی تھی اس لئے دس سال کا جنازہ بالغ پڑھنا جائز ہے۔
المستفتی نمبر ۱۹۲۱ حاجی عبدالکر یم (پشاور) مور خد ۲ رئیج الثانی ہے ۳ او م ۲ جون ۱۹۳۸ء
(جواب ۷۲۷) وس سال کی لڑکی اگر بالغہ ہوگئی ہو یعنی اس کو حیض آنا شروع ہوگیا ہوتو اس کا جنازہ پور ک
عورت کے لئے پڑھایا جائے اور اگر حیض آنا شروع نہ ہوا ہوتو اس کا جنازہ نابالغہ کی طرح پڑھا جائے دس سال
کی عمر میں لڑکی بالغہ ہو سکتی ہے مگر یہ لازم نہیں کہ ہر دس سالہ لڑکی بالغہ ہو جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ سے نوسال کی عمر میں مقاربت ہوئی تونوسال کی لڑکی کے بلوغ کا مکان ٹاہت ہوانہ یہ کہ ہر نوسال کی لڑکی ہائغہ قرار دی جائے ہائغہ قرار دینے کے لئے پندرہ سال کی عمر ہوئی چاہئے جب کہ اور کوئی علامت بلوغ ظاہر نہ ہو۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> ولدالزناکا جنازہ بھی ضروری ہے'البتہاں کی والدہ کے جنازے میں نیک وصالح لوگ شریک نہ ہوں (الجمعیتہ مور خہ ۲۲ جنوری <u>۱۹۲۷</u>ء)

(سوال) ایک مرد مسلمان کی دو عور تیس بین ایک منکوحه ایک غیر منکوحه بیه بات سب گاؤل والے جات

<sup>(</sup>١) لعله من مسامحات الشيخ والافقد صرح بالكواهة في حق من كان داخل المسجد فليراجع ص ٨١ (٢) بلوغ الغلام والجاريه بالاحتلام والحيض والحبل فان لم يوجد فيهما فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتي وادنى مدة له اثنا عشرة سنة ولها تسع سنين (تنوير الابصار كتاب الحجر فصل في بلوغ الغلام بالاحتلام 7/٣٥١ عدد) طسعيد)

ہیں بار ہا کما گیا کہ تم نکاح پڑھالو مگر وہ آج کل آج کل کہ کر ٹالٹارہااولاد بھی پیدا ہوتی جاتی ہے مگر نکاح پڑھانے پرراضی نہیں ہو تااگر اس غیر منکوحہ کا بچہ یا خود غیر منکوحہ فوت ہو جائے تواس کو مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کرنالور نماز جنازہ پڑھانا کیساہے ؟

(جواب ۲۲۸) ہاں اس عورت اور اس کے بے نکائی پیول کا جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کرناچا ہئے کیونکہ وہ عورت اور اس کے سب بے مسلمان ہیں (۱)اور پیول کی کوئی خطانہیں ہے قصور الن کے والدین کا ہے (۱)ہاں والدین کے جنازے میں مقتد الور پیشواشر یک ندہوں تو بہتر ہے (۱)جب کہ اس حالت میں ان کا انتقال ہو جائے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ'

### شوہر اورباپ میں سے جنازے کاحق باپ کا ہے (اخبار الجمعیة مور خد ۱۸ ستمبر <u>۱۹۲۲</u>ء)

(سوال) ایک عورت فوت ہوئی اس کا شوہر اور باپ دونوں موجود ہوں توان میں ہے کس کو خود نماز جنازہ پڑھانے پاپڑھنے کی اجازت دینے کاحق ہے۔

(جواب ١٢٩) ميت كاباپاور شوبر موجود بهول تونماز جنازه پڙهانے يا اجازت وينے كا حق باپ كو ہے۔ ولا ولاية عندنا للزوج لا نقطاع الوصلة بالموت كذافي الجامع الصغير لقاضي خان فان لم يكن للميت ولى فالزوج اوللى ثم الجيران او للى من الاجنبى كذافي التبيين (هنديه) (٣) محمد كفايت الله كان الله له '

### نماز جنازه چھوٹنے کا خطرہ ہو تو تیم جائز ہے 'اگر چہ پانی موجود ہو (الجمعیتہ مور نہ ۲۶ تنبر ۲۹ء)

(سوال) آگر جنازے کی نماز تیارہے بعض لوگول کووضو کرناہے جنازے سے دس قدم پرپانی بھی موجود ہے اور وفت بھی زوال میں باقی ہے توالیم حالت میں وضو کے بجائے تیم جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۳۰) جنازے کی نماز کے لئے ایسے وفت تیم جائز ہے کہ جنازے کی نماز ہونے ۔لگے اور لوگ انتظار نہ کریں توجو لوگ باوضو نہیں ہیں اگر وہ وضو کرنے جائیں تو نماز سے رہ جائیں ایسی حالت میں وہ تیم م کر کے نماز میں شریک ہوسکتے ہیں لیکن اگر نمازی انتظار کرنے کے لئے آمادہ ہوں یاخود ولی وضو کرنے جائے

<sup>(</sup>۱) اور جنازے کی نماز کی صحت کے لئے مسلمان ہوتاکا ٹی ہے اوا ما بیان من یصلی علیه افکل مسلم مات بعد الولادة يصلی عليه ا صعيرا کان او کبيرا اذکر اکان او انشی حرا کان او عبدا الا البغاة الخ (بدائع الصنائع فصل فی صلاة الجنازة ۲۱۱۱ ط مشدنه کوئنه )

<sup>(</sup>٣) ابنداه الدين كي وجد سے اوا اوكو اتسور وارشيں تحراليا جائے گا الا تؤر وازرة وزرا اخرى النجم :٣٨ (٣) سنج نمبر ٩٣ حاشيه نمبر ٩ و يكھيں

ر ٤) باب الجنائز الفصل الخامس في الصلاة على الميت ١٦٣/١ ماجديه كونثه

اتواین حالت میں و ضوجی کرناضر وری ہے۔﴿﴿ مُحَمَّدُ کَفَایتِ اللَّهُ عَفْرِلَهُ \*

### غروب آفتاب کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے کھر جنازے کی (الجمعیة مور خد ۲مئی کے ۱۹۲۶)

رسوال) مغرب کاوفت قریب ہے آفتاب غروب ہونے کی زردی پھیلی ہوئی ہے جنازہ تیار ہے پئے مغرب کی نمازیرُ حیس یا جنازہ کی نماز؟

(جواب ۱۳۲) غروب آفاب کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھتی چاہئے کھر جنازے کی۔ ۰۰۰ محمد کفایت اللہ نمفر لیہ

غائنانه نماز جنازه جائز نهيس

### (الجمعية مورنه ٢ تتم ي ١٩٢٤)

«سوال» زید کا نقال اینے وطن میں کم صفر المظفر کو ہوااور جنازہ زید کا ۱۲ اصفر کو کلکتہ میں پڑھایا ً یہ بیانہ نہانہ نہ ز جنازہ جائزے یاشیں ؟

(جواب ۱۳۲) حنفیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ وہ اے شریعت سے ثابت نہیں سجیجنے میں تاریخ انتقال اور تاریخ نماز کے قرب وبعد کا کوئی فرق نہیں جمحہ کفایت اللہ نفر لے'

### فاحشہ کے مال ہے جنازہ گاہ تقمیر کریا

#### (المعية مورند ١١متم ١٩٣٦ء)

(سوان) منتگری میں ایک طوائف فاحشہ عورت کے دو ملکیتنی مکان ہیں فو تکی ہے کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک مکان کی اپنے م نایک مکان کی اپنے مرشد پیراصغی علی کے نام وصیت کی چنانچے پیرصاحب نے قبضہ کر ایا ہے دو مرس ک نسبت و سیت لکھائی کہ انجمن اسلامیہ منتگم کی فروخت کر کے اس کی قیمت سے قبر ستان میں جنازہ گاہ بنادے ا جہال کہ متوفی مسلمانوں کی نماز جنازہ اوا کی جاتی ہے دریافت طلب یہ امرہے کہ ایسی جنازہ گاہ میں نماز جنازہ پڑھناجائزے یا نسیں ؟

، رجواب ۱۳۳ ) آلرفاهشد ند وردکاییه مکان اس کامورو فی بو (بشر طیکه مورث کی مَمَا کی خالص حرام نه دو )

، ١، قوله ، و جاز لخوف هوت صلاة الجنارة ال ولو كان الماء قريباً ثم اعلم انه اختلف فيمن له حق التقدم فيها . فروك الحسن عن ابي حنيفة اندلا يجوز للولي لانه بننظرا ولو صلوا له حق الاعادة و صححه في الهداية والخانية وكافي السفي رود المحتارا باب التبعيد ١ - ١ ٤ ٢ ط سعيد )

٢٠ ولو ارادوا ال بصلوا على حنازة وقد غربت الشمس! فالا فضل ال يبدؤ ابصلاة المغرب! ثم يصلون على الجنارة! لال السغرب آكدمن صلاة الجنازة وقد غربت الشمس! فالا فضل في ببال ما يكره فيها ٢ ٣١٧ ط سعيد )
 ٣٠ وشرطها ايضا حضوره! ووضعه و كونه هو او اكثره اماه المصلى! و كونه للقبلة! فلا تصح على غانب و صلاة النبي على البحاشي لغربة! او حصوصية الخر الدر المختار! باب صلاة الجنائز ٢ ٢٠٨١٢٠٧ سعيد ،

فاحشہ نے کسی جائز ذریعہ اور حلال کمائی سے حاصل کیا ہو تواس مکان کی قیمت سے جنازہ گاہ بنانا اور اس ہیں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن آگریہ مکان حرام کمائی سے حاصل کیا گیا ہے تواس میں خبث قائم ہے اور اس کو سی نیک کام میں باامید نواب لگانا ناجائز ہے (۱۰ اس کو انجمن اسلامیہ فروخت کر کے بتیموں اور ہواؤں اور دوسر ب عن جوں کے کھانے کیڑے میں اس نیت سے خرج کر دے (۱۰ کہ ایک مال حرام اس کے قبضے میں آئیا ہے جس کو وہ اصلی جائز مالک تک نمیں پہنچا سکتی اس لئے یہ نیت رفع وبال یا یہ نیت ایصال نواب اصلی مالک و مستنی مختاجوں اور مسکینوں پر خرج کر رہی ہے۔ (۱۰ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا۔)

### میت کوچار پائی پرر کھ کر جنازہ پڑھنا جائز ہے (اجمعیتہ نمور خہ ۳انومبر ۱۹۳۶ء)

رسوال) نماز جنازه چاریائی یا بلنگ پر جب که بان سو تلی نواز سے بنے گئے ہول پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ (جو اب ۲۳۶) میت چاریائی یا بلنگ پر ہو تو نماز جنازہ جائز ہے، ، خواہ وہ بان یا نواڑیا سلی ہے، ناہوا ہو اور نماز پڑھنے والا چاریائی یا بلنگ پر ہموجب بھی نماز جنازہ جائز ہے۔ (د) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

> (۱)زانیه کاجنازه بھی ضرور کی ہے 'مگر نیک اور شریف لوگ شریک نہ ہول (۲) فرائض اسلام کااعتقاد نہ رکھنا کفر ہے 'ایسے شخص کی جنازہ نہ پڑھی جائے ۔ (الجمعیۃ مور خہ ۵اگست ۱۹۳۵ء)

«سوال ) (۱) یمال پرایک عورت نے ایک کافر مرد خفیہ طورت کیا ہواہے جس پر اکثر مسلمان اس فعل تنبیحہ کا ثبوت بھی دے سکتا ہیں 'سگر عورت یول کہتی ہے کہ ہم نے بطور نو کر رکھا ہواہے توالیک حالت ہیں اَس عورت مرگنی تواس کانماز جنازہ پڑھانا جائز ہو گایا نہیں ؟

(۲) یمال پراکٹر مسلمانوک نے بر می بدھ مذہب کی عور تول سے شادی کی ہوئی ہے یوفت خواندن نکاح عورت بمشکل کلمہ طیبہ وغیر ہ پڑھ کربعد میں نکاح ہو جانے پر دائرہ اسلام میں شار کیا جاتا ہے لیکن زن ہذا بہی بعد از نکاح تاوفات منسروریات دین اسلام ہے بھی ناواقف ہو تاہے اور بھی نماز'روزہ وغیرہ نسیں رکھتا' تو ایسے حالات میں بعد از وفات الن کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے ؟بعد از وفات شوہر پچھ دن بعد پھر مذہب کفرید میں

۱۱) میمنی خالص حلال مال ہو اوراگر حمرام مال بھی ہو تو حلاق خالب ہو اور حمرام مغلوب ہو تواس صور ہے میں اس مال کواستعمال کر سکتے میں اور مسلم حمرام مال ہو اور پانفالپ حمرام ہو تواس کا استعمال ثواب کی نہیں ہے۔ در سے تسمیں

۲۶) مارجنازہ گاہ، ہائجی جائز ہے لیکن من سب شین یو نامان سے خواہ مخواہ ہو کا کے دلوں میں شہمات پیدا ہوں گے اوراس میں نماز پڑینے تین ماز ہے صلح میں کریں گئے

شامل ہوتی ہے تو آیا ایسے حالات میں مسلمانوں کے واسطے شرعی تھم کیا ہے۔

یہاں پر پچند الیں عورت فوت ہو گی ہے 'مگر مسلمانوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھاہے اور قبر ستان علیحدہ میں د فن کیاہے روبر و شوہر۔

(جواب ۱۳۵) (۱) اگر عورت کی بد کاری کا ثبوت نمیں ہے تواس کو متہم کرنے ہیں احتیاط کرنی چاہئے (۱) اور اس کی موت کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھنا چاہئے (۱) ہال اگر بد کاری کا ثبوت ہو تواس کے ساتھ زانیہ عور تول کی طرح معاملہ کرنا لازم ہے مگر جنازہ زانیہ کا بھی پڑھنا چاہئے (۱) ہال علما اور صلحا اور مقتدا جنازے میں شریک نہ ہول مسلمان عوام جنازہ پڑھ کرد فن کردیں۔ (۱)

(۲) اگریہ عور تیں صرف زبانی کلمہ طیبہ پڑھ لیتی ہیں اور ضروریات ایمان سے واقف نسیں ہوتیں' فرائض اسلامیہ کااعتقاد نمیں رکھتیں تو یہ کافر قرار دی جائیں گی۔(۵)نہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہو گانہ ایکے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی۔محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

شیعه کی اقتداء میں سنی کی نماز جنازہ جائز نہیں

(الجمعية مورخه ٢٠ اكتوبر ١٩٣٥ء)

(سوال ) کیا سی حفی مسلمان شیعه کی اقتدامین نماز جنازه پڑھ سکتا ہے؟

(جواب ۱۳۶) شیعه غالی تیرائی نه ہو تو نماز جنازہ میں حنفی اس کی اقتداکر سکتاہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

نماز جنازہ کے لئے بنائی گئی مسجد میں جنازہ بلا کر اہت در ست ہے

(سوال) یمان بیرون شرایک قبر ستان میں مسجد بنبی ہوئی ہے جب وہاں جنازہ لے جاتے ہیں تو گرمی اور برسات کے موسم بیں اسی مسجد بین نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اگر فرض وقتیہ کاوفت ہو تاہے توبعد نماز جنازہ اس مسجد کے جماعت خانے میں نماز باجماعت اوا کی جاتی ہے اس کئے کہ فرض نماز کاوفت شر میں واپس آنے تک مسجد کے جماعت خانہ وسیع ہے اور صحن بہت چھوٹا ہے اس کئے جماعت یا تو آخر ہو جاتا ہے بیالکل نہیں رہتا مسجد مذکور کا جماعت خانہ وسیع ہے اور صحن بہت چھوٹا ہے اس کئے جماعت

ر ١ ) يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم الحجرات : ١ ٢

<sup>(</sup>۲-۴) واما بَيَآن منَّ يصلي عَليه٬ فَكُلَّ مسلّم مات بعد الولادة يصلي عليه٬ صغيرا كان٬ او كبيرا ذكرا كان٬ او انشي٬ حرا كان٬ او عبدا ..... لقول النبي عَلِيُّ صلوا على كل بو وفاجر ( بدانع ٬ فصل في صلاة الجنازة 1/1 ٣ ط سعيد ) (٣)٣٠٣ عاشيه ٢ يُعيين

رَ فَ) لان الحق عدم التكفير .... بخلاف من خالف القواطع المعلومة من الدين بالضرورة( رد المحتار كتاب النكاح فصل في المحرمات ٤٦/٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ليعني وه شيعه جو ضروريات دين كا أنكار نه كريس اور صرف حضرت على كى افضليت كے قائل بول اور چو نكه آن كل كے شيعه شروريات وين كا أنكار نه كريں اور صرف حضرت على كى الوہيت كے قائل ہيں اس لئے يوجوه كافر ہيں ان كے چيچھے نماز جنازه تنميں ، ولى ان المرافضتى ان كان ممن يعتقد الا لوهية في على او ان جبويل علط فى الوحى ..... فهو كا فر المخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة (رد المحتار كتاب النكاح فصل فى المحرمات ٢/٣٤ ط سعيد )

خانہ میں ہی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے 'اس صورت میں مسجد ند کور میں نماز باجماعت یا فردا فردا اداکر ناجائز ہے باس مسجد میں پنجو قتہ نماز نہیں ہوتی نہ اذان کہی جاتی ہے 'جب جنازہ لے کر جانے کا اتفاق ہو تا ہے تب ہی ہضرورت نماز پڑھی جاتی ہے۔ المستفتی نورالدین مدرسہ ہادیہ 'رانی تالاب 'سورت (جواب ۱۳۷) ہے مسجد اگر نماز جنازہ کے لئے بنائی گئی ہے تواس میں نماز جنازہ جائز ہے (ا)اور فرض وقتی بھی اداکر نابلا کر اہت جائز ہے کیونکہ مسجد جنازہ میں وقتی فرض مکروہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہال اگر ہے مسجد بنجہ وقتی نماز کے لئے بنائی گئی ہو تو اس میں نماز جنازہ مکروہ ہوگی مگر عذر بارش وغیرہ کی وجہ سے بہ کر اہت مرتفع ہو جائے گی دی الغرض مسجد نماز جنازہ میں فرض وقت مکروہ نہیں اور مسجد بنج وقتی میں بلا عذر نماز جنازہ مکروہ ہے اور بعد رہو تو مکروہ نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ 'دبلی

# چونھاباب رسوم مروجہ بخانہ میت فصل اول۔ عمی کی دعو تیں دسواں ٔ جالیسواں وغیرہ

اہل میت کی طرف سے تیسرے دن کھانادینابد عت ہے (مسوال) اگر شخصے بمیر دوران خانہ اندرون سہہ روزا تخاذ ضیافت خواہ دفن کنندگان باشندیا غیر ایثال جائز است یاحرام ؟

(جواب ۱۳۸) ضیافت از جانب میت اگراز مالی میت باشد دور نهٔ راضی نباشند یادر در نهٔ کے نابالغ یا مجنون یا غائب باشد این ضیافت کردن و خوردن حرام است 'چه مال غیر است و مال غیر خوردن و خورانیدن هر دوحرام (۶) واگر ضیافت کننده از مال خود کند تا هم بدعت و مکروه است - (۶) کنبه محمد کفایت الله عفاعنه مواده مدرس مدر سه امیینیه 'د بلی

اہل میت کی طرف سے دفن کرنے والوں کواسی ون کھانا کھلانابد عت ہے (سوال) میت کے وفن کرنے والے ای روزاس کے گھر کھا کیتے ہیں یا نہیں ؟

، ١ ، ١ما المسجد الذي بني لا جل صلاة الجنازة فلا تكره فيه ( هنديه باب الجنائز ' الفصل الخامس في الصلاة على الميت ١ - ١ ٦ ها ط كوئنه )

<sup>(</sup>٢) انما تكره في المسجد بلا عدر فان كان فلا ومن الاعدار المطر كما في الخانية (رد المحتار باب صلاة الجنائز ٢) انما تكره في المسجد بلا عدر فان كان فلا ومن الاعدار المطر كما في الخانية (رواه البهيقي ١٨٢/٨ ط دار الكتب العلمية بيروت) (٤) و يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة (رد المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في كراهية الضيافة من اهل الميت ٢٤٠/٢ ط سعيد)

رجواب ۴۳۹) ميت ك وفن كر في والول كواوليات ميت عدو عوت لينا جائز شين و لايباح اتخاذ الضيافة عند ثلثة ايام الاعالمگيرى ص ۱۷۸ ج۱) و تكره الضيافة من اهل السيت لانها شرعت في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة (۱۰) (مراقى الفلاح ص ۳۳۹) وفي حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى المقبرة في المواسم (۱) النح ص ۳۳۹

## وریهٔ میں اگر کوئی نابالغ ہو تؤتر کہ سے خیر ات کرناجائز شیس

اسوال) مام وستورے کہ متوفی کے ورثا جن میں بالغ نابالغ بیوہ شامل ہیں متوفی کے مال میں سے فاتھ خوانی کی رسومات پر صرف کرتے ہیں بیمی پلاؤزردہ و غیرہ پکوا کر ملاؤل رشتہ داروں وروستوں کی دعوت کی جاتی ب ایت فاتھ کا کھانا متمول لوگوں کو جائزت یا نہیں ؟۱٠ الممستفتی نمبر ۱۱۵ محمد مقد ساحمہ 'صلع سامت ۵ رئی الثانی موجد سامے کے جولائی ہو 191ء

۔ رجواب م ۱۶۴) نابا خول کے مال میں ہے خیرات کرناناجائز ہے اوراس کھانے کو کھانا بھی جائز نہیں۔ مند کفایت اللہ

میت کے گھر میں ہوتے ہوئے کھانا کھانا جائز ہے

رسوال) میت کو گفن دفن کرنے سے پہلے اس کھڑ کی کوئی چیز کھانا جائز ہے یا شمیں ؟ المستفتی آب ۱۶ دانبی خال( مگوے) ۱۱ریچ اشانی سم ۲۵ ساھ ۱۹۶۸ جولائی ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۶۱) میت کی موجود گی میں کھانا کھانا جائزے، دہ اہل میت کے ہاں تین ول تک بَاہُھ نہیں کھانا چاہئے تین دن کے بعد اَّلہ کوئی نہیافت ہو تو کھانے میں مضا کقہ شیں۔ دہ امجد کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ

ایسال ثواب کا کھانا غنی لوگ کھا تکتے ہیں

ا مسوال ایسال تواب کے لئے جو کھانا کھل تے ہیں اور ہمارے یہاں عام و ستورہ میں کھانا غنی کو کھلانا

١٠ بات الجنائز" الفصل السادس في الدفن ١٠ ١٩٧ ط ماجدته كوتبه

<sup>.</sup> ٢ . ( حكاد الجنانز " ص ٢٧٤ ط مصطفى البابي الحلبي مصر

<sup>.</sup> ٣ . طبعطاوي على مراقي الفلاح احكام الجنائز ص ٢٧٤ ط مصطفى الحلبي المصر

<sup>.</sup> ٢. ي تب تراكيه السهام الرجول ي تحرير و يكوه الخاذ الطبيافة من أهل الميت . . ولا سيما أذا كان في الورثة صغار أو عدت رود المحتار باب صلاة الجنائر أمطلت في كراهة الضيافة من أهل الميت ٢/ ، ٢٤ ط سعيد)

۵۵) اس کیاں شاقی الور یہ اوٹی پاند می تعمین النیان آئ کال میار سم بھی دوئی ہے کہ اوک میت کا گھر میں دویتے دوے اسات و الله مجت میں ان لیندان بر سم و محتم ارناچا بینے ان ایلند نم ل وجہ ہے نہ ها شکیاں تواس میں مضا کفتہ تعمین

١٠) أيّان، ن متعين تربول مثاني توال إياسول، تمير وا و يكره اتخاذ الضيافة ثلاثة ايام! واكلها لا نها مشروع لسرور ، لواربة! على هامش الهندية! الفصل الخامس والعشرود في الجنائز ٤ ٨١ ماجديه كوئمه )

جائزے بیاضیں' یاصرف مختاج کواور ہر دونول فریق کوبلاانتیاز کھانا کیساہے ؟الممستفتی نمبر ۱۹۶۱ممدانسار الدین صاحب(آسام)۲۵شعبان۲۸ شاساط ۱۳۱کتوبر ک<u>یساوا</u>ء

(جواب ۱۶۲) ایصال نواب کا کھانا صدقہ ہے اور صدقہ فقر اء کا حق ہے ۱۰۰ اغنیا کو صدق دینے سے صدقہ کا خواب نہیں ہوتا۔ ۲۰۰۰ محمد کھانیت اللہ کان اللہ لد'

(۱) تعزیت کے بعد لوگ اپنے گھر چلے جائیں میت کے گھر کھانادر ست نہیں

(۲)میت کے کھر صرف دووقت کا کھانا بھیجنامستحب ہے

( ۳۰ )اہل میٹ کو صبر کی تلقین کے نادر ست ہے۔

رسوال) (۱) کیااٹل میت کے گھ کا کھانا لیٹنی نسیافت ماتم پر ہی کرنے والوں کو میات ہے ؟

(۴) کیااہل میت خودا ہے گھرے پکاکر کھائیں یا جیران میت یا قریبی وبعیدی رشتہ دار اپنے اپنے گھہ دن ت کھانا تیار کر کے کھلائیں اگر کھا کتے ہیں تو کتنے دن تک کھلائیں ؟

(٣) سبر كى دعاكرنا جائز به ياشيں؟ المستفتى تمبر ٢٤٦٦م محد ثناء الله جامع مسجد سرانوال بود له نسك فيروز يور ٢٠ جمادى انثاني ٣٣٣ إهر ١٩٤٠ ون ٣٣٠ واء

رجواب ۱۶۳) (۱) اہل میت کے گھر نسیافت کھانے کی جور سم پڑگئی ہے۔ یہ یقیناواجب الترک ہے صرف اہل میت کی تسلی میت کے دو مزیزوا قارب جو دور دورے آئے ہوں اور ان کی امروز واپسی نہ ہو سکے یاائل میت کی تسلی کے لئے ان کا قیام ضروری ہو دہ میت کے گھر کھانا کھالیس تو خیر رہ، باقی تمام تعزیت کرنے والوں کو اپنے ایٹے گھر وں کوواپس جانا جا بئے دورن میت کے گھر قیام کریں 'نہ ضیافت کھائیں دو

۔ (۴) میت کے قریبی رشتہ وار گھر والول کے لا کُق کھانا بھی دیں توبیہ جائز اور مشخب ہے اور یہ صرف نین دن تک۔دور

، ١) قال الله تعالى - انها الصدقات للفقراء و الهساكين التوبة ٦٠ - والتي ريه كه يه تكم صدقات الاباكات الدورة وأن م ف ب أنفي صدقه من توفق تني كما ما مناب

(٢) ابان بهاكر في كا أواب مح كا أيوناء أن أوصد قراً منابه منها للعني همة كما الدالهية للفقير صدقة (رد المحار كناب الابتنان ٣ ٧٣٨ طرسعيد)

(٣) عن عائشة أزوج النبي تهيئة انها كانت ادا مات الميت من اهلها فاجتمع لذالك النسآء ثم تفرقن الا اهلها وحاصيها امرت ببر مة من تلبينة فطبحت تم صع ثريد فصبت التلبينة عليها قالت كلن منها ( البخاري اكتاب الاطعمة بات النسمة ٢ ٨١٥ ط قديمي)

. ٤ ، وقال كثير من مناخري المتنا بكرد الاجتماع عند صاحب البيب؛ ويكرد له الجلوس في بيته حتى ياتي اليه من عواد بن ادا فرغ ووجع الناس من الدفن فليتفرقوا: و يشتعل الناس بامورهم! و صاحب البيب بامرد ( رد السحانز! باب صلاة الجنابر ٢٤١٠ طاسعيد (

( لا التفريخ السير المستهجين ( ٦ ) المتربت مفتل في تجميزون العافية بهب أنداء ما في المستوك السرق المواقت ، ماه المود المستوي المواقع المود المو

(۳) صبہ کی دعا اور صبر کی تلقین کرنا جائزاور مسنون ہے تعزیت مسنونہ میں لفظ احسن اللہ عز انکم ،،، بھی موجود ہے جوصبر کی دعائے اور حضور اکرم ﷺ سے اتقی اللہ و اصبری (۲) بھی خابت ہے جو صبر کی تلقین ہے۔محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

# فصل دوم۔ ایصال ثواب

میت کواٹھاتے وقت اور جنازے کے بعد انفر اوی دعاکر سکتے ہیں 'اجتماعی دعابد عت ہے (سوال) خد مت ثیر بیف مولانا محمد کفایت اللہ سلمہ 'السلام علیم 'آپ اپنے رسالہ دلیل الخیزات فی ترک المحرات میں تحریر فرماتے ہیں کہ میت کے لئے ایصال تواب کرنا نمایت مستحسن ہے کیونکہ اموات خیر ات ومبر ات کی بہت مختان و منتظر رہتی ہیں اور انکو نواب پہنچانا اپنے عزیزیاد بی بھائی کی امداد کرتاہے ہیں ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی اموات اعزاوا قارب واحباب واحوان مسلمین کوان کے اس آڑے وقت میں نفع پہنچائے اور ان کی امداد کرنے میں غفلت نہ کرے اور جمال تک اس کے امکان میں ہوان کو تواب پہنچائے۔

موااناصاحب! ہمارے بیال بھی ای طرح ہے جب کہ سب لوگ مکان پر میت اٹھانے کے لئے جمح ہوتے ہیں اس وقت دوایک چھوٹی چھوٹی سور تیں پڑھ کر تواب پہنچادیتے ہیں اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد انتشار صفوف کے بعد سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال تواب کرتے ہیں اس ایصال میں سب لوگ بلا کر جمع نہیں کئے جاتے اور نہ دو تین منٹ سے زیادہ وقت صرف ہو تاہے اور نہ اس کو فرض وواجب سمجھا جاتا ہو کہ جمع ہیں کئے جاتے اور نہ دو تین منٹ سے زیادہ وقت صرف ہو تاہے اور نہ اس کو فرض وواجب سمجھا جاتا ہوں نہ مستحب سمجھ کر ہمیشہ اس طرح اپنے اموات کو نفع اور امداد پہنچاتے ہیں میت کے لئے ان دو مو تعول کے سوا تبھی ایسی جمعیت نہیں ہوتی اور یہ جمعیت بھی میت اٹھانے کے لئے ہے نہ کہ ایصال تواب کے لئے اس لئے جو پچھ ہو سکتا ہے انہیں دوو قتوں میں کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی علمائے کرام اس ایصال تواب کو مٹانا چاہتے ہیں اور اموات بے زبانوں کی حق تلفی کراتے ہیں لہذا جناب سے سوال ہے کہ آیا نہ کورہ بالا صورت ایصال تواب کا مٹادینا ہی اچھاسے یا جاری رکھنا ؟ بیتواتو جروا

(جواب ۱۶۶) میت کے مکان پر اہتمام عنسل و تکفین کی غرض سے جمع ہونا جائز ہے اور اس وقت حاضرین اگر فراد کی فراد کی اپنے طور پر میت کے لئے دعا کرتے رہیں اور پچھ پڑھ کرایصال ثواب کرتے رہیں تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر اس حالت میں اجتماعی وعا کا اہتمام کیا جائے تو یہ نا جائز اور بدعت ہے اور مانعین کی غرض میں ہے کہ دعا کا اس وقت اہتمام اور صورت اجتماعیہ بنانے کا قصد کرنا مکروہ ہے ورنہ نفس و عائز انفر ادی کوکوئی ناجائز نہیں کہتا ہی طرح نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر حاضرین اپنے طور پر فراو ک

ر ١ )رد المحتار . باب صلاة الجنائز ٢٤١/٣ ط سعيد

٢١) مسلم شريف كتاب الجنائز فصل الصبر عند الصدمة الاولى ٢/١ ٣٠ ط قديمي

فرادی دعاکریں تواہے کوئی منع نہیں کر تامنع کرنے والے اس اہتمام واجتماع کو منع کرتے ہیں جو نماز جنازہ کے بعد دعاکے لئے کیا جاتا ہے کہ صفیں توڑنے ہے پہلے۔ ای طرح کھڑے رہ کر نماز کے بعد دعاکرتے ہیں یاصفیں توڑنے کے بعد از سر نود عاکے لئے جمع ہو جاتے ہیں خواہ دو آدمی جمع ہوں یادس یا پچپاس یہ اجتماع دعا کی غرض ہے کرنالوراس کا اہتمام اور قصد کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔(۱)

رہا ہے کہنا کہ اس دعا کو کوئی فرض واجب بھی نہیں سمجھتا' یہ صرف زبانی دعویٰ ہے ورنہ اگر کوئی شخص دعانہ کرے تواسے وہابی لاند ہب کیوں کہتے ہو'اہے بدنام کیوں کرتے ہواس پر لعن طعن کس بناء پر کی جاتی ہے ۔(۱) بہر حال نفس دعاانفر ادی طور پر جائز ہے(۱)اور اجتماعی صورت بنانے کا قصد اور اہتمام کرنابد عت اور ناجائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

میت کوبدنی اور مالی عبادات دونوں کا ثواب ملتاہے

<sup>(</sup>١) لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثر ها دعاء ( بزازيه على هامش الهندية النوع الخامس والعشرون في الجنائز ٤/٠٨ ط ماجديه كوئته ) وفي المرقات ولا يدعوا للميت بعد صلاة الجنائز الانه يشبه الزيادة في صلاة الجنائز ( مرقات شرح مشكوة باب المشي بالجنازة والصلاة عليها ٤/٤ ط مكتبه امداديه ملتان )

<sup>(</sup>٢) كيونك متخب كوترك كرنے والے كو المامت نهيں كياجا سكتا قال في الامداد، و حكمه الثواب على الفعل، و عدم اللوم على التوك (رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب لا فرق بين المندوب، والمستحب، والنفل والنطوع ٢٢٣/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى : اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبو الى البقرة ١٨٦

<sup>(</sup>٤) باب ما ينفع الميت من قول غيره ص ١٥٠ ط مصطفى حلبي مصر

<sup>(</sup>٥) رد المحتار٬ باب صلاة الجنائز٬ مطلب في القرأة للميت٬ واهداء ثوابها له ٢/٤ ٢ ط سعيد

جنازه کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کراجتماعی دعا کرنابد عت ہے

رسوال ) بعد نماز جنازہ کے میت کے ایسال تواب کے لئے سورہ اخلاص تین باریاسات بار پڑھنا جائز ہے۔ تبییں''

رجواب ۴۶٪ مناز جنازہ بھی میت کے لئے دھائے اور نماز جنازہ کی مشروعیت کی رائج جمت کی ہے۔

تہم نماز کے بعد میت کی مغفرت کے لئے دھا کرنا جائز شمیں بلتھ ہر شخص تمام عمرا سپنا اموات سے دھا کر سکتا ہے دعا کہ بھی اور اہتمام بدعت کے لوگ بہ بینے اجتماعیہ قور اہتمام بدعت کے لوگ بہ بینے اجتماعیہ قارات مار سمجھیں تو یہ التزام بدعت ہے کیو نکہ بغیر شریع ہے۔

ترزم کر نے کہ سی چیز کو خود ارزم کر این ابدعت ہے دوبال ہے شخص اگر ابطور خود سورہ اخلاس یا پہر اور بہتر اور اخلاس یا پہر اور بہتر کو کہ مضا کفتہ نمیں اور جونہ پر ھے اس پر کوئی ملامت سیں۔

بیری کر انتش دے تو تیجھ مضا کفتہ نمیں اور جونہ پر ھے اس پر کوئی ملامت سیں۔

ابعال ثواب مستحب ہیں اس کی مروجہ صور تیں اکثرید عت ہیں اس کے اس کے در خاویر اے ایسال ثواب ہم او شخص متوفی کے بتہ کندم اسوال ، بعد فوت ہوئے مسلمان کے اس کے در خاویر اے ایسال ثواب ہم او شخص متوفی کے بتہ کندم فلم او مان پند واسطے تقسیم فقر او و مسامین کے لیے جاتے ہیں اور قبر ستان میں ہی تقسیم کرتے ہیں اور فات فاتحہ تمیم کرتے ہیں اور د سوال نہیں وال ' پیسوال ' میت کے ثواب کے لئے ایک سال تک اس کی فاتحہ حسب روائ قدیمانہ جیسا کہ قدیم ہے بزرگان و بن اور مغتیان قدیم کرتے ہیں اور اس کا ثواب متوفی کو بہتے ہیں آیاس صورت میں ثواب میت کو بہتے گایا نہیں اور نیز کھانے کے آگے باتھ الحانا جائز نے بانیں اور نیز کھانے کے آگے باتھ الحانا جائز نے بانیم اور ایسال تواب کو بھی قیامت میں حصہ ملے گایا نہیں جمیعواتو جروا رہوا ہے گوئی ہے اس اور نیز کھانے کے آگے باتھ الحانا والے کو بھی قیامت میں حصہ ملے گایا نہیں ایکو مقرر کرنا ورایسال ثواب کی شرط ایسال ثواب کے لئے شریعت مقد سے جو صور تمیں مقرر نہیں کیس انکو مقرر کرنا ورایسال ثواب کی شرط

<sup>،</sup> ١ ، لابها شرعت للدعاء ، بدابع باب الجنائر ١٠ ٣١٤ ط رشيديه كونيه

٧ ، و في البحر من صام او صلى او تصدق و حعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء حازا و يصل توابها ليهم عند اهل السنة والجماعة ( ود المحتار) باب صلاة الجنائز ٢٤٣.٢ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣)» رئيس چركا شرايجت بين ثبوت نه زواه راست و ين كا دصه سمجها جائه توه به مت من جاتى به البدعة) ما احدث حلاف اللحق السنتهى عن رسول الله ﷺ من علمه او عمل او حال بنوع شبهة واستحسان و جعل دينا قويا و صواطا مستقيما ( رد السحتار اكتاب الصلاة باب الإمامة مطلب المدعة خمسة اقسام ١٠٠١ عط سعيد )

و مر) ما شيد نمهر سود يكاهيس

<sup>،</sup> ٥ , تبيه صرح علماه ألفي ماب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة اوصوما او صدقة او غيرها وفي البحر من صاه او صلى او تصدق وجعل ثواب عمله لغيره من الاموات والاحياء جاز ويصل ثوابت البيه عند اهل السنة والجماعة رود المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في القرأة للميت واهداء ثوابها له ٢٤٣ ط

تمنه خایا مفید جا ننابد عت ہے شرعی صورت اس قدرہے کہ اگر تھی میت کو ثواب پہنچانا ہے تو کو ٹی ہدنی عباات مرو مثنا! نماز پڑھو'روزہر کھو' قر آن مجید کی تااوت کرو درود شریف پڑھوہ غیرہ۔ اوراس عبادے کا تواب جس نو پہنچانا ہواس کو اس طرح پہنچاؤ کہ یااللہ! میں نے جو نماز پڑھی ہے یاروزہ رکھا ہے یا تلاوت کی ہے یا درود شہ ہف پڑھاہے اس کا تواب اپنے ممثل ورحمت سے فلال میت کو پہنچادے ۱۰۰ س طرح آگر عبادت مالیہ کا ا ثواب پہنچانا ہے توجو میسر ہواس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرویا مسجد ہواؤ' کنوال ہواؤ' سرائے مسا<sup>ف</sup> خانہ تنمیر کرونوینی مدر سه قائم کرو وغیره اور مذکوره بالاطریقے برخدا تعالیٰ ہے دیا کروکہ ان چیزوں کا تُواب اس میت کو پہنچادے جسے تم پہنچانا چاہتے ،و۔ یہ توالصال تواب کا شرعی طریقہ ہے اب اس کے لئے کو ٹی خانس تاری آیادن معین نرنااوراس تعیین کووصول تواب کی شرط یازیادت تواب کے لیے بغیر شرعی ولیل کے مذید سمجھنا یاخاص چیزیں مقرر کرنایاخاص مقام مثلاً خاص قبر پر صدقہ کرنے کی تعیین یامروے کے جنازے ک ساتھ لے جانے کو ضروری یا مفید سمجھنالور بھی اکثر امور جورسم ورواج کے طور پر قائم ہو گئے ہیں یہ سب خلاف شریعت اوربد عت میں کھاناسا منے رکھ کر فاتنی پڑھنا بھی ہے اصل ہے اگر کھانے کا صد ق<sup>ر ک</sup>ر ن مقصودے توصد قہ کر دو کسی مستحق کو دے دواگر تلاوت قر آن مجیدیاد رود شریف کا ثواب پہنچانا ہے وہ بھی کرو مگر دونوں کا نواب چینچنے کی بیہ شرط نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ہی پڑھا جائے بیہ اشتر اط نہ شرایعت ہے نانت ہے اور نہ معقول کیونکہ کھانے پر فاتحہ دینے والے بھی کپڑے یا چیے کا تواب پہنچانا جائے جی تواس پروہ بهن فاتحه نهيں پڑھتے الغرض ايصال ثواب فی حد ذاية جائزاور مستحنن ہے ليکن اس کی اُکثر مروخ صور تيب نا جائز اوربد عت ہیں۔(٠) فقط

کماناسامنے رکھ کر درود شریف و سورہ اخلاص و غیرہ پڑھ کر ایصال تواب کرنابد عت ہے (سوال) کھائے پر ہاتھ اٹھا کر درود شریف الحمد شریف سورہ اخلاص و غیرہ پڑھ کر مسلمین اموات کو کما نے اوراس تلاوت کا تواب پہنچانا جائز ہیں آگر جائز نہیں تو یہ کھانا کیسا ہے ؟ بینوا تو جروا (جواب) (از مواوی عبداللہ کمالی) کھائے پر ہاتھ اٹھاکر درود شریف الحمد شریف سورہ اخلاص و غیرہ پڑھنا جائز ہے کیونکہ مشکوۃ شریف میں حدیث موجود ہے اڈا دعا فرفع بدیدہ (۲۰) یعنی جس وقت حضور سے اللہ و عالم کو سید سے ہاتھوں سے مانگو

ر ۱ <sub>ا</sub>ولهذا اختاروا في الدعاء الل**قام** اوصل مثل ثواب ما قراء ته الى فلان و دالمحتار: باب صلاة الجنائز ۲۵۳۰۲ ط سعيد ،

٢١ و يكره اتحاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرورا و هي بدعة مستقبحة يكره الحاذ الطعام في اليوم الاول والثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى القبر في الموسم و اتحاذ الدعوة لقراة البر آن و جمع الصلحاء و القراء للحتم اولقرأة سورة انعام او الاخلاص و الحاصل ان ان اتحاذ الطعام عند قرأة القر له لا حل الاكل يكره و فيها من كتاب الاستحسان و ان اتحذ طعاما للفقراء كان حسنا اه واطال في ذالك في المعراج وقال وهذه الافعال كلها للسمعة و الرياء فيحترز عنها لانهم لا ير يدون بها وجه الله تعالى و رد السحتار باب صلاة الجنائز المتعلم في كراهة الضيافة من اهل السيت ٢٠ ٥ ٢٠ طسعيد )

٣٠ ، مشكوةًا كتاب الدعوات ص ١٩٦ ط سعيد ، ابوداؤدا كتاب الصلاة باب الدعاء ٢٠٩١ ط سعيد .

النے ہاتھوں ہے نہ مانگور، یعنی آپ کے تعل وقول ہے ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم ﷺ دعا کے وقت خود بھی ہاتھ اٹھاتے تے اور ہم کو بھی اٹھانے کا حکم فرمادیا کہ تم بھی ایسا کیا کرو مسلم شریف کی حدیث جب ام سلیم ؓ نے کھانار کھاتو بی کریم ﷺ نے اس کو چھوااور دعا فیہ بالمبو کہ (۱۰)س میں ہرکت کی دعا کی حدیث بالا ہے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے رفع ید کی قیداس میں بھی مانیں گے حدیث شریف میں ہے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے رفع ید کی قیداس میں بھی مانیں گے حدیث شریف میں ہے کہ وعاجب منظور ہوتی ہے جب درود شریف پڑھیں داہم المذا ہم درود شریف بھی بالمدہ میں استاد کل حضرت شاہ ولی اللہ بھی وارو ہے کہ وعاجب منظور ہوتی ہے جب درود خوانندو ختم تمام کنندوبر قدرے شیر بی فاتحہ انتہاہ فی الاصل اولیاء اللہ میں فرماتے ہیں "پس دہ مر تبد درود خوانندو ختم تمام کنندوبر قدرے شیر بی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً مؤانند و حاجت از خدا تعالی سوال نمایند" فاوی عزیز ہے (۱۰) میں حضرت شاہ عبد العزیز نے اسکو مستحس بیان کیا ہے اور اپنے رسالہ مائٹل بہ لغیر اللہ میں تحریر کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ عبد العزیز نے اسکو مستحس بیان کیا ہے اور اپنے رسالہ مائٹل بہ لغیر اللہ میں تحریر کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ عبد العزیز نے اسکو مستحس بیان کیا ہے اور اپنے رسالہ مائٹل بہ لغیر اللہ میں تحریر کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ عبد العزیز کی اسکو مستحس بیان کیا ہو العالی بھلم خود

(جواب ۱۹۸۸) (از مفتی اعظم) میت کو تواب پنچانا جائز اور مستحسن بے تواب عبادات مالیہ کا صد قات و خیر ات کے ذریعہ سے پنچلیا جاسکتا ہے (د) اور عبادات بدنیہ کا اس عبادت کو اداکر کے مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا نقل نماز پڑھ کریا نقلی روزہ رکھ کر میت کو تواب عشاجاسکتا ہے اس ایصال تواب کی حقیقت یہ ہو تاہ سے کہ جو نیک کام کیا جائے خواہ وہ مال کا صدقہ ہویابدنی عبادت اس کے تواب کا مستحق یہ مخص ہو تاہ جس نے وہ نیک کام کیا جائے خواہ وہ مال کا صدقہ ہویابدنی عبادت اس کے تواب کا مستحق ہو قواب کا مستحق ہوا بیا تواب کی میت کو بخش دے اور حق تعالی نے دعاما نگے کہ وہ تواب اس میت کو بہنچادے صد قات باینا تواب سیخنے کے لئے صرف یہ ضروری ہے کہ مال حلال سے صدقہ کیا جائے (۱) اور نیت بھی خالص مدقہ کی ہوار تم ورواج کی پابند کی بایر ادری کا خوف بیانام و مدقہ کی جو ایش نہ و دریال کا صدقہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ کچھ پڑھنایا قاتحہ و بیاضروری نمیں اور نمود کی خواہش نہ ہو دریال کا صدقہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ کچھ پڑھنایا قاتحہ و بیاضروری نمیں اور نمود کی خواہش نہ ہو دریال کا صدقہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ کچھ پڑھنایا قاتحہ و بیاضروری نمیں اور

 <sup>(1)</sup> عن مالك ابن يسار الكسوني ثم العوفى ان رسول الله عَلَيْهِ قال اذا سالتم الله فسالوه ببطون اكفكم ولا تستلوه بظهورها ( ابوداؤد كتاب الصلاة باب الدعاء ٢٦/١ امداديه الملتان)

<sup>(</sup>٢) مسلم شريف: كتاب الاشربة ١٧٩/٢ ط قليمي

 <sup>(</sup>٣) اذا صلى احد كم فليبدا بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبي عليه ثم يدعو بعد ما شاء و ابو داؤد: كتاب الصلاة باب الدعاء ١٥١١ ط امداديه ملتان )

<sup>(</sup>٤) فتاوي عزيزي ص ١٦٧ ط سعيد

<sup>(</sup>٥) صِفحه نمبر آباً ۲۲ حاشیه نمبر ۵ دیکھیں

 <sup>(</sup>٣) عن ابي هريرة أن قال رسول الله تنظيم من تصدق بعدل تمرمن كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقلبها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى احد كم فلوه حتى تكون مثل الجل ( بخارى شريف كتاب الزكوة باب الصدقة من كسب طيب ١٨٩/١ ط قديمى)

 <sup>(</sup>٧) وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ' البينة : ٥

<sup>(</sup>٨) ومالا حد عنده من نعمة تجزيُّ الا ابتغآء وجه ربه الاعلى ' الليل ١٩ . ٢٠

جس طرح که روپید پیسه کپرانله جو تاوغیر داشیاء اگر به نیت صدقه فقیر کودی جائیں اوران کا تواب کسی میت کو بشاجائ تواس صدقه کی تکمیل اوراس کا تواب کینچنے کے لئے ان چیزول پر فاتحد دینے کی ضرورت نہیں سمجی باتی اور نہ کوئی شخص الن چیزول پر فاتحہ ویا کر تا ب اسی طرح کھانے اور مٹھائی وغیرہ کو صدقه کرنے اور تواب بانچائے تو وہ نہیں کہ کھانے اور مٹھائی کا صدقه کیا جائے تو وہ بانچائے تو وہ نہیں کہ کھانے اور مٹھائی کا صدقه کیا جائے نووہ بانچائے تو فاتحہ کے درست ہو جائے بس جیس کہ فیائے میں جیسے کے نیز فاتحہ کے درست ہو جائے بس جیسے کے میر فاتحہ کے درست ہو جائے بس جیسے کے مدقہ مالیہ کے لئے ضروری نہیں کہ ان پر فاتحہ پڑھی جائے جب بھی وہ قابل اعتبار اور ایصال تواب کے لئے ضروری نہیں کہ ان کہ سے مناز علاوت قرآن مجید نماز روزہ کا تواب پینچنے کے لئے ضروری نہیں کہ ان ان کے ساتھ کچھ صدقہ مالیہ بھی جو مثانی کھانا مٹھائی رکھ کر نماز پڑھی جائے یا یہ چیز ہیں رکھ کہ روزہ رکھا جائے یا یہ چیز ہیں رکھ کہ روزہ رکھا جائے یا یہ چیز میں است تالاوت کی جائے دیا تھی بھی ورندند پہنچے۔

کھاناسا منے رکھ کر قر آن شریف کی سور تمیں اور آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس وفت ہاتھ اٹھانے کی فرجہ نہیں ہے۔ ان شریف قر آن کے وفت ہاتھ اٹھانا شریعت میں معہود نہیں اور دعامیں ہاتھ مانے کی وجہ نہیں ہے۔ اس پر استد لال کرنا ایک قشم کا دھوکا دیناہے کیونکہ تلاوت اور چیزے اور دعا اور چیز بے اور دعا اور چیز بے مان جرائے جات کے اس قرآت ہے۔ اس قرآت کے بال جس وفت ان سور تول اور آیتول کی تلاوت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے بیرد عاکی جائے کہ اس قرآت

بهنچاد ہے.

الشفحه نمبر ١٣٧ها حاشيه نمبر ۵و يکصير

<sup>)</sup> صفحه نميم ۱۲۴هاشه نميم او يکھير

ا) الربياء عنت بيَّا: قُوأَةُ الْفَاتِحَةُ والا خلاصُ والكافرون على الطعام بدعة (فناوي ثمر قنديه الجنة ص ٥٥١ بحواله راه بت ص ٥٧٠)

کا ثواب میت کو پہنچادے تویہ درخواست ضرور دعاہے اس دعائے وقت ہاتھ اٹھاناہے توالحمد قل ہواللہ اور آیات و غیر ہاتھ اٹھائے ہوئے پڑھواور کھانا سٹھائی کو صدقہ کر دو پھر ہاتھ اٹھاکر ہے دعا کرو کہ یااللہ اس قرآت و تلاوت اور اس صدقے کا ثواب فلال سمیت کو پہنچادے اور صرف اتنی دیر کے لئے ہاتھ اٹھالو تو مضا کقہ نہیں گراس وقت نہ کھاناسامنے ہوگانہ مٹھائی کیونکہ سے چیزیں صدقہ ہو پچکی ہوں گی۔

اس مسئلہ کی شرعی تحقیق توبہ ہے کہ جوبیان کی گئی کہ اس بیت کذائی کی کوئی شرعی اصل ضیں ہے پس کسی شخص کا فعل اگر اس کے خلاف ہو تووہ جب شرعیہ نہیں ہواور علمائے سلف کسی مباح کوالر سحیثیت باحث کر لیتے تھے توان کے فعل کو آج کل کے عوام کے لئے جب بنانا ماقصیت پر بنی ہے جوالیہ رئی مباحات کو فرائض دواجبات ہے بھی زیادہ مرتبہ دے دیے بیں اگر آج کوئی اس رسمی طریقے کا انکار کرد ۔ تواس کو کیسے سخت الفاظ والقاب سے یاد کیا جاتا ہے ایک حالت میں ارشاد وہدایت کا بہترین طریقہ یہ ہوائے۔ واس کو کیسے سنت سے زیادہ قریب اور نصوص شرعیہ سے زیادہ موافق اور سلف صالحین 'صحابہ کرام وائے۔ واللہ جبتدین سے نمل سے زیادہ ملتی جلتی ہے وہی بتائی جانے اور ہر چیز کواس کی حد شرعی پر رکھا جائے۔ واللہ مجتدین سے نمل سے زیادہ مائی صواحل مستقیم سمجم کھ کھایت اللہ کان اللہ لہ مدرسہ امینیہ 'دہلی

### ابسال تواب كا كھانامالداروں كو كھلانا مكروہ ہے

رسوال) جب کسی کے ہاں میت ہوتی ہے تو تیسرے یا چو تھے روز اپنی طافت کے موافق کھانا پکاتے ہیں۔ اور مؤذن اور پیش امام و غرباء کو کھلاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ خولیش وا قارب اور قوم کے آدمی بھی کھاتے ہیں۔ اس میں کچھ مالدار بھی موجود ہوتے ہیں یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۳۲۱ محمد حسین بھانہ ( انگلیسور)۵ رزیج الاول سوم سامھ مماجون سم علاجاء

(جواب ۱۶۹) یہ کھانا اکثری طور پر رسم کے ہموجب کیاجاتا ہے اوراگراس سے مقصد میت کو ثواب بہنچانا ہو تاہے تواس کھانے کے 'سنخق ناوار اور غریب لوگ ہیں (۱) خولیش اقربا اور مالدار آدمی اس کے مستخق نہیں ہیں اس میں غیر مستحقین کو شریک ہونا مکروہ ہے۔ (۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلیہ'

نیاز کامروجہ طریقہ بدعت ہے

(سوال) میری والدہ نوت ہو گئیں ساؤھوری والے پیر جی کی نیاز کرنی بتایا کرتی تھیں مرتے وقت بھی بتا گڑ بیں میں موجود تھا والد صاحب بی ذکر کیا کرتے ہیں میں نے اپنے پیر صاحب سے جن کا وصال ہو چکانے مشورہ لیا تھا فرماتے تھے کہ ماں باپ کا تھم ما ننا چا بئنے مجھے ابھی تک ادائیگی کا موقع نہیں ملااب جس طرح حضور

<sup>(1)</sup> صفحه نمبر ۲۶ اهاشید نمبر ۱۶ یکعیس

<sup>(</sup>۲) اس کئے یہ کھانا 'تنیقت میں ''میت نے ذہ جو فرائنس رہ جاتے ہیں ان کے بدیلے دیا جاتا ہے جو کہ واجب ہے اور صد قات واجب ۔ '''نتی غریب ہیں ند کہ مالدار

فرمائیں گے کروں گا؟ المستفتی نمبر ۳۳۷ نور محد صاحب ہیڈ ماسٹر 'جونڈلہ' ضلع کر بال کا ذیقعدہ س<u>۳۵۳ا</u>ھ ماا فروری <u>۱۹۳۷</u>ء

(جواب ، ۵۰) والدہ کی وصیت کے موافق کوئی چیز صدقہ کر کے ان کے پیر صاحب کو ثواب مخش دیا جائے() نیاز کامر وجہ طریقنہ بدعت ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

اجرت اور دن کی شخصیص کے بغیر میت کے لئے قر آن خوانی جائز ہے

(سوال) اگر کوئی شخص انتقال کرے اور بغرض ایصال نواب ایک روز واسطے قرآن خوانی کے مقرر کریں اور بستبی کے مسلمانوں کو جمع کریں توشر عاجائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۸۲۴ حبیب اللہ (صلع عازی یور)۸محرم ۱۳۵۵ اے میم اپریل ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۵۱) قرآن خوانی کے لئے بستی کے مسلمانوں کوبلا تخصیص یوم کے احیانا جمع کرلیںا مبات ہے بشر طیکہ ان کواجرت نہ دی جانے بلحہ پڑھنے والے لوجہ اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔(۲)محد کفایت اللہ کان اللہ لہ

### ایصال تواب کا کھانا' ہر ادری کے مالدار لوگوں کے لئے مکروہ ہے

(سوال) ایسال تواب کے لئے برادری میں کھانایابرادری کو کھاناکھلانا جائز جہانا جائز ؟ جس کو کہ چالیہوال کہتے ہیں لیکن چالیہوال نہیں ہو تااس کا کوئی دن تاریخ سال یا مہینہ مقرر نہیں کوئی دوسال میں کوئی چھاہ میں کوئی ہیں سال میں کھانا کر تاہے یہ نیت فاسد ہوتی ہے محض برادری کو کھانا کھلانے کی نیت ہوتی ہے۔ المستفتی نمبر ۲۹۹ چود ھری حاجی اللہ بخش (گوالیار) ۱۵ محرم ۱۵۹ سال کہ بالا ۱۹۹ چود ھری حاجی اللہ بخش (گوالیار) ۱۵ محرم ۱۹۵ سال میں کو کھانا کھلانا نواب کے لئے فقر اءو مساکین کو صدقہ و خیر ات دینا جائز ہے برادری کو کھانا کھلانا نواب کے لئے فقر اءو مساکین کو صدقہ و خیر ات دینا جائز ہے برادری کو کھانا کھلانا نواب کے لئے نقر اءو مساکین کو صدقہ و خیر ات دینا جائز ہے برادری کو کھانا کھلانا نواب کے لئے نقر اءو مساکین کو صدقہ و خیر ات دینا جائز ہے برادری کمی کے کھانے کی مستحق نہیں ہے۔ دی کھانے کی مستحق نہیں ہے۔ دی کھانے کی مستحق نہیں ہے۔ دی کھانے کا اللہ کان اللہ لہ ا

تیجہ 'و سوال 'چالیسوال 'سب غیر شرعی رسمیس ہیں (سوال) میت کے لئے تین دن بعد فاتحہ خوانی کرناجو یہال(ریاست میسور میں) زیارت کے نام سے

(۱) پیر صاحب کوتواب عشااگر شری طریقے کے موافق بوتب تو تھیک ہورت درست شیں۔
(۲) ولا سیما اذا کان فی الورثة صغار او غانب مع قطع النظر غما یحصل عند ذالك غالباً من المنكرات الكثیرة كایقاد الشموع والقنادیل التی توجد فی الافراح و كدق الطبول والغناء بالاصوات المحسان واجتماع النساء والمودان واحد الاجرة علی الذكر وقراء ة القرآن فلاشك فی حرمته و بطلان الوصیة به ولاحول ولا قوة الا بالله (رد المحتار اباب صلاة الجنائز مطلب فی كراهة الضیافة من اهل المیت ۲۲۲۲ طسعید)
(۳) ویقرأ من القرآن ما تیسر له من الفاتحة واول البقرة الی المفلحون و آیة الكوسی من ثم یقول: اللهم اوصل ثواب ما قرآنه الی فلان او البهم (رد المحتار اباب صلاة الجنائز مطلب فی زیارة القبور ۲۲۳۲ طسعید)

(۴) صفحه تنمبر ۳۴ احاشید نمبر ۶۴ کیمیس (۵) سفحه نمبر ۱۳۰ احاشید نمبر ۶۲ کیمیس مروئ ہے نیز دسویں دن تیسویں دن اور چالیسویں دن کھاناو نیہ ہ پکاکر قاتحہ دلا ئر دوستوں کو کھلات ہیں ان کاموں کوتڑ کے کرنے والوں کو حنفی ند ہب ہے علیحدہ سیجھتے ہیں۔المستفتی نمبر ۸۵۶ تحکیم قانسی محمہ نور الحق(چامراج مگر)۲۱محرم ۱۳۵۵ھ مسمالیریل ۲<u>۰۹۸ء</u>

(جواب ۱۵۳) یے زیارت ( بیجہ ) دسوال کیالیہ وال سب نیر شر کی رسوم ہیں قرون اولی ہیں نہ کتے اسا بھال تواب جائزے ، مثلا نماز افض پر ہے کہ کوئی بدنی عبادت کر کے مثلا نماز افض پر ہے کہ روزہ افغی رکھ کر یا ہلاوت قر آن کر کے یادروہ شر بیف پڑھ کر کسی کو تواب بخش دوا سالی صدقہ کھانا کیا اروپ نفل و فی مسکمین کو اللہ واسطے دے دواور اس کا ثواب کسی کو بخش دوا سالی یابدنی نیک کا موال میں کسی خاس و فیر ہ کسی مسکمین کو اللہ واسطے دے دواور اس کا ثواب کسی کو بخش دوا سالی یابدنی نیک کا موال میں کسی خاس و قت یا خاص تاریخ یا کسی خاص چیز یا خاس ہیں ہی شریعت مقد سے کوئی شرط اور کوئی قید نہیں لگائی تم بھی این طرف سے کوئی شرطیا قید نہیں لگائی تم بھی این و سعت کے موافق کیا جائے ترکہ مشتہ کہ میں خاص میں خدا ہے خرج نہ کیا جائے کسی تابلغ یا غائب وارث کے جصے میں سے کھانا و غیر ہ نہ کیا جائے تو ان صور توال میں ایسال ثواب جائز اور مستحین ہے ۔ اور جولوگ کہ الن بدعات کو کرتے والی سی کو مختی نہ جب کی تعیم ہیں ہے کھانا و فیر ہولوگ کہ الن بدعات کو کرتے والی کو مہائی کہ کرائی ما قبت خراب کرتے ہیں۔ محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ '

### مروجه فاتحد بدعت ہے

(سوال) میت کے تیسرے یاد سویں یاچالیسویں دن خاص اہتمام سے کھانا پکاکر ( فاتحہ مروحہ ) مختلف قشم کے پہل وغیرہ خاص اہتمام سے رکھ کر حالا تکہ وہ بالعموم متوفی کے نابالغ ور ٹاکا حق ہوتا ہے بلعہ سااو بخات سودی قرضہ اٹھا کراس کو ضروری سمجھ کر سر انجام دیاجا تاہے برادری وامام وغیرہ کوبلا کر جملہ اشیاء سامنے رکھ کر فتم پڑھانا ضروری خیال کیاجا تاہے کیاان باتول کی شریعت میں کوئی اصل ہے۔ المستفتی نمبر ۱۸۸ محمد او سف صاحب گوجرانوالہ ۲۱محرم ۵۵ سامے مااپریل ۱۹۳۱ء

(جواب ۲۰۶۴) رسم ورواج کے ماتحت مخصوص تاریخوں میں کھانا پکانااورائے ضروری سمجھنا اور نہ آرے والے کو ملامت طعن و تشنیع کر نابرادری کو کھلانا کھانا شیرینی کھل وغیرہ سامنے رکھ کر ختم پڑھنا یہ تمام با تبیں ہواور ترکہ مشتر کہ میں سے یہ مصارف کر نااور نابالغول یا غائب وار تول کے حصول میں بے اصل اور بدعت میں دور تول مصارف کرناور نابالغول یا غائب وار تول کے حصول میں سے جبر آبیر توم وضع کرناحرام ہے دی سودی قرض کے کربیر سوم اواکر ناخصر اللہ نیا

<sup>(</sup>۱) سانی خمبه ۱۲۷ها تا مید نمبنه ۴ کیاهیس

<sup>(</sup>۲) منحد نبع ۱۲۱ع شید نبع ۵ و یکھیں

<sup>(</sup> ٣ ) معنی نمبه ۱۲۷ ماشید نمبر ۱۴ و یکھیں

<sup>(</sup>١٨) سفى نبه ٢٩ اماشيه نبير ١٠ كيمين (٥) سفى نبير ١٢ اماشيه نمبر ١٢ كيمين

والا حوة كا مصداق بعنا ہے اس طرح كھا ہے كو مجلس ميں حاضر كرنے كو ضرورى سمجھنابد عت ہے ان رسوم كا محاب كرام تابعين عظام اور مجتندين امت كے زمانوں ميں نہ تعامل تھانہ ان سے ان كاجواز منقول ہے اس لئے يہ بين واجب الله الله الله الله الله قدر ہے كہ كسى ون اور تاريخ اور كہ بين واجب جائز ہے مگر اس كامطلب اس قدر ہے كہ كسى ون اور تاريخ اور سى چيز كى تخصیص كے بغير اپنى مقدرت اور استطاعت كے موافق كوئى بدنى عبادت كى جائے ياصد قد كيا جائے اور استطاعت الله كان الله له

حیله اسقاط کامر وجه طریقه خرافات ومکرومات کامجموعه ہے

(سوال) علمائے اہل سنت والجماعت نے واشط بخشائش میت کوئی ایک حیلہ کی اجازت دی ہے بذرایہ قر آن شریف جس کا طریقہ فقاوی سمر قدی میں مرقوم ہے اور اس جیلے کو آج کل کے علمائے غیر مقلد و بعض علائے دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہ اس حیلے کی نسبت کوئی حدیث نہیں اور نہ ہی کتاب فقہ میں ذکر ہے دواز میت کے لئے فقاوی سمر قندی کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کماجاتا ہے کہ اس سے پہلے بہت علماء یہ کام کرتے چلے آئے ہیں آگر نا جائزہ و تا تو وہ نہ کرتے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۵ سید ابو ظفر (ضلع بلد شمر) ۲۲ر بیٹے الاول ۱۳۵۵ میں اجون ۱۳۳۷ء

(جواب ۱۵۵) حیلہ اسقاط کا طرابتہ مروجہ بہت ہی خرافات اور مکروہات پر مشتمل ہے اس لئے اس کو ملائے حقائین منع کرتے ہیں اور یا عبارت جو فقاوی سم قندی ہے نقل کی ہے قابل اعتاد اور مشتد نسیں جو روایات اس میں مذکور ہیں وہ نا قابل یفین ہیں بلحہ بعض تو موضوع ہیں۔ محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

فاتحه كالصحيح طريقة

(سوال) فاتحه كالتيم طرايقه كياب كياكهانالور شير في كوزمين ليپ كرسامنے ركھ كرہاتھ باندھ كر قبله رؤ تنحه كرنياز كرنا تسميح ہے؟ المستفتى نمبر ١٠١٥ ايم عمر صاحب (ضلع سارن) ٣ربيع الثاني ١٩٥٥ اله م ٢٢جون ١٩٣٤ء

(۱) سفی میا معای شیه نمیر هاد یکھیں

<sup>(</sup>۱) نعمل تنصيل كه يخط ما حظه مو آراه سنت موافعه مولاناس فراز خان صفدرو "مروجه حيله اسقاط اوروعابعد نماز جنازه "مولفه مفتى احمد ممتاز صاحب

<sup>(</sup>٣) شفى نبر ١٢٧ ف شيد نبر ٥٥ صفى نبر ١٢٤ ف شيد نبر ١٠ يكهيل

### حیلیه اسقاط کی ایک غیر شرعی صورت

(سوال) ملک تجرات میں بعد مرنے کے حیلہ کرنے کارواج ہے میت کو متجد کے اندر کے جاتے ہیں سات شخص مل کر ہیٹھتے ہیں ہے میں سوامن گیہوں سوارو پیہ قرآن شریف کا ہدیہ قرآن کے اوپر رکھ کر پیش امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ گیہوں سوارو پیہ نفذ قرآن شریف کا ہدیہ بدلے اس میت کے گناہ کبیرہ و صغیرہ روزہ نماز شرک و بدعت جوبارہ برس سے بعد کئے ہیں عاقل بالغ ہونے ہے اس کے بدلے میں سوامین گیہوں سوارہ پیہ قرآن کا ہدیہ واسطے اللہ دیا کیا ایسا کرنے ہے میت کو ثواب ہو تا ہے یا نہیں اور یہ عمل کرنا فرض ہے یا سنت یا نفس اور کیا حدیث سے خارت ہے ؟ المستفتی نمبر کے کا اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انجرات) اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انجرات) اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انجرات) اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انجرات) اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انجرات) اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انہوں کے دانے کیا تھا کہ انہوں کے دانے کیا تھا کہ انہوں کیا تھا دی انگرات کا اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انجرات) اعبدالرحیم صاحب پیش امام (ضلع احمد آباد ' انجرات کے دیا تھا کہ کا انتہا کیا تھا کہ کا انتہا کیا گئی کے دیا تھا کہ کا انتہا کے دیا تھا کہ کا انتہا کی انتہا کیا تھا کہ کا تھا کہ کا انتہا کیا کہ کا کہ کا کہ کا تعرب کیا تھا کہ کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کا تا تعرب کیا تا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا تا تعرب کیا تا کہ کا کہ کا تا تا کہ کا کیا تا کہ کیا کیا کہ کا کا کہ کا کہ کیا کہ کا کیا تا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کر

(جواب ۱۵۷) اس طرح حیلہ کرناناجائز ہے شریعت کے قاعدے کے خلاف ہے اس حیلے ہے حیلہ کرنے والوں کو اور میت کو پچھ نواب نہیں ہوتان جس قدر مقدور ہو صدقہ کردینا چاہئے لیعنی غریبوں مختاجوں کوالٹدوا سطے دیکراس کا تواب میت کو بخش دیں ۱۰۔ محمد کفایت اللہ

رسم قل 'دسوال 'چالیسوال اور شرینی پر فاتحه پڑھناسب بدعت ہے

(سوال) (۱) میت کے لئے تیسرے دن قل وساتوال و چالیسوال کرنااور اسقاط میت کا کرانا؟ جیسا کہ آج کل مروج ہے ایسا کرنا قرآن و حدیث صححہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ (۲) فاتحہ بر طعام قبل از کھانے کے پڑھنا قرآن و حدیث صححہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۱۸۸ عبد العزیز مثین والا (ضلع سیالکوٹ) ۲۸جہادی الثانی ۱۳۵۵ میں ۱۲ ستمبر ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۵۸) (۱) ایصال تواب جائزے گر قل اور ساتوال دسوال چہتم یہ سب بدعات ہیں، ۱۰ پی دینا ہے۔ دینا جائزے گئے میسر ہو صدقہ کرکے تواب بخش دینا چاہئے اسقاط کا مروجہ میسر ہو صدقہ کرکے تواب بخش دینا چاہئے اسقاط کا مروجہ طریقہ بھی ناجائزے (۲) ایصال تواب کے لئے کھانا شیر بی سامنے رکھ کرفاتحہ پڑھنا ہے اصل ہے بائحہ جیسے نقدی وغیرہ بغیر فاتحہ صدقہ کردیے ہیں ای طرح کھانے شیر بی کے ساتھ بھی معاملہ کرنا چاہئے۔ دینا تحد کا ایت اللہ کان اللہ او بلی

فاتحہ دینے کی حدیث موضوع ہے

(سوال) ایک حدیث کتاب ملاعلی قاری صاحب اور کتاب شرح بزرخ جس کے ص ۱۳۳۹ پر درج ب جس کے راوی حضر ت ایو ذرا تحریر بین اور حضر ت عبداللدین مسعود اور این ایل دیانے اس سے روایت کی

<sup>(</sup>۱)اس لنے کہ شر بعت میں مروجہ جیلے کا کوئی ثبوت شیں

<sup>(</sup>۳-۲) صفی نمبر۱۲۹ها شید نمبر ۵ دیکھیں

<sup>(</sup>٣) سفحه نمبر نمتإحاشيه نمبر ١٠ و يُحين

ہے کہ جناب رسول اگرم ﷺ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے اور اس کا تواب میت کو پہنچاتے۔ صدیث مندر جہ ناس ہے :

وكان يوم الثالث من وفات ابراهيم ابن محمد على جاء ابو ذر عند النبى بتمرة يابسة و لبن فيه خبز من الشعير فوضعها عند النبى فقرأ رسول الله على الفاتحة و سورة الاخلاص ثلاث مرات الى ان قال رفع يديه فدعا و مسح بوجهه فامر رسول الله على ابا ذران يقسمها بين الناس وايضا فيه قال النبى على وهبت ثواب هذه لا بنى ابراهيم - ( نقل كتاب ظهور صداقت مصنفه مولانا بير ظهور شاه جلال بورى) المستفتى نمبر ۱۲۲۳ عاجى مولا محمل د المي مولا محمل مهما و مهم المها على المها ع

رجواب ٩ ٥٠) یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے کسی معتبر حدیث کی کتاب میں نہیں ہے ملاعلی قاری کی کتاب میں نہیں ہے ملاعلی قاری کی کتاب کی طرف نبیت بھی جھوٹی ہے نبیت کرنے والے بھی بر جندی بھی اوز جندی بھی شرح بر زخ بھی اور چھ نام کی تصنیف ملاعلی قاری کی نہیں ہے جو وعویٰ کرے وہ کتاب لاکر دکھائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

پوری امت کے نام ایصال ثواب کرنے سے ثواب کیسے ملتا ہے تقسیم ہو کریا پورا پورا ؟
(سوال) بحر نے ایک قرآن مجید ختم کیا اور ایصال ثواب تمام امت محمدی ﷺ کو بخش دیا اور امت محمد یک جو کے برایک فرد کو پورے قرآن شریف کا ثواب ملے گایا صرف ایک قرآن شریف کو امت محمدی میں تقسیم کردیا جائے گا۔ المستفتی نمبر ۱۹۱۷م محمد عبد السلام صاحب (الد آباد) الربیح الثانی ۱۹۵۵ المجون کے ۱۹۳۰ جو اب ۱۹۹۰) مقتضی ہے کہ (جواب ۱۹۰۰) تقسیم ہو کر ملنے کا قول باعتبار ولیل راج ہے اور وسعت رحمت اس کی مقتضی ہے کہ اور سعت رحمت اس کی مقتصی ہے کہ اور سعت رحمت اس کی مقتضی ہے کہ اور سی کا تو اس مجدد کا تو اس کر سے قرآن مجید کا ثواب سے اللہ کان اللہ لا اللہ کیا کہ اللہ کیا کہ کے اور سید کی مقتص کے کا تواب بائٹ کیا کہ کا تواب سے کہ کشت کی مقتضی ہے کہ ایک کی کی کا تواب سے کہ کی کے کا تواب کی کا تواب کیا کی کا تواب کیا کی کا تواب کیا کی کا تواب کا تواب کی کا تواب کی کا تواب کی کا تواب کی

ابصال تواب کے لئے معاوضہ دیکر قرآن پڑھاناجائز نہیں

رسوال) ایصال ثواب کے لئے قرآن پڑھوانا اور اس کا معاوضہ دینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی تمبر ۱۵۲۸ قاری عبد اللطیف صاحب( مگال) ۳ اربیع الثانی ۲۵۳ اص ۲۳ جون کے ۱۹۳ ع رجو اب ۲۶۱) ایصال ثواب کے لئے قرآن مجید پڑھوانا اور اس کے معاوضے میں پڑھنے والوں کو پچھ دینا

<sup>(</sup>١) قلت : لكن سنل ابن حجر المكي عن مالو قرا الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذالك كاملا فاجاب بانه افتي جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل ( رد المحتار ابا ب صلاة الجنائز ا مطلب في القراء ة للميت واهدا، ثوابها له الدلال ٢٤٤/٢ ط سعيد )

جائز شیں۔ «ہال آئر لطور تیمرٹ کے دینے دیاجائے تو میان ہے مگر شرط یہ ہے کہ نہ دینے آپر پڑھنے والادل تنگ نہ دواور شکایت نہ کرے۔ ««محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

تبجه 'د سوال 'چههم 'بدعت مبين

رسوال) كي تيجه وسوال اور چمكم كرنابد عت اورناجائز ب ؟ المستفتى نمبر ١٥٢٥ جناب سيد عبدالمعبود ساحب (عنك بدايول) مهم رئيما تماني ١٣٥٦ نه جولائي ١٩٣٤ء

کھاناسامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا خو شبو سلگانااور رو شنی کرنابد عت ہے

رسوالی کھانا آگے رکھ کراس نپر فاتحہ پڑھنا( ہاتھ پھیلا کر ) خوشیوؤں کو ساگانا 'روشنی کرنا جائزے بینا جائز'' المستفتی عزیزاحمد مدرک ملتب مبداللہ پور (ضلع میرنچھ)

ر جواب ۱۹۳۳) کسانا سامنے رکھ کر فاتحہ و ہے کا طریقہ اور اس پر خو شبو ساگانا باروشنی کرنا ہے سب ہوائے اور بدعت ہے۔ دہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا و ہلی

(جواب دیگر ۱۹۴) کی چیز ( کھانا یا مٹھائی) کو سامنے رکھ کہ فاتحہ پڑھنا ہی ٹاہت کنیں بہتر ہیں ہے کہ فاتحہ کے وقت کوئی چیز سامنے نہ رکھے فاتحہ پڑھ کر جسے منطنا چاہے شش دے اور کھانا یا منھائی باجھ چیز عمد قد کرنا ہے اسد قد کرد ہے اوراس کا ثواب بھی شش دے۔ ۱۰۰محمد کفایت اللہ کال اللہ لا

١٠ القرآن بالا جوة لا بسنحق النواب لا للميت! ولا للقارى! وقال العينى في شرح الهدابة! و يمنع الفارى للدينا والاخد والمعطى أثمان! فالحاصل ماشاء في زماننا من قراة الاجزاء بالاجرة لايحوز! لان فيه الامر بالقراء ها واعظاء المواب للإمرا والفرأة لاجل المال ( رد المحتار! باب الاجاره الفاسدة! مطلب في عدم جوار الاستنجار عبى التلاود جوار عدم التلاود على التلاود المعبد ؛

<sup>(</sup>٣) الريز بخترات الووسية كارواق تدبرا أوارست بجورت بالزنداوئ والدمن غير شرط فهو لها قال الاماه الاستادا لا نطب والمعروف كالمشروط الدقلت الواهدا مما يتعين الأخداب في زماننا لعلمهم الهم لا يدهبول الا بالاستوذا لمته (ارد المحتار باب الاجارة الفاسدة مطلب في الاستنجار على المعاصي ٣-٥٥ طاسعيد )

<sup>(</sup>۳) شخمہ کہ ۱۳۹س کیے کہ ہ

<sup>(</sup>۱۰ ۵) سنی جه ۱۲۹ ای شید مجه

<sup>(</sup> ٩ ) عَنَى مُمِ ١٣٩ل ثَبُهَ مُمِهِ ١٥ عَنِي مُعِينَ

### ایصال ثواب کے متعلق چند سوالات

(سوال) (۱) تلاوت قرآن پاک و کل عبادات بدنیه و خیرات مالیه کا تواب مردوں کو پہنچتا ہے یا نہیں ایسال تُواب کا مستحسن و مسنون طریقه کیاہے ؟

(۲) یہ عام رواج کہ سب اوگ مل کر ایک ساتھ قر آن مجید بآ وازبلند پڑھتے ہیں اور خاص طریقہ مخصوص سور تیں و آیتیں پڑھ کر (جس کو عرف میں قل کہتے ہیں) ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ثبوت احادیث شریفہ وائمکہ مجتندین کے اقوال بالخصوص احناف کے نزدیک ہے یا نہیں؟

(۳) قر آن شریف زند دستی یا کسی قشم کادباؤ دیگر کسی شخص یا کسی خاص جماعت ہے پڑھوا کر اس بڑتواب میت کو پہنچایا جائے توم دے کو تواب پہنچے گایا نہیں ؟

''') ایصال ثواب کے واسطے خاص مہینے یا خاص تاریخ یا مخصوص وقت یا خاص جگہ مقرر کرنا قرآن یا حدیث سے تاہت ہے یا نہیں ؟

(۵) اگر کوئی شخص ملاء وامراء و حفاظ کے کھانے کی دعوت قرآن خوانی کے بعد مال وقف سے سے ف ایسال ثواب کرے تواس دعوت کا قبول کرنااور کھانا ہیسا ہے اور کیااس کا ثواب میت کو ملے گااگر کوئی اپنا میت کو تواب بہنچائے یادعوت کی نیت سے اس کھانے سے جو مختاجوں کے لئے پیاہواس دن اپنا مال سے میت کو ثواب بہنچائے یادعوت کی نیت سے اس کھانے سے جو مختاجوں کے لئے پیاہواس دن امراء مان مان کو ثواب مان میں جو توام اءو ملاء کی آخر ایف کی وضاحت کرتے ہوئے ان سب کی کھانے سے مرد سے کو ثواب مان سب کی تشریق کریں گے جس کو مان کھانا میت کو ثواب کا اعث نہ ہے۔

(۱) میت کو ثواب پہنچائے کے لئے نقدیا جنس کسی مسلم مختاج توانایا ہندو کو دیا جائے تو مردے کو نُواب ملے گایا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۴۸۴ حافظ محد رفیق الدین صاحب(بہار شریف پٹنہ) ۲۵ صفر ۱۳۵۸ حام ۲۱ایریل و <u>۹۳</u>۱ء

(جواب ۲۶۴) (۱) عبادات بدنیه ومالیه کانواب میت کو پہنچتا ہے حفیہ کارائی مزجب بھی ہے، اور ایسال اُواب کا مستحب طرابقہ بھی ہے کہ اپنی خوش ہے جس قدر نئل پڑھ سکے پڑھے یا نفلی روزے رکھ سکے رکھے یا جس قدر میسر ہوابلوع خاطر صدقہ کرے اور اس کا نواب میت کو بخش دے اس میں کسی وقت اور نسی خاص مست کو بخش دے اس میں کسی وقت اور نسی خاص مستع اور کسی خاص میں اور اُسی خاص جیز کی قیداور شرط نہیں ہے۔ ۱۰)

(۲) قل یا ختم کا بید مروجہ طراقے۔ غیر شرعی ہے اور اس کا قرون ثلثہ میں وجود نہیں تھا۔ ، ، ، (۳) جبریا کسی فتم کے دباؤے وکام کرایا جائے اس کا کرانے والے کو کوئی ثواب اور فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور میت کو بھی کوئی ثواب تو شخنے کی امید نہیں۔

(٢-١) صفى أنبه ومنوالها شيد أنبه ١٥٥ يكنيس

 <sup>(</sup>٣) قراءة الكافرون الآخر مع الجمع مكروهة الانها بدعة لم تنقل عن الصحابة ولا عن التابعين (هندية كتاب الكراهبة الناس الرابع في الصلاة والتسبيح وفراءة القرآن والدكر ٥ ٣١٧ ط كونه)

(۵) مال وقف سے وعوت کرنے کی کیاصورت؟ کیاوہ وقف اس کام کے لئے ہے یااور کسی کام کے لئے ہے یااور کسی کام کے لئے اور قبل کرنی اور دعوت قبول کرنی جائز نہیں۔ ۱۰۰ کے لئے اور قرآن مجید کی تلاوت کے عوض کے طور پر دعوت کرنی اور دعوت قبول کرنی جائز نہیں۔ ۱۰۰ (۲) مسلم محتاج و توانا کو صدقہ دیا جاسکتا ہے اور بندو کو بھی جب کہ وہ سخت حاجت مند : و دینا جائز نہر مسلم کو دینا ورست نہیں صد قات نافلہ بغر من ایصال تواب دے سکتے ہیں۔ ۱۰۰ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

ایسال تواب جائزے مگراس کے لئے تاریخ یادن مقرر کرناورست نہیں

دسوال) ایک محص ہر مادی بیارہ تاریخ کو حضور پر نور مصطفیٰ عظیہ کی ارواح پاک اور حضرت شی عبدالقاور جیان کی روح پاک کو رخض ہیں ہی مسکینوں جیموں کو کھانا کھلا تا ہے اور قرآن شریف بھی ختم کر اتا ہے لیکن اس کو فرض یاواجب نہیں سمجھتا کیونکہ بھی بھی کر دیتا ہے اور بھی تاریخ معید کوآک بھی کر دیتا ہے اور بھی تاریخ معید کوآک بھی کر دیتا ہے اور بھی تاریخ معید کوآک بھی ہوتی کر دیتا ہے اور بھی تاریخ معید کوآک بھی کر دیتا ہے اور بھی ان کی معید کوآک بھی ہوتی ہوتی کو بیان ہوتی کو بھی کر دیتا ہے اور کھی تاریخ المستفتی نہ میں میں دیتا ہوتی کو ایک بھی میں اس طریقے پر ایصال تواب جائز ہا تھ مستحسن ہے گراس کے لئے تاریخ اور دن یا مخصوص کی تعیین شریعا نہیں ہے اور کیف ماتفق صدقہ خیرات کر کے ایسال تواب کرنے میں بچھ مضائقہ نہیں۔ دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لد' ویلی

ایسال تواب صدقہ و قرآن خوانی کے ساتھ خاص نہیں' دعاواستغفار کے ساتھ بھی ایسال تواب ہو سکتاہے

(سوال) زید نے اپنی تمام ممریس بھی کسی میت کواپنے عمل خیر کا تواب نہیں بھٹالیعنی تلاوت قرآن پاک و صدقہ وغیرہ کا ایصال تواب نہیں کیااور بمیشہ تدفین میت کے وقت اور دیگر او قات میں میتوں کے لئے دعائے رہمت و استغفار پڑھتار ہاتو کیازید وجہ ایصال تواب نہ کرنے کے گناہ گارو قابل مواخذہ ہوگا؟
المستفتی نمبر ۲۵۱۵ کیم محد ایوب محلہ دیپاسرائے سنبھل نشلع مراد آباد ۱۹ اربیع الثانی و ۱۳ ایصال ایر بابرائے سنبھل نشلع مراد آباد ۱۹ اربیع الثانی و ۱۳ ایسال ایر بابرائے سنبھل نشلع مراد آباد ۱۹ اربیع الثانی و ۱۳ ایسال ایر بابرائے۔

پ یا ہے۔ (جواب ۱۶۷) کسی شخص پر ایصال ثواب کرنا فرض یا واجب نہیں ہے تواگر کسی نے عمر بھر میں سے رہوں ہیں کسی میں کسی میں میت کے لئے ایصال ثواب نہیں کیا تو قیامت کے دن اس سے مواخذہ نہیں ہو گااور جب کہ وہ ہمیشہ اموات

(۱) منفه نهر ۱۲۸ حاشیه نهر ۱۷ و یکعیس

 <sup>(</sup>۲) ولا تدفع الى ذمى الحديث معاذًا و جاز دفع غير ها و غير العشرا والخراج اليه اى الذمى و لو واجبا كنذرا وكفارة وفطرة ( الدر المختارا كتاب الزكاة باب المصرف ۱/۲ ۳۵ ط سعيد )
 (۳) سقى نيم ۱۲۹ ماشيد نميم ٥٠ كيمين

### کے لئے استغفار اور د عائے رحمت کر تار ہتاہے تووہ مستحق ملامت بھی نہیں۔(۱)

سی عمل کانواب دوسرے کو بختے ہے اس شخص کو نواب پہنچاہے (سوال) سی عمل خیر کانواب آگر عامل سی غیر کو بخش دے تو وہ غیر عامل اس عمل خیر کے نواب پانے کا مستحق ہوجا تا ہے یا نہیں آگر ہوجا تا ہے تو کیا یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ 'یاامام ابو یوسف یاامام محمد یاامام ایک نے اپنی کسی کتاب میں صراحة تحریر فرمایا ہے ؟

رجواب ۱۶۸) اگر کوئی شخص ایئے کسی عمل خیر کا تواب دوسرے شخص کو بخش دے تووہ دوسر اشخص اس کا مستنق ہوجا تا ہے یہ مسئلہ ائمکہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کیونکہ تن عن الغیر لیعنی تج بدل بالا تفاق جائز ہے معاور وہ اسی اصول پر مبنی ہے۔ ۲۰ محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ '

ایصال تواب کے لئے قرآن پڑھناجائز ہے مگراجرت دیکر پڑھوانا جائز نہیں (سوال) زیر قبرستان پر کسی کی طرف ہے متعین ہو کر جاتا ہے کہ فلال شخص کی قبر پرایک پارہ یاسارا قرآن مجیدا کی دن یا چندروز میں پڑھے اور اس کی اجرت بھی متعین کردی جاتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں ؟اور بغیر اجرت کے قبر پر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب) (از مولوی مظفر احمد صاحب) ہوالمو فق۔ دونوں صور توں میں قر آن پاک کاپڑ ھناجائز ہے۔ (۱۰ فقط واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم۔ محمد مظفر احمد غفر لہ نائب امام مسجد فتح پوری دیلی

(جواب) (از مولانا مظهر القد صاحب) بلااجرت قبر پر جاکر قر آن پڑھنے کے جواز میں تو کام نہیں لیکن باجرت قبر پر قر آن پڑھناخلاف احتیاط ہے۔ فقط محمد مظهر الله غفر له 'امام مسجد فتح پوری' دہلی

ببرت برچ رس پر ما ملات سیاد ب معلم مد سر المد سر المد سر الله المرت به نیت ایسال ثواب قرآن مجید پر هنا خواب قر آن مجید پر هنا خواب تر به میا که به خواب خواب المواب کے لئے اجرت دیکر پر هوانا اور اجرت لے کر پر حنا ناجائز بے۔ ویمنع القاری للدنیا و الا خذ و المعطی ائمان فالحاصل آن مشاع فی زماننا من قراء قراد خواب

ر ۱) فی البحوا من صام او صلی او تصدق و جعل ثوابه لغیره من الاموات والاحیاء جاز ر ده المحتار ایاب صلاة الجنانوا مطلب فی القواء فاللمیت واهداء ثوابها لمه ۴۴۴۲ طاسعید اس شاجائز لکھات فرنسیاواجب شیس لکھ بلنداس و بزم سجن ناطب ای طرح ایسال ثواب کا محق به تواب پیچانا به کام توزیره بادامتغفار کے ذریعے کرتار بااس کے علادہ کس خمل کواپیال ثواب کے بنے مختص کرتا کہ صرف اس کواپسال ثواب سمجما جائے اور ست شیس

. ٢) الاصل في هذه الباب أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صوماً أو صدقةً أو غيرها عند أهل السنة. والجماعة (هذاية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ٢٠١٩ ١مداديه ملتان)

۴۴) صفحه بمبر۳۹۱ احاشید تمبر ۵وکیمیس

م ۱۰ ) بغیر اجرے تو کوئی کلام شعب کنیکن دوسری صورت میں شاہر سولانا مظفہ احمد صاحب نے آنے جانے کی اجرت مراد کی دو مہر حال تسجیح تر رو ب وہی ہے دو دسنے سے مفتی اعظم نے تحریر فرمایا ہے۔

بالاجرة لا يجوز (ردالمحتار)،، وفي موضع اخر ولا ضرورة في الاستيجار على القراء ة على القبر (ردالمحتار) (٢) محمد كفايت الله كالثالثال.

(جواب دینگر ۱۷۰) ایصال ثواب کی نرض سے قرآن مجید کی تلاوت یا کلمه شریفه کے ختم یااور کسی ذکرہ قرآت پراجرت لینااور دینانا جائز نے فقہائے اس کی تصریک فرمائی ہے چنانچہ شامی کے باب الاجار دمین اس ک مفسل بحث موجود ہے۔ دور محمد کفانیت اللہ نفر لہ '

ایسال ثواب مر دول اور زندول دو نول کو نجائز ہے

رنسوال) زندہ آدمی کو کلام اللہ یاصد قد وغیر ہ کا تواب خود حقود مختابا یااس کے کہنے ہے۔ بخشنا کیسا ہے اس ہ ثواب پہنچاہے یانہیں ؟

، من به با ۱۷۱) تواب پنجائے کے لئے مر دول کی تخصیص نہیں زندول کو بھی پہنچاہ مردول کو بھی۔ • محمد کفایت اللہ

> ایسال ثواب میں تمام مسلمانوں کو شامل کر ناافضل ہے (اجمعیتہ مور خد سمااپریل کے 19۲ء)

(مسوال) مردے کا کھاناوغیر دیگاکہ فریول کو کھلانایاخود کھالینااوراس کا تواب مردے کی روٹ کو بخشنا مجھا ہے۔ یہ یہ کہ ایک شخص پانچ وفت کی عباد ت اور جو کچھاس کو و ظیفہ یاد ہے اس کو جمیع امت محمد یہ کی ارواٹ کو بخش دے۔ ۔ اجہانہ ؟

ا سواب ۱۹۷۲) ایصال نواب کے لئے جو کھانا پکایا ہے اس کو فقر اوو مسائین پر صدقہ کروینا چاہئے آر نود ما یہ تو تواب کس چیز کا منچے گا مہادات بدنیہ میں سے نفی نماز روزے تلاوت قرآن مجید ،ورود شریف پر بننے کا نفلی جی کا تواب پہنچا سکتے ہیں کس چیز کا تواب کس مخصوص شخص کو نوشنا بھی جائز اور دوسر می سور ت اس نے ددد، محمد کفایت اللہ نفر ایہ '

٢٠٠١، باب الاجارة الفاسدة! مطلب في عدم حوار الاستنجار على التلاوة ٦٠٦ طاسعيا.

٣. وقد قال العنسآء ان القارى ادا فرا لاجل لمال فلا تواب له فاى شئ يهديه الى الميت و منها الوصلة من المست بالحاد الطعام والضيافة يوم موتها او بعده وباعظاء دواهم لمن يتلو القرآب لروحه او يسبح او يهذل لها و كثيا بدح مكرات باطلة الخرود المحارا باب الاحارة الفاسدة ٧٠٦ طاسعيد ،

<sup>.</sup> ٤ ، وبهذا علم اله لا فرق بين ان يكون المجعول له حيا او ميتا وارد المحتار الاب صلاة الجنائز "مطلب في القراء د للسب واهداه ثوابها له ٢٤٣/٢ طاسعيد )

<sup>،</sup> ها، صرح علماننا في باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل نواب عمله لغيرها صلاة او صوما او صدفة او غيرها كذاهي الهداية بل في زكاة التتارخاب عن المحيط الافضل لمن يتصدق علا ان ينوى لجميع المؤمنين والمومنات لابها تصل اليهما ولا ينقص من احره شي ( رد المحتار اباب صلاة الجناب مطلب في القراء ة للميت واهدا، نوابها له ٢ ٢٤٣ طسعيد )

#### میت کے گھر صرف تعزیت کے لئے جانا چاہئے دینے سے مدید کر میں مدید

(الممعينة مورخه ۵جولائی ۱۹۳۳ء)

(سوال) میت کے گھر جاکر فاتحہ پر اتنی جائز ہے یا نہیں ؟ اگر ناجائز ہے تو کیا کر ناچا بنے ؟ (جو اب ۱۷۴) میت کی تعزیت کے لئے جانا جائز ہے تعزیت تین دن کے اندر ہو سوائے اس کے جو تین ان کے بعد سفر سے آئے مگر وہاں جا کر التہ اما فاتحہ پڑھنا ہے تبوت ہے۔ ان محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔

ابيعال ثواب كاطريقه

### (الجمعية مورند ٢٨ جنوري ١٩٣٥ء)

(سوال) ميت كوايسال تُواب كريك كالياطريق بوناچابيع؟

رجواب 175) اموات کو ایصال تواب کرنا جائزے اس کا مطلب سے بے کہ کوئی چیز صدقہ باخیر ات کر کے یاکوئی نظی نمازیاروزہ و غیر ہ اواکر کے اس کا تواب کسی میت کو بخش دیا جائے۔ اس کا کے لئے کسی دن اور تاریخ اور کسی خاص چیز کی مختصیص نمیں اپنی و سعت کے موافق اخلاص سے وہ کام کرنا چاہئے جس کا قواب پہنچانا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

تجہیز و تکفین ایصال تواب اور حیلہ اسقاط کے متعلق چندر سموں کی شخفیق (140) استفتاء

(ماخوذاز مجموعه دلیل الخیرات فی ترک المعکرات مطبوعه ۲<u>۳۳ ا</u>ه مرتبه حضرت مفتی اعظمً) بسم الله الرحمٰن الرحیم

قال الله عزوجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ١٠٠

ر ۱) و لا باس سر بتعزیة اهله سر و بالجلوس لها فی غیر مسجد ثلاثة ایام و اولها افضل و تکوه بعد ها الا الغانب ( الدر السختار آباب صلاة الجنائز ۲ (۲۳۹ / ۲ تا ۲ ط سعید ) بعض ما تول پس میت کے گھ جاگراوگ فاتحہ یا پاہراور پڑھ کر و ما کر کہ و ایس آتے ہیں تعویت کا کیا لفظ میں اور پڑھ کے ورست نہیں امر بھی تو سرف تعویت بی کے لئے جانا ہو تاہے فاتحہ تو نہیں اور بھی بر دیتے ہیں۔

<sup>.</sup> ۲ ، صفحه نمبر ۲۲۱ حاشیه نمبر ۵ دیکهین

<sup>.</sup> ٣) الإحزاب: ٢٦

وقال النبي بين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهورد متفق عليه (مشكوة) (۱) وقال عليه السلام من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وعضوا عليها بالنواجذو اياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة (مشكوة) (۱)

وقال عليه السلام ما احدث قوم بدعة الارفع مثلها من السنة رواه احمد (مشكوة) الهيقى وقال عليه السلام من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام رواه البهيقى (مشكوة) (م)

حق جل شانہ قر آن کریم میں ارشاد فرما تا ہے ( مسلمانو!) تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات مہارک سین اچھی اقتداہے بعنی رسول اللہ ﷺ کی ذات باہر کات تمہارے لئے نمایت بہترین نمونہ ہے۔ مبارک میں احضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے بھارے دین میں کوئی الیمی نئی بات نکالی جو دین میں داخل نہیں تووہ بات اس شخص پر مردود ہے (محاری و مسلم)

اور فرمایا آل حفرت کی جو شخص تم میں سے زندہ رہے گاوہ بہت اختلافات و کیھے گا تو تم میں سے زندہ رہے گاوہ بہت اختلافات و کیھے گا تو تم میری اور میر سے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم بکڑ لیناسنت کو مضبوطی سے اختیار کرنااور کچلیول سے بکڑنا اور نی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہربدعت گر اہی ہے (امام احمد 'ابو داؤو' تر فدی 'ائن ماجہ )
اور فرمایا آل حضرت بھی نے کہ جو قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے توان میں سے اس بدعت کر ابر سنت پر عمل کی تو فیق اٹھ جاتی ہے (امام احمد )

اور فرمایا آل حضرت ﷺ نے کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی اس نے اسلام کے ڈھانے بیں مدد کی( بیتبہ **قی فی** شعب الایمان)

خدائے عزوجل کے کلام بلاغت نظام اور احادیث خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام سے انجھی طرح والنتی ہے کہ اہل اسلام کا اولین فرض بھی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو اپنے تمام اعمال و افعال میں پیش نظر رکھیں اور انہیں کو اپنا حقیقی راہبر اور رہنما سمجھین اور اپنی نجات اخروی اور حیات لیدی کو انہیں

 <sup>(</sup>۱) مشكوة اباب الاعتصام بالكتاب والسنة ص ۲۷ طاسعيد و بخارى شريف كتاب الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود ۱/۱ ۳۷۱ ط قديمي و مسلم شريف كتاب الاقضية باب نقض الاحكام الباطله ورد محد ثات الامور ۷۷/۲ ط قديمي )

ر ٢) مشكوة شريف الاعتصام بالكتاب والسنة ص ٣٦ ط سعيد و ابوداؤد كتاب السنة باب لزوم السنة ٢٨٧/٢ ط المداديه ملتان )

 <sup>(</sup>۳) مشكوة حواله بالا : و مسند احمد كتاب الغزوات اباب في غزواته ﷺ و بعوثه الح ۱۰۵/٤ ط المكتب الاسلامي بيروت )

رة ) مشكولة حواله بالا والبيهةي فصل في مجانيه الفسقة والمبتدعه ومن لا يعينك على طاعة - الله عزوجل ٦١/٧ حديث بمبر ٩٤٦٣

کے اتباع میں منحصر جانیں۔

انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہے ہی خدا کی رضا مندی اور ناراضی کاعلم حاصل ہو تاہے بغیر ان کے بتلائے اور سکھائے ہوئے عقل انسانی ہر گز معلوم نہیں کر سکتی کہ کن چیزوں سے خدا تعالیٰ راضی ہو تاہے اور کن کا مول ہے ناراض۔

رسول الله ﷺ کی ذات باہر کات ہمارے لئے نمونہ کاملہ ہے (۱) اور ہمار الولین فرض ہے کہ ہم آپ کی تابعد اری اور پیروی کریں اور ذرہ ہر اہر آپ کے نشان قدم سے نہ ہٹیں۔

کی تابعد اری اور پیروی کریں اور ذرہ بر ابر آپ کے نشان قدم سے نہ ہٹیں۔ خلاف پیمبر کے دہ کرید

الله تعالی جل شانه نے آیت کریمہ مر قومہ بالا میں جمیں کی بدایت فرمائی ہے کہ ہم احمہ مجتبے محمہ مصطفیٰ ﷺ کی ذات مظهر آیات کو اپنے لئے نمونہ کا ملہ سمجھیں اور آپ کی سنت پر نمایت پختگی اور استحکام ہے قائم رہیں بھی جاری منزل مقسود ہے اور میں معراج کمال۔

قام رہیں ہی ہماری منزل سفسود ہے اور یق معرائ کمال۔
پھر رسول اللہ ﷺ نے دین وشر بعت کے متعلق ہمیں ایسی کامل و مکمل تعلیم دی جس کی نظیر سفات تاریخ میں نہیں مل سکتی معاش و معاد شادی و غمی 'تجارت وحرفت 'تدن و خلوت غرض انسانی زند گئی شعبہ ایسانمیں کہ آنحضرت میں معاد شادی و غمی 'تجارت وحرفت 'تدن و خلوت غرض انسانی زند گئی شعبہ ایسانمیں کہ آنحضرت میں ہوئے ہوں۔
ایسے شفیق معلم اور مہر بان مبلغ کے قربان جس نے ہماری تہذیب و تعلیم میں کوئی و قیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور کوئی ضروری بات سکھانے ہے اٹھا نہیں رکھی بتایا 'سکھانیا ، کرکے دکھا دیا اور اس وقت تک ہم سے در انہیں ہوئے جب تک کہ شریعت کو ہمارے لئے آفاب کی طرح روشن اور صاف نہ کر دیا۔ ۲۰۰

فصلى الله على من مبلغ ادَى حق الرسالة والتبليغ و بلغ اقصى مداه ولم يفارقنا حتى جعل لنا الشريعة بصريعة بيضآء التي ليلها و نهارها سواء-

یعنی اللہ تعالیٰ ہاران رحمت نازل فرمائے اس مبلغ پر جس نے رسالت اور تبلیغ کا حق ادا فرمایا اور اس وقت تک ہم سے مفارفت نہ فرمائی جب تک کہ شریعت کو ہمارے لئے آفتاب کی طرح روشن اور منور نہ کر دیا ابیارو بٹن جس کی رات بھی ون کی طرح نور انی ہے۔

بایں ہمداختلاف رائے انسانی فطرت کامقطے تھااور نفس و شیطان انسان کے کچے دشمن' جن کا ہر وقت ہیں قصد وارادہ کہ انسان کو مردود بہنادیں مسلمان بھی ان دونوں فننوں سے بے خوف اور مطمئن نہ تھے اور وہم شد کامل (پیفیبر اسلام روحی فداہ) بھی اس پیش آنے والے فتنہ سے بورے واقف اور خبر دار تھے آپ کو معلوم تھاکہ ظل نبوت مسلمانوں کے سرے انھے جانے کے بعد ان میں طرح طرح کے

<sup>(</sup>١) لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحزاب: ٢١

رُ ٣) لقد جنتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعى ( مسند احمد الكتاب الرابع ٣٨٧/٣ ط المكتب الاسلامي بيروت )

اختلاف پیدا ہوں گے اور ایسے وقت میں نفس و شیطان کو موقع ملے گاکہ وہ میری امت کو مماف صاف الفاظ اور کر اویں اور ہوائے نفسانی کا متبع ہنا کہ نار جہتم میں پہنچادیں اس لئے آپ نے امت کو صاف صاف الفاظ اور خطے میان سے اس فتنہ سے محفوظ رہنے کا طریقہ اور اس روحانی مرض کا علاج بتادیا اور سمجمادیا فرمات میں کہ جو شخص زندہ رہے گا وہ اختلافات کثیرہ در کھے گائیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اس وقت تم میری سنت کو منایت مضبوطی اور استحکام سے بکڑ لینا اور خبر دار کسی نئی بات (بدعت) کو اختیار نہ کرنا کیو نکہ ہم نئی بات (بدعت) گر ای ہوادی کی این کاما ل اور خبر دار کسی نئی بات (بدعت) گر ای ہوادی میں کوئی نئی بات (بدعت) گر ای ہوادی کے اور گر کی بات (بدعت) گر ای ہوادی کے اس کوئی نئی بات (بدعت) گر ای ہوادی کے اور گر کیا ہواں دوراتی ہو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات خیا ہوات کی ہوات کے یہاں وہ مقبول خیں۔ (ن)

اور فرمایا کہ جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے توان میں سے اس کے مثل ایک سنت کی تو این اسمالی جاتی ہے۔۔۔۔)

اور فرمایا کہ جو شخص بدعتی کی توقیر اور تعظیم کرتا ہے وہ گویا اسلام کے ڈھائے پر مدو کرتا ہے یہ آبول ؟ اس کی کامل و مکمل شریعت میں اپنی طرف آبول ؟ اس کی کامل و مکمل شریعت میں اپنی طرف سے ایجاد کرکے گویا خدا اور رسول کی جانب کوتا ہی اور نقصان کی نسبت کرتا ہے یا خود احکام تجویز کرکے ایپ لئے دہ تو در حقیقت اسلام کو ڈھار ہاہے اور جو ایک تعظیم و تکریم کرے وہ اسلام کے ڈھائے میں اس کا مددگار ہے۔ دی نعو فر باللہ منھا

مسلمانو! یادر کھواور خوب سمجھ لوکہ شرعی احکام میں بغیر خدااور رسول ﷺ کی انبان کے نجات مامکن ہے اور بدعت نمایت سخت اندیشہ ناک چیز ہے کیونکہ اور گناہ توالیہ ہیں کہ ان سے ڈر کر انسان مجھ نوبہ کرلیتا ہے لیکن بدعت کاار تکاب دینداری سمجھ نوبہ کرلیتا ہے لیکن بدعت کاار تکاب دینداری سمجھ کرکر تاہے اور اپنے خیال میں اسے نیک کام سمجھتا ہے اس لئے توبہ کی طرف اس کاد ھیان اور خیال بھی نہیں ا

بدعت اگرچہ بظاہر کیسی ہی بھلی اور نیک معلوم ہولیکن بڑے گناہ کی چیز ہے اس امر کن صاف اور روشن دلیل میے روایت ہے :

اخبر عبدالله بن مسعوداً بالجماعة الذين كانوا يجلسون بعد المغرب و فيهم رجل يقول كبرواالله كذا وكذا وسبحو االله كذا وكذا واحمدواالله كذا وكذا–

فيفعلون فحضرهم فلما سمع ما يقولون قام فقال انا عبدالله بن مسعود ۖ فو الذي لا الد غيره لقد جئتم ببدعة ظلماء او لقد فقتم على اصحاب محمد عليه الصلوة والسلام علما

<sup>(1)</sup> وَيَعْضِ صَفِيهِ نَهِ مِهِمَا مَا شِيهِ نَمِيرٍ ٢

<sup>(</sup>٢) أيعيس صفحة نمبر ٢٣ احاشيه نمبر ا

<sup>(</sup> ٣ )و <u>ک</u>ھیں صفحہ نمبر ۲۲ احاشیہ نمبر ۳

<sup>(</sup> ٣ )؛ يَهيين<sup>4</sup> في نبي<sup>اً ١</sup>٩٣٤ جاشيه نمبر ٣

. . (مجالس الابرار)

یعنی حضرت عبدالند ان مسعود کو خبر دی گنی که ایک جماعت بعد مغرب بیسهتی یت اوران میں سے ایک جماعت بعد مغرب بیسهتی ایک شخص کہتا ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ اکبر کمواوراتنی مرتبہ سجان اللہ کمواوراتنی مرتبہ الحمد بلد کہو۔

اور سب لوگ ایسائی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس جماعت میں گئے اور جب ان کی بے بین سنیں تو کھڑے میں گئے اور جب ان کی بیا تیں سنیں تو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں عبداللہ بن مسعود نہوں اور اس خدا کی قتم جس کے سوا اور کو کی معبود نہیں کہ تم لوگوں نے نہایت تاریک بدعت اختیار کی ہے یا تم آنخصرت تا کھٹے کے اصحاب ہے علم میں برچہ گئے ہو۔

اس روایت سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ان لو گول کا بیہ فعل باوجود یکہ ذکر الہی اور تنکبیر و شبیج و تعلیل ہی تھا مگرچو نکہ اس کی وضع اور ہئیت ایسی مقر رکی گئی تھی جس کا جُوت شر بیت مطهر و سے نہیں تھا حضر ت عبد اللہ بن مسعودً کے نزویک ناجا ئز اور بدعت تھا۔

اس پربد عت کا تھم لگانے کی وجہ کیا نھاصرف میں کہ ذکر اللہ اگر چہ ہم وقت مطلوب اور محبوب عبد مگر اس کے لئے یہ اہتمام واجتماع کرنا حدود شریعت سے تجاوز کرنا تھاہر شخص کو یہ اختیار جا صل ب کہ وہ بطور خود جس قدر چاہے ذکر اللہ کرے لیکن یہ اختیار نہیں کہ ایک جدیداور نئی صورت اور بنیت ایجاد کرے اور بور خود جس قدر چاہے ذکر اللہ کرے لیکن یہ اختیار نہیں کہ ایک جدیداور نئی صورت اور بنیت ایجاد کرے اور بھر اسے طریق شرعی اور موجب ثواب اعتقاد کرے۔

صحابہ کرائم جن کے علوم مشکوۃ نبوت ہے ماخوذاور جن کے سینے نوروحی سے ہوجہ فیفل صحبت منور تھے جنہوں نے خداور سول کی محبت میں اپنے گھر بار آل واولاد اعزاوا قارب کو چھوڑ دیااور آستانہ نبوت کی جاروب کشی کوسر مایہ سعادت سمجھ کردل و جان ہے نبی امی روحی فداہ کے خادم جال نثار بن گئے ان سے زیادہ اتباع سنت کادعویٰ کون کر سکتاہے اور ان ہے بڑھ کر فنافی اللہ و فنافی الرسول ہونے کادم کون مار سکتا ہے۔

وہ اتباع سنت سیہ واقتفائے آثار نبویہ کے برکات کو خوب سیمھتے تھے وہ انچھی طرح جانتے تھے کہ حضور انور ﷺ نے جو کام کہ خود کیایا ہمیں کرنے کا حکم دیااس کے خلاف کسی کام میں خیریت اور برکت نہیں ہو سکتی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ بدعات میں نجات کی ای قدر امید ہے جس قدر کہ حظل (اندرائن) سے شد حاصل کرنے کی آرزو وہ یقین واثق کے ساتھ آنخضرت ﷺ کے حرکات و سکنات کا اتباع کرتے تھے اور سیمجھتے تھے کہ یہی اتباع نجات کی کفیل اور مغفرت کی ضامن ہے۔

وہ آنخضرت ﷺ کو قصر نبوۃ کا حقیقی مکمل اور حسب ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم المنے ۱۰۰ اسلام کے عالیثان قصر کوہر طرح کامل و مکمل اعتقاد کرتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) إنمبر ١٥٦ مجلس نمبر ١٨ طبع مكتبه دار الاشاعت 'كراچي پاكستان

<sup>(</sup>٢) اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا - المائدة :٣

<sup>(</sup>٣) بعنی آپ علاقے آخری پیمبر میں اور آپ کے بعد کوئی ہی تنہیں آئے گااور قیامت تک کے لئے اللہ پاک نے ایک تکمل دین عطافر مایا اور وین متین کی عالیشان قلم کہ ویکر انبیاء مائند اینٹ کے ہیں 'جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جس کو آپ علاقے نے پر فرمایا اب مزید کسی چیز ک ضرورت نئیں 'بینی وین میں اب کوئی نئی بات کرنے کی ضرورت شمیں۔ فقط

اسمیں وجوہ سے ان کو بدعات مخترعہ سے سخت نفرت تھی اور جس کام کو سنت نبویہ کے صراط مستقیم سے ایک بال کے برابر بھی بٹا ہوا سمجھتے اس سے دور بھا گئے تھے اسی خیال سے حفر سے عبد اللہ ن مسعود ڈ نے اس جماعت کے حلقہ ذکر کو چو نکہ اس خاص بیئیت واہتمام کے ساتھ آنخضر سے بھائے کی سیر سے اور آپ کی پاک تعلیم میں ضمیں پایابد عت فرمادیا اور سی فرمایا کیونکہ آنخضر سے بھائے جیسے اعلم الخلق اور سی بہر کرام جیسے خیر اس و مبرات کے حریص ترین جماعت سے جب یہ اہتمام خاص منقول نہیں تواب اس کے ایجاد کرنے والوں کو کہال سے اس کی خیر بیت اور بھلائی کاعلم ہو گیا کیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا کیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ خدا کے نزدیک کسی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ کی کام کی بھلائی معلوم ہو گیا گیونکہ کے کاندر بعد صرف مشکون نبوت ہے۔

کتب احادیث و سیر میں صحابہ کرام سے بھڑ ت ایسے واقعات منقول ہیں کہ انہوں نے سنت نبویہ کے ذرائے خلاف کو براسمجھااور نفرت ظاہر کی اوراس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے حالانکہ بظاہر وہ افعال بھے معلوم ہوتے تھے خلاف اس کے آج کل کے اہل بدعت اس قسم کے کا موں کو اصل وین بنائے کی کو شش کرتے ہیں کہی حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے اگر آخ کل کے ان علماء سے سوال کیا جائے کہ ایک جماعت مغرب کے بعداس ہیت و وضع سے تنہیر و تحمید و تنلیل کرتی ہے اس کا کیا تھم ہے تو وہ جائے اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود گا ہواب میں چیش کریں بڑے زور سے کہیں گے کہ یہ ذکر انلہ ہواور ذکر اللہ ہر حال میں باعث خیر وہر کت ہے اور اس ہیت و وضع کا یا توبائکل ذکر نہ کریں گے یا اگر کیا تواس کو بھی جائز اللہ ہر حال میں باعث خیر وہر کت ہے اور اس ہیت وہ ضع کا یا توبائکل ذکر نہ کریں گے یا اگر کیا تواس کو بھی جائز اللہ ہم حال میں باعث خیر وہر کت ہے اور اس ہیت وہ ضع کا یا توبائکل ذکر نہ کریں گے یا اگر کیا تواس کو بھی جائز اللہ ہم حال میں باعث خیر وہر کت ہے اور اس ہیت وہ ضع کا یا توبائکل ذکر نہ کریں گے یا اگر کیا تواس کو بھی جائز اللہ ہم حال میں باعث خیر وہر کت ہے اور اس ہیت وہ ضع کا یا توبائکل ذکر نہ کریں گے یا اگر کیا تواس کو بھی جائز کر سے مستحب بنانے میں اپنی تھام کو شش صرف کر دیں گے۔

مبیل تفاوت راه از کماست تا <del>ک</del>اا

لیکن ایک عاشق سنت اور قدر شناس ملت اگر اپنے سینہ میں حق شناس دل اور د ماغ میں سنت نبویہ سے محبت رکھنے والی عقل رکھتا ہے تو وہ صاف کہ دے گا کہ ان آج کل کے نام کے علاء ہے حضر ت عبداللہ بن مسعودٌ بدر جمااعلم اور ذکر اللہ کے دلدادہ تھے نیزوہ سنت وبد عت دونوں کی حقیقت کوان ہے بزاروں درجہ زبادہ سمجھتے تھے اور فیض صحبت آنحضر ت الحظیم ہے مشرف اور صحابہ میں ممتاز درجہ رکھتے تھے اس لئے ان کا فتوی یقیناً حق اور ان نیم ملاآئ ل کے فتوے ہے احق بالقبول ہے۔

الغرض مسلمانوں کواگر خدااور رسول ہے محبت ہے اگر رسول خدا ﷺ کی شفاعت کے امیدوار ہیں تو ان کا اولین فرض میہ ہے کہ سنت نبویہ کی محبت اپنے دلول میں پیدا کریں اور اپنی ایجاد کر دوبد عات کو یک لخت چھوڑ دیں ' دینی امور میں اپنی رائے کو کافی نہ سمجھیں بلعہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ ﷺ اور اس ہے ماخوذ فقہ کو اپنا مظم کے نظر بنائیں اور اپنے تمام کام عبادات ہوں یا معاملات شادی کے متعلق ہوں یا تمی کے شرایعت مطہرہ مقد سے کے موافق کرلیں ورنہ یادر کھیں کہ ان کے ایجاد کردہ بدعات چاہے کتنے ہی بظاہر خوشنما اور نیک ہوں کی خوشنودی اور رسول اکرم ﷺ کی رضا مندی کے باعث نہیں ہو سکتے اور ان کے لئے بجائے موجب نجات ہوئے کے ذریعہ عذاب ہوجائیں گے۔

اب میں النار سموں کا ذکر کرتا ہوں جن کا تھکم بعض احباب رنگون نے دریافت کیا ہے اور لکھ ہے کہ بیر سمیں برمامیں علی العموم یا بعض خاص خاص شہر وں میں مروج ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تھم شرعی بھی بناتا ہوں تاکہ جن پاک روحوں کو سنت نبویہ ہے محبت ہے وہ اس پر عمل کرکے نجات اخروی حاصل برنگیس۔ و ما تو فیقی الا ہاللہ علیہ تو کلت والیہ انیب –

ر سم نمبر ا۔ میت کی تجہیز و تکفین میں دیر کرتے اور بعض جگہ ایک دوروز کامل میت کوپڑار کھتے ہیں۔ قسم شرعی۔ بیدر سم خلاف شرایعت اور میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر خلاف سنت ہے اگر چہ رہے تاخیر کسی مزیز کے انتظار یا مال و دوالت کی جانج پڑتال یا تقسیم ترکہ کے اہتمام یا ایسی ہی کسی اور خرض ہے کی گئی ہو بہر حال خلاف شرایعت ہے۔

عن ابي هويرةَ قال قال رسول الله ﷺ اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها الله وان تك سالحة فخير تقدمونها الله وان تك سوى ذلك فشرتضعونه عن رقابكم متفق عليه ( مشكوة) ، ، ،

حضرت ابوہر مرہ گئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے جاؤ کیو نکہ اُلر میت نیک ہے تواس کو خیر کی جانب جلدی پہنچادو گے اور اُلر بد ہے تواپی گرونوں ہے بدی کو جلدی اتار نبچینکو گے۔

یعنی جنازے کوبہر حال جلدی دفن کرناچاہئے' اور میت خواہ نیک ہویابد بہر حال جلدی و فن کرنے میں فائدہ ہے جیسے حدیث مذکور میں صاف بیان فرمادیا گیاہے۔

ولما عاد النبي على طلحة بن البراء وانصرف قال ما ارى طلحة الا وقد حدث فيه الموت فاذا مات فاذ نونى حتى اصلى عليه و عجلوا به فانه لا ينبغى لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله (رواه ابوداؤد رد المحتار) ، ،

جب رسول اللہ ﷺ طلحہ بن براء کی عیادت کر کے واپس ہونے گئے تو فرمایا کہ میں نہیں خیال کر تا مگر یہ کہ طلحہ میں آثار موت پیدا ہو گئے ہیں تو جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں ان پر نماز پڑھوں اور ان کی تجینر تنفین میں جلدی کرنا کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کامر دواپنے گھر والوں میں زیادہ دیرروکا جائے۔

ويسرع في جهازه (درمختار) ،،، وكره تاخير صلوته و دفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلواة الجمعة (درمختار) ،،،

مر دے کی جمینر تکفین میں جلدی کی جائے اور بعد تیاری جنازہ اس کی نماز پڑھنے اور دفن کرنے میں

ر ١) مشكوة باب المشي بالجنازة ص ١٤٤ على سعيد بخاري شريف كتاب الجنانز اباب السرعة بالجنازة ١٧٦/١ ط قديمي و مسلم شريف كتاب الجنانز اقصل في الاسراع بالجنازة ٣٠٦/١ ط قديمي )

٢١) ابوداؤد 'كتاب الجنائز' باب تعجيل الجنازة ٩٤/٢ امداديه ملتان ) (ردالمحتار' باب صلاة الجنائز ١٩٣/٢ ط سعيد،

٣) باب صلاة الجنائز ١٩٣/٢ ط سعيد

٤٠) باب صلاة الجنائز ٢٣٢/٢ ط سعيد

اس فرض ہے دیر کرنا کہ بعد نماز جمعہ بری جماعت سے جنازہ پڑھیں گے بھروہ ہے۔

رسم نمبر البرجب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو جنازے کے آگے کچھ لوگ بآواز بلند کلمہ شریف پکار کر پڑھتے جاتے ہیں ؟ جاتے ہیں قبر ستان تک ایسا کرتے ہیں ؟

تلم شرعی۔ جنازے کے ساتھ کلمہ بااور کچھ بلند آوازے پڑھنا مکروہ اور بدعت ہے۔

و على متبعى الجنازة الصمت و يكره لهم رفع الصوت بالذكر والقراء ة ( جوهره نيره) ١٠٠ و يكره رفع الصوت بالذكر والقرآن و عليهم الصمت و قولهم كل حى سيموت و نحو ذلك خلف الجنازة بدعة ( مراقى الفلاح) ٢٠٠

جنازے کے پیچھے جانے والوں کو خاموش رہنا چاہئے اور بلند آواز سے ذکر کرنایا قرآت کرناان کے لئے مکروہ ہے بلند آواز سے ذکر کرنایا قرآن کرناان کے لئے مکروہ ہے بلند آواز سے ذکر کرنااور قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور جنازے کے ہمراہیوں کو خاموشی اور سے اور ان کابیہ قول کہ "کل حی المنح "یا اس جیسے اور کلمات کہنا جنازے کے پیچھے بدعت ہیں۔

ويكره رفع الصوت فيها بالذكر وقراء ة القرآن ذكر في فتاوى العصر انها كراهة تحريم واختاره مجدالائمة الترجماني وقال علاء الدين التاجري ترك الاولى ومن اراد الذكر والقراء ة فليذكر وليقرأ في نفسه وقال قيس بن عبادة كان اصحاب رسول الله عند القتال وفي الجنازة وفي الذكر، ذكره ابن المنذر في الاشراف, م

جنازے میں بلند آوازے ذکر کرنااور قر آن پڑھنامکروہ ہے فقاوے العصر میں مذکورہ کہ یہ کراہت تحریمی ہے کو مجدالا نمہ ترجمانی نے اختیار کیا ہے اور علاء الدین تاجری نے کہا کہ خلاف اولی ہے اور جوذکر اور قرات کرنا چاہے اسے چاہئے کہ ول میں کرے اور قیس بن عبادہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام تین جگہ آوازبلند کرنا مکروہ سمجھتے تھے قبال کے وقت اور جنازے میں اور ذکر میں۔ (غنینة المستملی)

و على متبعى الجنازة الصمت و يكره لهم رفع الصوت بالذكر وقرأة القرآن كذافي شرح الطحاوي (عالمگيري) . ، ،

<sup>(</sup>١) باب الجنائز ١٣٩/١ طامير محمد كتب خانه كراچي

<sup>(</sup>٣) باب احكام الجنائز فصل في حملها و دفنها ص ٣٦٧ ط مصطفى البابي الحلبي مصر

 <sup>(</sup>٣) غنية المستملى (الحلبي الكبير) قصل في الجنائز٬ البحث الخامس في الحمل ص ٤ ٩ ٥ طبع سهيل اكيدمي٬ الاهور

ر٤) باب الجنائز الفصل الرابع في حمل الجنازة ٢١٢١ طبع مكتبه ماجديه كوئنه

اعلم ان الصواب والمختار وما كان عليه السلف السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمة فيه ظاهرة وهي انه اسكن لخاطره واحمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغترن بكثرة من يخالفه فقد قال ابو على الفضيل بن عياض ما معناه الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين واياك و طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الها لكين وقد روينا في سنن البهيقي (اهما يقتضي ما قلته اه ركتاب الاذكار للنووى)

جاناچاہئے کہ راہ حق اور پہندیدہ اور جس پر سلف صافعین کاربند تھے وہ کیں ہے کہ جنازے کے ساتھ کی حالت میں خاموش رہ اور قرائت یاذکر بلند آوازے نہ کیا جائے اوراس کی حکمت ظاہر ہے وہ یہ کہ حالت خاموش میں دل کو اطمینان اور کیسوئی زیادہ ہوگی جس سے جنازے کے حالات میں اچھی طرح نمور و فکر کر سکے گااوراس حالت میں کی مطلوب ہے اپس کی حق ہے اوراس سے دھوکانہ کھانا کہ اس کے خلاف عمل مرنے والے بخر ت ہیں کیو نکہ عارف باللہ فضیل بن عیاض نے ایک بات فرمائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ راہ حق کو ازم کی از اوراس کا خیال نہ کر کہ اس راہ کے چلنے والے کم ہیں اور گر ابنی کے راستوں سے چتارہ اور سنن کو ازم کی کر اوراس کا خیال نہ کر کہ اس راہ کے چلنے والے (در حقیقت بلاک ہوئے والے) بہت ہیں اور سنن کر ایرانی کے راستوں میں چلنے والے (در حقیقت بلاک ہوئے والے) بہت ہیں اور سنن کر ایرانی روایتیں جمیں ملی ہیں جن سے ہمارے کلام کی تائید ہوتی ہے۔

قوله و يكره رفع الصوت قبل يكره تحريما كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية فان ارادان يذكر الله تعالى ففي نفسه اى سراً بحيث يسمع نفسه و في السراج و يستحب لمن تبع الجنازة ان يكون مشغولاً بذكر الله تعالى والتفكر فيما يلقاه الميت وان هذا عاقبة اهل الدنيا و ليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فان هذا وقت ذكر و موعظة فيقبح فيه الغفلة فان لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من بفعل ذلك واما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمصيط فيه فلا يجوز بالا جماع ولا يسع احدا يقدر على انكاره ان يسكت عنه ولا ينكر عليه انتهى انها

قولہ۔ بلند آوازے ذکر مکروہ ہے کہا گیاہے کہ یہ کراہت تحریک ہے جیساکہ قبستانی میں قنیہ سے منقول ہے اور شرح میں ظمیر یہ سے منقول ہے کہ آر کوئی خداکاذ کر کرناچاہے تواپیے نفس میں لیتن چیکے چیکے مرحان ہے کہ جو شخص جنازے کے چیجیے جائے اس کے لئے مرحان طرح کہ اپنی آواز خود سن کے اور سران میں ہے کہ جو شخص جنازے کے پیجیے جائے اس کے لئے

<sup>.</sup> ١ ، الصوحات الربانية على الاذكار التووية - بات ما يقول الماشى مع الجنارة الجزء الرابع ٢ ١٨٣ ط المكتبة الاسلامية رياض

<sup>،</sup> ٢) طحطاً وي على مراقى الفلاح. احكام الجنائز افصل في حملها و دفتها ص ٣٦٧ ط مصطفى البابي الحلبي واولاده ا

مستہ ہے کہ خدا کے ذکر میں (آبت آبت) مشغول رہے اور یہ سوچے کہ میت کو کیا کیا صالات بیش استہ ہے کہ وقت ذکر اور تعییمت کا ہے تو آئیں گے اور یہ اہل د نیا کا انجام میں ہے اور بے فائدہ باتول ہے بیچے کیونکہ یہ وفت ذکر اور تعییمت کا ہے تو ایسے وقت غفلت ہری ہے اور آگر ذکر اللہ نہ کرے تو خاموشی لازم سمجھے اور ذکر اور قرائت بلند آواز ہے نہ کرے بوراس بات ہے وصوکہ نہ کھائے کہ ایسا کرنے والے بہت ہیں اور جاہلوں کا یہ فعل کہ جنازے پرقرائت کرتے ہیں با یا نقاق میا جائز ہے اور جو شخص ان لوگوں کو روک سکے اسے خاموش رہنا اور منع نہ کرنا جائز شیل رکھی مراقی الفلان)

خلاصہ کلام نصوص فقہیہ مذکورہ ہے صاف ظاہر ہے کہ جنازے کے ساتھد ذکرالہی اورا وال امو ہے اورا نجام د نیامیں غورہ تدبر کے ساتھ جانا چاہئے اور بلند آواز ہے ذکر کرنایا قیآن پڑھنا مکرہ ہے ایک روایت کے موجب کراہت تح کی ہے اور دوسری کے عموجہ تنزیجی 'اوروونوں صور قول میں انکار کرنا چاہئے۔

حسر - علماؤنافي باب الحج عن العير باب للانسان ان يجعل تواب عمله لغيره صلاة او صوما او صدفة او غير ها الحو في البحر عن صام او صلى او تصدق و جعل توابه لغيره من الاموات والاحياء جازا و يصل توابها اليهم عند اهن السنة والجماعة ، رد المحتار اباب صلاة الجنائز امطلب في القراء ة للميت واهداء توابها له ٢ ٣٣ ملع محسد سعيد ، ٢ ، ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة واول البقرة الي المفلحون واية الكرسي ثم يقول اللهم او صل ثواب ما قرأناه الى فلان او اليهم ( رد المحتار اباب صلاة الجنائز ٢ ٣٤ ملع محمد سعيد )

نے طریقے اوراس کے لئے خاص خاص صور تیں ایجاد کرے انہیں لازم کر لیااور سمجھ بیٹھے کہ بس اس طرح ۔ نواب پہنچتا ہے یااس طرح پہنچانے سے زیاد و ثواب پہنچتا ہے کسی نے ایصال ثواب کے لئے خاص دن مقر ر سے کئے کسی نے صدیقے کے لئے خاص خاص چیزیں اور ان کی مقدار معین کرلی کسی نے مقامات کی تعیین کرلی کہ مثلاً قبریر ہونا چاہئے کسی نے سیچھ کسی نے پچھ ان قیودات اور تعینات مخترعہ کی وجہ ہے ایصال ثواب جیسا نیک کام ید عات کا مجموعہ بن گیااور حسب تصریح فقهائے کرام وہ بجائے مفید ہونے کے التا نقصان کا سبب : و ً بیا ایصال نواب کے متعلق جس قدر قیودات و تعینات نمیر مشروعه ایجاد کی گنی ہیں یادوجه التزام واہتمام وہ نیہ مشروع اور بدعت ہو گئی ہیں ان کی کے لئے ایک دفتر در کارہے بہت سی الی صور تیں ہیں کہ نننہائے کرام کے زمانے میں وہ پیراہو گئی تھیں ان کے احکام تو فقهاء کے کلام میں مذکور ہیں کیکن بہت ہی الیس · جیں کہ ان کاوجو دیتھوڑے زمانے ہے :بوائے اس لئے خاص ان کاذ کر کتب فقہ میں نہیں ماتنا یہال\پرافسوس اور شخت افسوس کے ساتھ کمنایز تاہے کہ ان بدعات کی تروینج واشاعت میں عوام الناس زیادہ قابل الزام نہیں بلحہ وہ نام کے علماء میں جنہوں نے لو گوں ہے جمیلہ ابصال تواب اینے علم کا خراج وصول کر نااپناانتہائی مقصود سمجھ رکھا ہے۔ ان بدعات کے زیادہ ذمہ دار میں حضر ات ہیں جنہوں نے عوام کو سمجھایا کہ تمہاری ہے۔ تمام ا یجادیں جائز ہیں بلحہ مستحب و سنت ہیں اور بجائے اس کے کہ بدعات سے ان کو نفر ت دااتے اور سنت نبویہ لی اُعلیم کرتے اور اس کے اتباع کا شوق اور محبت ان کے دلول میں پیدا کرتے صحابہ کرام کے حالات ان بر پیش کرتے ائمہ دین و سلف صالحین کی آیاک سیریت اشیں سکھاتے۔ایک طوفان بدعات میں انہیں غرق کر دیا امرای پراکتفا نہیں کیابائے ان خداتر ساور اہل حق علماء کے خلاف زہر اِگلنا شروع کیا، جنہوں نے ان کو ید عت بتایااور بدعت کے ہرے انحام اور متیجہ بدیے آگاہ کیاجالا نکہ اہل حق فقہ حنفیہ کی صرح کے عبارتیں پیش ارتے ہیں رسول اکر م ﷺ کے صاف ارشادات بیان کرتے ہیں مگران کووہائی غیر مقلد بتاکر عوام کے قلوب ہوان ہے برگشتہ کرتے رہتے ہیں، حالا نکہ در حقیقت خود اسپنے ند ہب اور فقہ حنفیہ کی صرح مخالفت کر کے جھینی طور پر خود غیر مقلد بنتے ہیں مگر ان بدعات کی اشاعت ہے جو آمدنی ان کو ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ا کے تقلیدونرک سنت مبھی کچھ اختیار کر لیتے ہیں۔افسوس صدافسوس۔

مجملہ ویکررسوم ایصال ثواب کی ایک رسم یہ بھی ہے جو نمبر ۳ میں بیان کی گئی ہے یہ کام اُسرچہ ایسال ثواب کے حیلہ سے کیا جاتا ہو مگر اس کی یہ صورت کہ جنازے کے ساتھ کھانا قبر ستان کو لے جایا جائے بد عت ہے اور چونکہ فقہاء کے زمانے میں بیدا ہو گئی تھی اس لئے اس کا صریح تھام کتب فقہ میں موجود ہے اور وہ یہ ہے۔

قوله بدعة اى قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج فى المدخل فى الجزء الثانى ان من البدع القبيحة ما يحمل امام الجنازة من الخبز والخزفان و يسمون ذلك عشاء القبر واذا وصلو اليه ذبحوا ذلك بعد الدفن و فرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوى فى شرح الاربعين فى حديث من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال و يسمون ذلك بالكفارة فانه بدعة

مذمومة قال ابن امير حاج ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحاً لو سلم من البدعة اعنى ان يتخذ ذلك سنة او عادة لانه لم يكن من فعل من مضح يعنى السلف والخير كله في اتباعهم اهرد (طحطاوي على مراقي الفلاح)

لین بدعت قبیحہ ہے جیسے وہ رسم جے کفارہ کما جاتا ہے علامہ ان الحاج نے اپنی کتاب مدخل کے جزو عالی میں این بدعت قبیحہ ہے جیسے وہ رسم جے کفارہ کما جاتا ہے علامہ ان الحاج نے اپنی کتاب مدخل کے جزو عالی میں ذکر کیا ہے کہ بدعات قبیحہ میں ہے ہے' بیدر سم کہ جنازے کے آگے روٹیاں اور بحری کے پنے نے جاتب بیں اور اس عشاء قبر (اور بعض جگہ توشہ کہتے ہیں) اور قبر پر پہنچ کر بحری کے پنوں کوو فن کے بعد ذی کر نے بیں اور ان کا گوشت رو نیوں کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور ایسابی علامہ مناوی نے شرح اربعین میں حدیث میں احدیث المنے کے تحت میں لکھا ہے اور کہا کہ اسے لوگ کفارہ کہتے ہیں اور بید عت مدمومہ ہے علامہ ان امیر حاج نے فرمایا کہ اگر وہ یہ روٹیاں وغیرہ گھر پر بی تقسیم کرو ہے تو نیک عمل ہو تا ایشر طیا۔ وہ بھی ادن امیر حاج نے فرمایا کہ اگر وہ یہ روٹیال وغیرہ گھر پر بی تقسیم کرو ہے تو نیک عمل ہو تا ایشر طیا۔ وہ بھی یہ عت سالم رہتا یعنی اسے سنت نہ سمجھا جاتا نیاس کی عاد ت نہ کر لی جاتی کیونکہ یہ کام سلف میں ہے۔

ادر خیریت تمام کی تمام ابناع سلف میں ہے۔

اس عبارت بین جو علامہ سیدا حمر طحطاوی نے شرح مراقی الفلاح میں نقل کی ہے صاف طور پرائ رسم کا صریح کرد ہے جو لوگوں میں رواج پذیر ہوگئی ہے کہ قبر ستان میں جنازے کے ساتھ کھانا وغیرہ و بایر تقلیم کرتے ہیں اورائے بدعت قبیحہ ند مومہ بتایا ہے نیز علامہ ان امیر حاج کے کلام سے یہ بحی معلوم ہو گیا کہ اگر مکان پر بھی صدقہ کیا جائے تواس کے جوازیا استحسان کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ است سنت نہ سمجھا جائے اور اس کا التزام اور عادت نہ کرلی جائے ورنہ وہ بھی ناجائز اور بدعت ہو جائے گانیز یہ بھی صاف فرمادیا کہ خیریت اور بھلائی اتبائ سلف میں مخصر ہائی مرسم عبارت اور صاف دلیل کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ چونکہ اس رسم کے اواکر نے میں ریاء و شہر ہا اور پائد کی رسم ورواج خیالات کا ضروری طور پر فل ہو تاہے اس کے اس کے ناجائز اور بدعت ہونے میں کوئی شبہ ضمیں کیو کلہ جو کام بغرض ریاء و سمعہ بو خیل ہو تاہے اس کے امریک خیال عبث ہو اور کتب فقہ میں تقریح موجود ہے کہ ایسے افعال واجب جائے سے میں ثواب کی امیدر کھنا آیک خیال عبث ہو اور کتب فقہ میں تقریح موجود ہے کہ ایسے افعال واجب جائے سے میں ہوں۔

لاشك في فرضية علم الفرائض الخمس و علم الاخلاص لان صحة العمل موقوفة عليه و علم الحلال و الحرام و علم الرياء الا العابد محروم من ثواب عمله بالرياء الا ردالمحتار شامي ) ١٠٠

اس میں شک نہیں کہ فرائض خمسہ کاعلم حاصل کرنا فرض ہے اور اسی طرح علم اخلاص

و ١ ) باب احكام الجنائز ' فصل في حملها و دفتهاص ٣٦٧ ط مصطفى المابي مصر و ٧ ) مقدمة : مطلب في فرض الكفاية ' و فرض العين ٢ : ٢ ٤ ط سعيد

کیو نابہ عمل کی صحت اخلاص پر موقوف ہے اور علم حلال وحرام اور علم رہاء بھی فرض ہے کیونکہ رہاء کی وجہ ہے۔ الماہدانی عباد ت اور عمل کے ثواب ہے محروم رہتا ہے۔

وفى البزازية و يكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثانى، و الثالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى القبر فى المواسم واتخاذ الدعوة لقراء ة القرآن و جمع الصلحاء والقراء للختم اولقراء ة سورة الانعام و الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قرأة القرآن لاجل الاكل يكره و فيها من كتاب الاستحسان و ان اتخذطعاما للفقراء كان حسنا اه واطال فى ذلك فى السعراج وقال وهذه الافعال كلها للسمعة والرياء فتحر زعنهالانهم لا يريدون بها وجد الله تعالى ادر.

بزازیہ میں ہے کہ موت کے پہنے اور دوسر ہے اور تیسر ہے دن اور ساتویں دن کھانا کرنااور قبر پر کھانا ہوا ہو ہے ہے جانا مواسم میں اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لئے دعوت کرنااور صلحاء اور قراء کو ختم فرآن کے لئے باد مواسم میں اور قرآن پڑھنے کے لئے جمع کرنا یہ سب کمروہ ہے اور حاصل یہ ہے کہ قرأة قرآن کے وفت کھانا کر دانعام واخلاص پڑھنے کے لئے جمع کرنا یہ سب کمروہ ہے اور حاصل یہ ہے کہ قرأة قرآن کے وفت کھانا کہ اور فقاد کی بڑازیہ کی کتاب الاستحمال میں ہے کہ اگر فقراء کے لئے کھانا پکایا جائے تو اچھا ہے اور محمان میں طویل دھ کرکے کہا کہ یہ تمام افعال شرسہ وناموری کے لئے کئے جاتے ہیں بھی ان ہے احتراز کردائے کیونکہ اوگ ان سے خدا کی خالص رضامندی کا قصد نہیں کرتے (روالحجار شامی)

اس عبارت میں کی ہاتیں نمایت صاف طور ت ند کور ہیں اول یہ کہ میت کے پہلے روز یعنی اوس انقال وہ فن میں کھانا بکوانا اور اجتماع کرنا اور ختم قرآن کا اجتمام کرنا اور اجتماع کرنا یہ سب مکروہ ہے اور یہ افعال اکم کی طور پر بخر مض شہرت وریاء و نمو و کئے جائے بعد کی اجتمام اور اجتماع کرنا یہ سب مکروہ ہے اور یہ افعال اکم کی طور پر بخر مض شہرت وریاء و نمو و کئے جائے بین اس کئے بدعت و ناجائز ہیں اگر فقر اء کو کھانا کھلایا جائے یا تقسیم کیا جائے تو بخر طیکہ اسے سنت نہ سمجی جائے اور اس کا الترام نہ کرلیا جائے تو جائز ہے لیتی بغیر کسی فعین وقت یا تمنیص طعام کے جس وقت میں بو بخر مض خوشنو و کی خود و تو مضا کئے بھی بدر واور اس کا تو اب میت کو بہنچ دو تو مضا کئے جمیں بدر بہتر ہے۔

رسم نمبر سم و فن کے بعد قبر ستان ہے والیں ہوئے میں قراستے میں ایک شخص پان کا خوانچے گئے گئے ا ربتا ہے وہ سب کو پان اقسیم کر تا ہے اور گلاب چھڑ کتا ہے جیسے شاد ئی میں کرتے ہیں۔ تعلم شرعی۔ آمریہ پان اہل میت کی طرف ہے تقسیم کئے جاتے ہیں تواس وجہ سے ناجائز ہے کہ اہل میت سے سی قسم کی وعوت لینا مکر وواور ہو عت ہے اور یہ پان تقسیم کرنا بھی ایک قسم کی وعوت ہے جو اس کے ذمہ یام سروی کئی ہے بیان سے خود زم کرنی ہے۔

<sup>.</sup> ١ ، كدافي هامس ارد المتحتار ١٢ سه

<sup>.</sup> ٢ و دالمحتار الاب صلاة الحنائر المطلب في كراهية الصيافة من أهل البيت ٢٤٠١ طاسعيد

قال في الفتح و يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة الخ (رد المحتار) ١٠٠

فتح القدیر میں ہے کہ اہل میت کی جانب سے کھانے کی دعوت کا لینا مکروہ ہے کیونکہ دعوت خوشی کے موقع پر مشروع ہے نہ نمی پر اور بیار ک بدعت ہے۔

ای طرح گاب خچتر کناب اصل اوربدعت ہے کیونکہ اس موقع پر حاضرین پر گاب چچنر کئے ک کوئی محقول وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنی ناموری اور رہاء مقسود ہو اس سے میت کو ثواب پہنچانا بھی تو مقسود نہیں ہوسکتا کیونکہ ہے کوئی عباد ہاور قربت کاکام نہیں ہے نہ صدقہ ہے لہذا یہ فعل بھی واجب الترک

تم مشر تی ۔ یہ رسم نھوزے تھوڑے اختلاف اور تفاوت کے ساتھ ہندوستان کے بھش شہروں میں تھی ارائے ہے اور اسے استفاط کہتے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ فرنخش اسلامیہ کی فضاباتی ہو جس میں نماز زوزے کفار وقشم تی بالی فیر باداخل ہیں توان فر انتش واجبت کا فدید اس کی طرف ہے اور اس ہے کہ اس کا ذمہ بری دو جائے گھراگر میت نے وسیت کردئی دو فدید اس کی طرف ہے اور اور نوال و فیر و کا فدید و مید جائے جب تووارٹ کو ادازم ہے کہ جس قدر نمازیں اور روزول و فیر و کا فدید و میان کا پورا فدید و میاور شکور نمازیں اور روزول ہیں اوارث کو معلوم ہیں ان کا پورا فدید و میاور شکوال تک اس میں خریق کردہ ہیں اور ہو جاتا ہے تو پورے فدید ہے مادا کریں اور میں وارث کو دیا ہو جاتا ہے تو پورے فدید ہے مادا کریں وارث کو وارث کو معلوم ہیں اوادو جاتا ہے تو پورے فدید ہے مادا کریں وارث کا دورت و میت بورافدید شک مال پاس ہے کہ میں اوادو جاتا ہے تو پورے فدید ہے مادا کریں وارث کا دورت و کاردو کا۔

ولومات و عليه صلوت فانتة واوصح بالكفارة يعطح لكل صلوة نصف صاع من بركا لفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وانما يعطح من ثلث ماله ، ، (درمختار)

اً مِر َ وِئَی صَحْنُص مرا کیا اور اس پر قضا نمازیں تھیں اور فدید دینے کی وصیت سر کیا تو ہو نماز ووٹر اور روزے کے بدیلے انسف صات گئاہوں مثل صد قد فطر کے دیئے جائیں اور صرف ثلث مال ہے فدیہ دیا

١٠) باب صلاة الجنابز المطلب إلى كراهة الضيافة من أهل السبب ٢٠٠٢ طاسعيد

<sup>.</sup> ٢ ، وفي تبين السحاره! لاشك في فرصله علم الفرائض الحمس و علم الاحلاص ... و علم الربايلان العابد محرود ـ ب عمله بالرباء ، ود المحدوا مقدمة مطلب في فرض الكفاية و فرص العين ١ ٤٣ طاسعيد ،

<sup>.</sup> ٣. يات قصاء القوالب ٢٠٧٢ ط سعيد

جائے گا۔

اوراگر میت نے باوجو دمال ہونے کے وصیت نہیں کی یاوصیت کی مگر جتنی نمازیں اور روزے اس کے ذمہ بھے ان سب کے فدید کی پوری مقدار کی وصیت نہیں کی تو پہلی صورت میں وارث کے ذمہ فدید دینا اور دوسر کی صورت میں بیر افدید دینا اور مرنے والاان دونوں صور تول عبور تول عبور تول میں کی تابی کی اندر ہو کا میں اور مرنے والاان دونوں صور تول میں کیا دوگا۔

قوله لولم يترك مالا اى اصلا او كان ما اوصح به لا يفى زاد فى الامداد اولم يوص بشئ واراد الولى التبرع الخ – واشار بالتبرع الى ان ذلك ليس بواجب على الولى و نص عليه فى تبيين المحارم فقال لا يجب على الولى فعل الدوروان اوصلح به الميت لانها وصية بالتبرع والواجب على الميت ان يوصى بما يفى ان لم يضق الثلث عنه فان اوصى باقل وامر بالدور و ترك بقية الثلث للورثة او تبرع به لغير هم فقد اثم بترك ما وجب عليه اله ١٠ ( رد المحتار)

ایعنی میت نے پچھ مال نمیں چھوڑایا جوہ صیت کی ہوہ فند یہ کی مقدار واجب سے ہمہالدادیں یہ صور سے اور بردھائی کہ بیالکل وصیت نمیں کی اور ولی نے تیم تاکر کا چاہا اور افظ تیم تاکہ ولی پر فعل دور واجب نمیں گیا اور علی کہ یہ تعلی ولی پر فعل دور واجب نمیں گیا کہ یہ فعل ولی پر فعل دور واجب نمیں اگر چہ میت نے اس کی وصیت کی ہو آگے و کہ یہ وصیت بالتیم تا ہے اور میت پر واجب یہ کہ وہ اتنی مقدار کی اور جیت کرے جو فندیہ واجب کو کافی ہو ایش طیلہ شاخ مال میں اتنی شخائش ہو تو آگر میت نے مقدار واجب سے کہ وصیت کی اور دور کا تیم کیا اور بقیہ شاخ ور شکے لئے تجھوز دیایا کسی اور کو داوادیا تو میت ہو جہ ترک واجب شاہ گیا ہو و

اور جب کہ میت نے بالکل وصیت ضیل کی یابال نہیں چھوڑایا گئے سے زائد کی وصیت کی یا تھوڑ سے روزول اور نمازول کے فدید کی وصیت کی جالا نکہ شک میں اس سے زیاد و گنج نش تھی یہ چار معور تیں ہیں اند کی اللہ اور چو تھی صورت میں زائد علی الوصیت و فدید دیاواجب ضیل لیکن اگر وارث تیم عادینا چاہے تو دوصور تیں ہیں ایک توبد کہ وارث مالد ار نو اور میت کے ذمہ جس قدر نمازیں روزے و غیر و فرائض وواجبات شرعیہ ہیں ان سب کاپورا حساب کر کے فدید دے تواس کے جوازبائد استحسان میں کا ہم نہیں بلاشہ یہ فعل جائز اور مستحسن ہو دوسر ی صورت یہ وارث دے بات ہوں مال نمیں ہو جائے اور وارث پر بھی زیاد و بارنہ ہو و دی بات ہوں تا ہوں کہ بات ہوں وارث کی میں ہو جائے اور وارث پر بھی زیاد و بارنہ ہو و دی سے کہ اس پر بھی زیاد و بارنہ ہو و دی سے کہ اس کی میں کو دی میں کو دی میں تو یہ کے کہ یہ آتھ نمازوں کا فدید ہو دی دیا تی تو یہ کے کہ یہ آتھ نمازوں کا فدید ہو دی دیا تی تو یہ کے کہ یہ آتھ نمازوں کا فدید ہو دی دیا تو دیا ہوں تو یہ کے کہ یہ آتھ نمازوں کا فدید ہو دیا تا دیا ہوں کا فدید ہوں تو یہ کے کہ یہ آتھ نمازوں کا فدید ہو دیا تو یہ کے کہ یہ آتھ نمازوں کا فدید ہو دیا تو یہ کے کہ یہ آتھ نمازوں کا فدید ہو

٢٩ بات قصاء القوالت مطلب في إسفاط الصارة عن النسب ٧٣٠٧ ط سعيد

ادر فقیر کود یے کر قبضہ کراد ہے گھروہ فقیریے گیہوں وارث کو بہہ کردے اور وارث قبضہ بھی کرا ہے وارث وہی گہریہ وارث کو بہہ کہ وں اس فقیریا کسی دوسرے فقیر کو اور آٹھ نمازوں کے بدلے میں دے اور گھروہ فقیر وارث کو بہہ کرکے قبضہ کراد ہے اس طرح آگر میت کے ذمہ استی نمازیں تھیں تودس مر تبہ دور کرے لیخی وارث فقیم کو بہہ کرے اور بر مر تبہ قبضہ کرلینا شرط ہے ورنہ صدقہ یا بہہ تسجیح نہ ہوگا گھر جب نمازیں بوری ہوجائیں توروزوں کے بدلے اس طرح کرے کہ یہ چار صاح آٹھ روزوں کے بدلے میں دے اور گھر جب نمازیں فتیر اسے بہہ کردے و بکدا میں تک کہ روزے بورے ہوجائیں گھر دو سرے واجبات کو اس طرح وراکیا جب خواہ فقیر وارث کو بہہ نہ کرے لیکر چلا جائے یا ہہ جائے اور جب سب سے فارغ ہوجائیں تو اخیر میں خواہ فقیر وارث کو بہہ نہ کرے لیکر چلا جائے یا ہہ بات اور جب سب سے فارغ ہوجائیں تو اخیر میں خواہ فقیر وارث کو بہہ نہ کرے لیکر چلا جائے یا ہہ بات اور جب سب سے فارغ ہوجائیں تو ایس طرح اس کا کوئی حصہ دیدے یہ اسقاط کی و دتر کیب بہ نہ نہاء نے بیان فرمائی ہے لیکن اُس ترکیب ہے اسقاط جمال تک ہمیں علم ہے کوئی شیس کرتا۔

ولو لم يترك مالا بستقرض وارثه نصف صاع مثلا و يدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم و ثم حتى يتم (درمختار)،، قوله يستقرض الخ والا قرب ان يحسب ما على الميت و يستقرض بقدره بان يقدر عن كل شهرا و سنة فيستقرض قيمتها و يدفعها للفقير ثم يستوهمها منه و يتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها كذلك الفقير او لفقير اخر وهكذا فيسقط في كل مرة كفارة سنة و بعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للا ضحية ثم للايمان لكن لا بد في كفارة الايمان من عشرة مساكين انتهى مختصران،

ایعنی اگر میت نے بچھ مال ضمیں چھوڑا (یا جھوڑا مگر وصیت ضمیں کی یازائد علی الثاث وصیت کی یا دائد فدید و بناچا ہے) تو وارث نصف صان مثانی قرض لے کر (یا پنے پاس ہے) کسی فقیر کوا سے بچر فقیر وارث کو بید کر بیا ہے گئی فقیر کوا سے بے بھیر وارث کو بید کر بیان تک کہ تمام فرائض وواجب پورے ہو جا کیں بیخی اقر ب یہ ب کہ میت کے ذمہ کے فرائض کے فدید ف مقدار قرض لے (یا پنے پاس وواجب کا حساب کر نیاجائے اور وارث ایک خاص تعداد فرائض کے فدید ف مقدار قرض لے (یا پنے پاس سے وے) مثانی ایک مهید کی نمازوں کا اتنا فدید ہوایا لیک سال کا اتنا ہوائچ وہ ایک مید یا آیک سال کا اتنا ہوائچ وہ ایک سال کی نمازوں کے بید کرائے قبلہ کر وہ سے فقیر کو و سے اور اسی طرح کر تاریب توج و فعد بیس آیے۔ مید یا ایک سال کی نمازیں ساتھ دول کی اور جب نمازیں پور کی ہوجائیں تواس کے بعد روزوں کا کفارہ جس مید یا ایک سال کی نمازیں ساتھ دول کی کفارہ میں ضرور کی ہے کہ برقشم کا کفارہ میں مشکینوں ودید قربہ نیوں کا پھر قسم کا کفارہ میں مشمول کے کفارہ میں ضرور کی ہے کہ برقشم کا کفارہ میں مشکینوں ودید

بہت ہے۔ لیکن ریہ بھی واضح رہے کہ عبارات مذکورہ ہے صراحتہ معلوم ہو گیا کہ ریہ نعل اسقاط ( نعل دور ) مارے کے ذمہ واجب اور ضرور کی شمیں بلحہ محض تیم نے ہوارابر اء ذمہ میت کے لئے ایک حیلہ ہے آگرا ہے

ر ١ / باب قضاء الفوائت ٧٢/٧ ط سعيد

<sup>.</sup> ٢) رد المحتارا باب قضاء الفوائث مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ٧٣/٢ ط سعيد

نئروری سمجھا جانے یاسنت سمجھا جائے تو ناجائز اور بدعت ہوجائے گا جیسا کہ رسم نمبر ساکے بیان میں علامہ سلحطاوی کی عبارت سے صراحت معلوم ہو چکا ہے، ۱۰ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ بھورت عدم وصیت میت کے ترکہ میں سے جب تک کہ تمام ورث ہانغ اور حاضر نہ ہول کوئی مقدار اسقاط میں نہ دی جائے اور ثلث تک کی وصیت میں زائد علی الوصیت بدون رضا تمام ورث کے اسقاط میں کوئی مقدار نہ دی جائے آگر کوئی دے گاوہ خود ضامن ہوگا۔

الحاصل اس تمام بیان ہے ثابت ہو گیا کہ اسقاط کا بیہ طریقہ جور سم نمبر ۵ میں بیان کیا گیا ہے کہ ساز ھے باون سیر گیہوں اور ایک قر آن مجید تمام فرائض و داجبات کے فعدیہ میں دیتے ہیں ہے اصل اور ناجائز ہے ہے اصل ہونا تواس لئے کہ اس خاص مقدار کے تمام فرائض وواجبات کی طرف ہے کافی ہو جائے گ کوئی دلیل نہیں اور ناجائز ہو نااس لئے کہ اس میں ساڑھے باون سیر کی تعیین بدعت ہے بنیز قرآن مجید کی کوئی تیت متعین نمیں کی جاتی کہ اس کے لحاظ ہے فدید کی مقدار معین ہو کہ کتنی نمازوں کا ہوا۔ ' تنبیسہ ۔ ہے رسم بعض مقامات میں اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ صرف ایک قرآن مجید فقیر کو بیہ کہ کر دے « یتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ خداکا کلام ہے اس لئے اس کی کوئی قیمت شیں اور یو جہ بے قیمت ہونے کے تمام نمازوں اور روزوں اور دیگر واجبات کا جس قدر کفارہ میت کے ذمہ ہو ہیں سب کے بدلے میں ہم یہ قرآن دیتے ہیں اور فقیر قبول کرلیتا ہے یہ طریقہ بھی ناجائز ہے کیونکہ بھی حضرات جو فدیہ میں قرآن شریف کو ہے تیت بتاتے ہیں جب فدید کے واسطے خرید نے جاتے ہیں تو بجائے روپید کے بار ہ آنے اور بجائے بار ہ آنے کے ، س آنے کو جھکڑ جھکڑ کر خریدتے ہیں خریدتے وقت اس کا بے قیمت ہونا بھول جاتے ہیں اور یہ تو آقریبا محال ہے کہ د کا نداراگر اس کی قیمت ایک رو پیے بتائے تو پہ بظر قدر شناسی قر آن مجیداس کو دورو پے خود دیدیں بهر حال بيه قرآن مجيد جو كاغذ پر لكھايا چھيا ہوا ہو تاہے شرعاً مال متقوم ہے اور كفارات و معاوضات ميں اس كى انسل قیمت کااعتبار ہو گااوراس لئےوہ صرف اتنی نمازوں کا فدیہ ہو سکے گاجتنی نمازوں کے فدیہ تک اس کی قیت پنچ کی دوسر اطریقہ یہ ہے کہ بعض مقامات میں لوگ کچھ غلمہ فقیر کو بیہ کہ کردیتے ہیں کہ میت ک ذ مہ جو کچھ گناہ تھےوہ تم نے اپنے اوپر لئے ؟ اور جاہل فقیر کتاہے کہ لئے اور وہ غلہ اس کو دے دیاجا تاہے۔ یہ صورت تمام صور توں ہے بدتر ہے اور اس میں ڈر ہے کہ دینے والوں اور لینے والول کا بمان مجھی جاتار ہے دینے والول کا اس لئے کہ انہول نے صریح طور پر آیہ قرآنی ولا یو خذ منھا عدل ، ، اور ولا تزروازرة وزرا احوی ، ، کے خلاف سے عقیدہ جمایا کہ میت کے گناہوں کے بدلے میں سے چند پیمیوں کیا رو ہوں کا غلبہ فیدید بن گیااور میہ کہ گناہوں کا مواخذہ اصل مجر م ہے بٹاکر نسی دوسرے کے ذمہ بھی ڈالا جاسکتا

 <sup>(</sup>١) ولو تصدق في بذاك في البيت سرالكان عملا صالحاً لو سلم من البدعة اعنى ان يتخد ذاك سنة اوعادة ( طحطاوي على مراقي الفلاح باب احكام الجنائز فصل في حملها و دفنها ص ٣٦٧ طبع مصطفى البابي الحلبي مصر )
 (٢) واتقو ايوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون البقوة ٤٨
 (٣) الفاطر : ١٨

به اور بید دو نول باطل اور قطعاباطل میں اور لینے دائے جاہل کا ایمان بھی ان بھی دجوہ ہے معرض نبط میں آئی نیز اس کئے کہ اس نے خدا کے عذاب کو ہا کا سمجھا اور اس کو اینے سر پر لینے کی جراکت کی نعو فہ باللہ من ھذہ المجھالات –

رسم نمبر ۲- میت کے مکان پراس کے مرے بعد پھھ دنوں تک بھاری جائے آئے اوٹ آئے بہتر کی جائے میں کھاتے چیتے ہیں چرٹ (سگار میٹا سٹریٹ) چائے آپان کا شغل رہتا ہے سات آٹھ روز تواس طرح کررے ہیں اس کے بعد ایک بڑا جائے ہیں کو ختم کا جلسہ کہتے ہیں اس میں کچھ لوگ تو ختم پڑھتے ہیں اس میں کچھ لوگ تو ختم پڑھتے ہیں مگر امیر غریب سب قتم کے لوگ شامل ہوتے ہیں مٹھائی تقتیم ہوتی ہے گویا کیک شادی کا مجمع ہے۔ بیل مگر امیر غریب سب قتم کے لوگ شامل ہوتے ہیں مٹھائی تقتیم ہوتی ہے گویا کیک شادی کا مجمع ہے۔ سااو قات یہ تمام مصارف ترک میں ہے اوا کئے جاتے ہیں حالا تک بعض چھوٹے وارث پچے یا غیر حالتہ بھی بوتے ہیں۔ وقت ہیں۔

تحکم شر کی۔ اس رسم میں کئی ہاتیں بیں اول اہل میت کا پنے مکان پر اس غرض سے بیٹھنا کہ اوگ آخریت کے لئے آئیں دوسر ہے اوگوں کا اہل میت کے مرکان پر جمع جونا تیسرے اہل میت کا آنے والول کو پان چائے 'چرٹ' کھاناوغیر و کھلانا یا مٹھائی آتسیم کرنا چوتھے سات آٹھ روز کے بعد ختم کا جلسہ کرنا اور اس میں امیر وال اور غریبول سب کو کھانا کھانا والی مٹھائی تقسیم کرنا پانچویں ترکہ میں سے یہ سب مصارف اواکر ناان سب کا حکم جداجد لہیان کیا جاتا ہے۔

(۱) اہل میت کی تعزیت کرنا مستحسن ہے جس کا بہتر وقت دفن کے بعد وہی روز دفن یا اگر رات کو و فن کیا جائے تواس کے بعد کا دن ہے اور اس کے بعد تین دن تک کی اجازت ہے اور اہل میت کا ہے مکان براس غرض سے بیٹھنا کہ لوگ تعزیت کے لئے آئیں یہ بھی صرف تین دن تک جائزہ مگر بہتر کی ہے کہ نہ نیٹھ اور اکثر متاخرین اس سے بھی منع کرتے ہیں اور تین دن سے زیادہ بیٹھنالباتقاتی فقیاء مگر وہ ہے مگر جو شخص سفر سے آیا ہو وہ اس کر اہت سے مشکنے ہے کہ اسے تین دن کے بعد بھی تعزیت کرنا جائزہ اور گھر ک باہر دروازے پر نکل کر ہیٹھنا باتقاتی مگر وہ ہے اور جو شخص ایک مرتبہ تعزیت کر آئے اس کو دوبارہ جانا مکر وہ بات مگر دو

لا باس بتعزیة اهله و ترغیبهم فی الصبر و باتخاذ طعام لهم و بالجلوس لها فی غیر مسجد ثلاثة ایام و اولها افضل و تکره بعد ها الالغائب و تکره التعزیة ثانیاً و عند القبر و عند باب الدار و یقول اعظم الله اجرك و احسن عزاءك و غفر لمیتك اه (درمختار)،،

لیعنی اہل میت کی تعزیت کرنے میں مضا نقعہ نہیں اور ان کو صبر کی تر غیب دینے میں اور ان ک لئے کھانا بھیجنے میں اور بغرض تعزیت مسجد کے علاوہ کسی مکان میں بیٹھنے میں تین دن تک مضا کقہ نہیں اتعز بہت کے 'لئے پہلادن افضل ہے اور تین دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے مگر اس کے لئے جو سفر سے آیا ہو اور دوبار ہ 'عزیت کرنا مکروہ ہے اور گھر کے دروازے پر بیٹھنا بھی مکروہ ہے تعزیت میں بیہ الفاظ کیے'' خداتمہیں اجر عظیم حطافر مائے اور صبر حسن کی توفیق عطافر مائے اور تمہاری میت کو مخش دے۔

وفي خزانة الفتاوي و الجلوس للمصيبة ثلاثة ايام رخصة و تركه احسن كذافي معراج الدراية (عالمگيري)،،

خزامته الفتاویٰ میں ہے کہ یوفت مصیبت تمین دن تک بیٹھنے کی رخصت توہے مگر اس کا ترک ؟ بت زیصہ

بنا المنتاع المنتاع المنتاع المنتاء المنتائج ممان پر جمع ہونااور اہل میت کا نہیں پان 'چائے 'چرٹ 'مٹھائی استے کرنایا کھانا کھلانا یہ باتیں بھی مکروہ ہیں اگر چہ تعزیت کے لئے تین دن تک لوگوں کو جانا جائز ہے اور انفاقی طور پر وہاں دوچار آدمی جن ہو جانمیں تو مضا گفتہ شمیں لیکن قصدا جمع ہونااور اجتماع کی شکل قصدا چید آمر ، منت کالوگوں کو پچھ کھلانایا کچھ تقسیم کرنا ہے سب مکروہ ہے۔

في الامداد وقال كثيرمن متاخرى المتنا يكره الاجتماع عند صاحب الميت و يكره له الجلوس في بيته حتى يأتي اليه من يعزى بل اذا فرغ و رجع الناس من الدفن فليتفرقوا و يشتغل الناس بامورهم و صاحب الميت بامره انتهى ، ، ، ( رد المحتا رشا مي )

امداد میں ہے کہ بھارے ائمہ حفیہ میں بہت سے متاخرین نے فرمایا ہے کہ اہل میت کے مکان پہ او گوں کا اجتماع مکروہ ہے اور اہل میت کو گھر میں اس غرض سے بیٹھنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کریں ہے بھی مکروہ ہے بائے جب دفن سے فارغ ہو کرواپس آئیں توچا مبئے کہ سب متفرق ہوجائیں لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور اہل میت اپنے کام میں۔

یکوہ اتنحاذ الضیافة من الطعام من اهل المیت لانه شرع فی السرور لا فی الشرور و هی بدعة مستقبحة روی الامام احمد و ابن ماجة باسناد صحیح عن جریر بن عبدالله قال کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت و صنعهم الطعام من النیاحة (رد المحتار نقلا عن فتح القدیر)، الله الله تعنی الل میت کالو گول کے لئے کھانے کی دعوت تیار کرنا (جس میں پان جائے 'مٹھائی بھی داخل ہے) مکروہ ہے کیونکہ وعوت نوشی میں مشروع ہے نہ کہ نمی میں اور یہ فتیج بدعت ہے الم احمد اور انن ماجہ نسر سیمی جریرین عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ انہول نے فرمایا کہ ہم ( یعنی صحابہ کرام ) اہل میت کے یہال بین میں داخل سیمی جونے اور اہل میت کے کھانا کرنے کونیاحت میں داخل سیمی تھے۔

 <sup>(</sup>١) باب الجنائز الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى مكان آخر ١٧/١ طبع مكتبه ماجديه عيد كاه طوغي رود كونيه

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الجنائز ٢٤١/٢ ط سعيد

٣ ) باب صلاة الجنائز مطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت ٢ / ٠ ٢٢ ط سعيد

نیاحہ کے معنی ہیں کہ جاہلیت میں میت کا مائم کرنے کے لئے عور تیں جمع ہو کر روتی تھیں اور میت کے اوصاف بیان کرتی تھیں شریعت نے نیاحتہ ہے منع فرمایااور اسے حرام قرار دیا ہے۔ ۵۰

حضر ت جریرین عبداللّهٔ صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ اس اجتماع اور میت کی طرف ہے کھانا ' رہے کو بھیاس نیاحتہ ممنوعہ میں داخل سجھتے تتھے، ۱، یعنی جیسے نیاحتہ ممنوعؓ ہے یہ بھی ممنوعؓ ہے۔

(۵۰۴) یعنی سات آنھ روز کے بعد ختم کا جلسہ کرنا اور ترکہ میں سے یہ مصارف کرنار سم نمبر ۳ کے بیان میں ہم فقائی بزازیہ کی عبارت نقل کر چکے ہیں جس میں نقسر تک ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والول کے بیان میں ہم فقائی بزاور قراءو صلحا کو جمع کرنااور ان سے ختم پڑھوا کرانمیں کھانا کھلا نامکروہ ہے وجہ کرانہت ہے کہ قرآت قرآن و ختم پر کھانا کھلا نامگروہ ہے وجہ کرانہت ہے کہ قرآت قرآن و ختم پر کھانا کھلانا گویا قرآن کی اجرت ہے۔ ، ۳،

دون ما ابتدع في زماننا من مهللين و قراء و مغنين و طعام ثلثة ايام و نحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله (رد المحتار) ،؛،

لیعنی تجینر و تکفین کے مصارف میں بید داخل نہیں ہے کہ جو ہمارے زمانے میں بطور بدعت اختیار کیا کیا ہے کہ کلمہ طبیبہ یا قرآن پڑھنے والے یا نعت گانے والے جمع کئے جاتے ہیں یا تمین دن تک کھانا کیا جاتا ہے اور اسی جیسے اور افعال بھی۔ اور جوان کا مول میں بغیر رضا مندی باقی ور ٹابالغین کے خرج کرے گاوہ خود ضامین ہوگا۔

وبه ظهر حال وصايا اهل زماننا فان الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغير ها من زكوة واضاح و ايمان ويوصى لذلك بدراهم يسيرة و يجعل معظم وصيته لقراء ة الختمات والتهاليل التي نص علماء نا على عدم صحة الوصية بها وان القراء ة لشي من الدنيا لا تجوز وان الآخذ والمعطى آثمان لان ذلك يشبه الاستيجار على القراء ة و نفس الاستيجار علىها لا يجوز فكذا ما اشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب اه رددالمحتار). ه.

اوراس سے ظاہر ہو گیا ہمارے زمانے کے لوگول کی و سیتوں کاحال کہ بعض اوگ باوجو دیکہ ان کے ذمے بہت می نمازیں اور زکوۃ اور قربانیاں اور قشمیں ہوتی ہیں مگروہ تھوڑے سے دراہم کی (فدیہ کے لئے) و سیت کرتے ہیں اور اپنی و صیت کابڑا حصہ کلمہ طیبہ اور قرآن مجید کے ختموں کے لئے خاص کرد ہے ہیں

<sup>,</sup> ١ , بوح : ناحت المراة على الميت اذا ندبته وذلك ان تبكي عليه و تعدد محاسنه والحديث ما يدل على حرمة النوح: تلاث من امر الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة والانواء والمغرب في ترتيب المحرب ٣٣١،٢ ٣٣٢ ط ادارة دعوة اسلام،

 <sup>(</sup>٣) عن جريو كنا نعده من النياحة (مرقاة كتاب الجنائز عاب البكاء على الميت ٩٩/٤ ط امداديه ملتان)
 (٣) سفى نمبر ١٢٠ عاشيه نمبر ١٠ يكويس

<sup>(</sup>٤) باب صلاة الجنانز٬ مطلب في كفن الزوجة على الزوج ٣٠٦/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٥) كتاب الصلاة باب قضاء الفوانت مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ٢ / ٧٣ ط سعيد

حالا نکہ ہمارے علماء کی نصر تک ہے کہ ان ختمول کی وصیت صحیح نہیں اور بید کہ کسی دیاوی غرض ہے قرأت جائز نہیں اور دینے والے اور لینے والے دونول گناہ گار ہیں کیونکہ دینا اور کھانا کھلانا اجرت کے مشابہ ہے اور قرأت کی اجرت لینادینا جائز نہیں اس طرح وہ چیز جو اجرت ہے مشابہت رکھتی ہو اور ہمارے نہ ہب کی مشہور کیاول میں ہے بہت می کتابول میں اس کی تصر سے کی گئی ہے (ردانجتار)

ان عبار تول ہے صاف معلوم ہو گیا کہ کلمہ طیبہ یا قر آن مجید کا ختم کرانے کے لئے اجتماع کر نااور پڑ چینے والوں کو کھانا کھلانا مکر وہ اور بدعت ہے۔

نیز چونکہ اس قسم کے کھانے میں غریب امیر سب شامل ہوتے ہیں اس کئے صاف ظاہر ہے کہ اس کھانے سے مقصود صدقہ اور جبر ات نہیں ہے ورنہ امراء کو صدقہ کھلانے کے کیا معنی اور جب صدقہ مقصد نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ کھانا کھلانااور جلے کرنامحض ناموری اور شہر ت وریاء کی وجہ ہے ہو تا ہوارات کا مگر وہ اور بدعت ہونا پہلے ثابت ہو چکا ہے اور یہ کہنا کہ امراء کی دعوت بطور ہدیہ کے ہوتی ہو اور فقراء کی اجلور صدقت کے صبح نہیں کیونکہ کھانا کرتے والوں کواس تفریق کا خیال نہیں ہو تااور اگر تسلیم بھی کر ایا جائے تا ہم صدقت کے صبح نہیں کے چونکہ یہ دعوت علی کی ہے اس لئے غیر مشروع اور بدعت ہے۔ (۱)

اور ردالمحتار شامی کی غبارت ہے ہیے بھی واضح ہو گیا کہ تر کہ مشتر کہ میں ہے بغیر رضاء جمیع وریۃ ہے مصارف اداکر تابالخصوص جب کہ کوئی وارث نابالغ یاغائب ہو ناجائز ہے اور جو کرے گاوہ خود ضامن ہو گا۔

رسم نمبر ک۔ لوگ جنازے کے ساتھ تو جاتے ہیں مگر جب نماز ہوتی ہے تو بہت سے اشخاص نماز میں شریک نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہی توہے اور جب پچھ لوگوں نے پڑھ لی توسب کا فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

تحکم شرعی۔ بے شک جنازے کی نماز فرض کفاریہ ہے اور پچھ لوگوں کے پڑھ لینے سے اور مسلمانوں کا فرض ساقط ہو جاتا ہے لیکن اس خیال سے نماز سے علیحدہ رہنا مناسب نہیں کیونکہ ان کے ذمہ اپنے مردہ بھائی کے حقوق میں ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کا حق بھی تو ہے (۱)اور نماز جنازہ میں کثرت نماز بول کی مستحسن ہے (۱)اگر محض فرض ساقط ہو جانے کا خیال ہو تو پھر اس کے ساتھ جانے اور دفن کرنے کا فرض بھی توان کے ذمہ مے اس وجہ سے ساقط ہو گیا کہ اورول نے جنازہ لے جاکرد فن کردیا۔

(۱) سفحه نمبر ۱۴ حاشیه نمبر ۱۶ یکھیں

 <sup>(</sup>٢) عن ابي هريرةً قال قال رسول الله ﷺ خمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام و تشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز (مسلم شريف كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ٢١٣/٢ كاط قديم.)

<sup>(</sup>٣) اس لَهُ كَد بِصَالِ الله وهمول كَ مَعْفِرت كَ اميرزياده مُوكَى عن عائشة عن النبي عَلَيْهُ قال: مامن مسلم تصل عليه امة من المسلمين يبلغو ما نة كلهم يشفعون له الا شفعوا ( مسلم شريف كتاب الجنائز فصل في قبول شفاعة الاربعين الموحدين فيمن صلوا عليه ٨/١ ط قديمي )

رسول خدا ﷺ فرمایا ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور اس کی نماز پڑھے اور پھر دفن تک اس کے ساتھ رہے اس کو دو قیر اط ثواب ملے گا اور جو صرف نماز پڑھ کر لوٹ آئے اس کو ایک قیر اط ثواب ملے گا(۱) پس جنازے کے ساتھ جاکر نماز میں شریک نہ ہونا اور جماعت سے علیحدہ رہنا ایک غیر متحسن امر اور شان اسلام سے بعید ہے۔ واللہ اعلم کتبہ العاجز الاواہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ موااہ۔ذی الحجہ السے اللہ عفاعنہ موااہ۔

# فاتحہ خوانی کے متعلق چندر سموں کی شخفیق (۱۷۲) استفتاء

(ماخوذ ازمجموعه دليل الخيرات مطبوعه ٢ ١٣٣١ه مريبه حفزت مفتى اعظمٌ)

یمال مدت ہے یہ رسم ورواج ہے کہ گفتانے کے بعد میت کو جنازے میں رکھ کر جمع ہو کر اہتمام کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر نماز جنازہ ہے فارغ ہونے کے بعد جنازہاٹھانے ہے پہلے سب لوگوں کو روک کر امام کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں گھرعلاوہ اس دعاکے جوبعد دفن متصل پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی لو گول کوروک کر فاتحہ پڑھتے ہیں پھر علاوہ اس د عا کے جوبعد د فن متصل پڑھی جاتی ہے اس دفت بھی لو گوں کو روک کر فاتحہ ہوتی ہے جب واپسی میں قبر ستان کے وروازہ پر پہنچتے ہیں بعض جگہ ایسابھی ہو تاہے کہ جب عسل کے لئے میت کور کھتے ہیں تب بھی جمع ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور دروازہ قبر ستان پر فاتحہ پڑھنے کے بعد مکان پر بھی رسم فاتحہ مجالاتے ہیں بعنی اول تین موقعوں پر فاتحہ پڑھنے کا عام رواج ہے' اور پچھلے د د مو قعول پر فاتحہ پڑھنے کاعام رواج نہیں ہے لیعنی کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے۔لیکن اب ایک عالم صاحب یمال تشریف لائے ان سے دریافت کیا گیا تووہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف او قات میں اس کیفیت کے ساتھ فاتحہ پر ھنابد عت خلاف سنت ہے' بالخصوص جب کہ تارک کو قابل ملامت بھی سبچھتے ہوں اور دلیل بیہ بتاتے ہیں کہ حسب تصریح علامہ شامی وغیرہ صلوۃ جنازہ خود وعاہے چنانچہ ر دالمحتار جلداول ص ۱۳۲ میں تحریر ہے فقد صرحوا عن اخرهم بان صلواة الجنازة هي الدعاء للميت اذهو المقصود منها انتهيّ – أور فاضل اجل علامہ ملاعلی قاری کمی حنفیؓ مر قات شرح مشکوۃ کے باب البخائز میں تحت حدیث مالک بن ہمیر ہ تح برفرماتي بين ولا يدعى للميت بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة اور للعض کتب میں محیط سے نقل کیا ہے لا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ اور کبیری ہے منقول ہے فی السراجية اذا فرغ من الصلوة لا يقوم بالمدعاء اور ايول كهتے ہيں كه بعد وفن متصل قبر بر دعا مانكن

 <sup>(</sup>١)عن ابى صالح عن ابى هريرة قال : من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط و من تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطاد اصغر هما مثل احد ( ابو داؤد شريف كتاب الجنائز اباب فضل الصلوة على الميت و تشيمعها ٩٥/٢ طبع الحاج محمد سعيد )

کتب احادیث میں جناب رسول اللہ عظیہ سے خارت ہے اور باتی اوعیہ مروجہ کا جُوت کتب احادیث و فقہ و اقوال مخفین علماء سے خارت نہیں پس ارشاد ہو کہ ان عالم صاحب کا فرمانا سیح ہے یا نہیں اور خد ااور رسول عظیہ کے حکم کے موافق میت کے مرنے کے وقت سے بعد د فن مکان پرواپسی تک جمع ہو کرکن کن مو قعول پر شرع شریف میں دعاما تکنے کا جُوت ہے یا ہے کہ ہر شخص علاوہ نماز جنازہ کے بلاالتزام الم بلزم اور بلاا بہتمام و فکر اجتماع اپنی خوشی سے جب چاہے میت کے واسطے دعائے خبر کیا کرے۔ بینوا بالتفصیل تو جروا بالا جر الجزیل – المستفتی حاجی داؤدہا شم یوسف مر چنٹ اسٹریٹ نمبر ۲۸ شرر گون (الجواب) الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی رسوله سیدنا و مولانا محمد واله واصحابه اجمعین اما بعد! واضح ہوکہ اموات مسلمین کے لئے نفس دعائے مخفرت اور ایسال قواب بالا تفاق مشخس اور مجوب ہے ہر شخص کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ جب چاہے اور جس قدر چاہے میت ثواب بالا تفاق مشخس اور محبوب ہے ہر شخص کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ جب چاہے اور جس قدر چاہے میت کے لئے دعائے مغفرت کرے یا کسی بدنی یا بانی عبادت کا ثواب پہنچائے۔ (۱)

اموات مسلمین کوان کے زندہ اقاربواحبابی جانب سے دعاکا فائدہ اور عباد تبدنہ وہ الیہ کا قواب پنچاہے (۱۰)اور وہ دعا اور ایصال قواب کے منتظر رہتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ان کے لئے دعاکر تا ہے یا کوئی تواب انہیں پنچا تا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر دعاکر نے والایا تواب پنچانے والا بھی اجر و تواب کا مستحق ہوتا ہے لیکن یہ اختیار کسی شخص کو حاصل نہیں کہ وہ دعا اور ایصال ثواب کے لئے اپنی جانب ہے کوئی خاص وقت یا خاص صور تیں معین کرے اور پھر انہیں ضروری بھی سمجھے شریعت مقد سے کوئی خاص او قات میں یا خاص صور تیں معین کرے اور پھر انہیں ضروری بھی سمجھے شریعت مقد سے نے جن خاص او قات میں یا خاص صور تول سے دعاکر نے یا تواب بہنچانے کی تعلیم فرمائی ہے اس سے زیادہ کسی کو تعین و شخصیص کا حق نہیں ہے اور بیبات واقین حدیث و فقہ پر روزروشن کی طرح روشن ہے سوال میں پانچ موقع ذکر کر کے اس کا جو اب عبل ہر موقع کو جد اجد اذکر کر کے اس کا جو اب عرض کر تاہوں۔

پہلا موقعہ۔ یہاں مدت ہے رسم ورواج ہے کہ گفنانے کے بعد میت کو جنازے میں رکھ کر اہتمام کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں انتہی۔واضح ہو کہ شریعت مقدسہ نے میت کے لئے بھورت اجتماع واہتمام دعا کرنے کا طریقہ مقرر فرمایا ہواہے اور وہ نماز جنازہ ہے کہ اسکا مقصود اہم یمی ہے کہ میت کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور سب مسلمان جمع ہو کر خدا کی بارگاہ میں اپنے مردہ بھائی کی بخش کی در خواست کریں جیساکہ تضریحات فقہ سے بیات بخونی واضح ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱)صفحه نمبر۳۱ احاشیه نمبر ۵ دیخھیں

 <sup>(</sup>٢) وفي البحر من صام او صلى او تصدق و جعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز . ۞ و بهذا علم انه لا فوق بين
 ان يكون المجعول له ميتا او حيًا رد المحتار اباب صلاة الجنائز مطلب في القراة للميت واهداء ثوابها له ٢٤٣/٢ طـ

حقيقتها الدعاء والمقصود منها (بحر عن الفتح) (١١

نماز جنازہ کی حقیقت دعا ہے اور دعا ہی نماز جنازہ سے مقصود ہے۔

فقد صرحوا عن آخرهم بان صلوة الجنازة هي الدعاء للميت اذ هو المقصود منها انتهي (رد المحتار)(٢)

یعنی تمام فقهاء نے نصر تکے کی ہے کہ نماز جنازہ میت کے لئے دعاہی ہے کیونکہ نماز جنازہ ہے مقصود سرف دعاہے۔

اس کا مطلب یہ نمیں کہ نماز جنازہ من کل الوجوہ دعاہے اور نماز ہونے کی اس میں کوئی جت نمیں ہے بلعہ مطلب یہ ہے کہ اگر چہ اس نماز میں بہت ہی با تمیں ایک بھی ہیں جو نماز ہون پر دلالت کرتی ہیں جیسے طمارت شرط ہونا استقبال قبلہ ضروری ہونا وغیرہ ۱۱ اور اسی وجہ سے اس پر نماز کا اطلاق کیا گیا ہے۔ انگین اس کا مقصود اصلی اور جمت راچہ بہی ہے کہ میت کے لئے استغفار اور دعا کی جائے یایوں کہو کہ شر ایعت مقد سے نے میت کے لئے دعالور استغفار کرنے کا اتنا اجتمام فرمایا کہ اس کے لئے طمارت استقبال قبلہ وغیرہ جو نماز کی خواص تھے لازم کردیئے اور تمام مسلمانوں کو جمع ہو کروعا کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں نمین کہ اس کی مقبولیت دعا کی امید زیادہ تھی پس نماز جنازہ اگر چہ من وجہ نماز بھی ہے 'لیکن اس میں شک نمیں کہ اس کی راجج جمت دعا ہونے کی ہی ہے۔

مگر نماز جنازہ سے پہلے دعایاایصال تواب کے لئے اجتماع واہتمام کرناشر بعت سے ثابت نہیں 'رسول اللہ ﷺ یااصحاب کرام یاانمہ عظام کس سے منقول و ثابت نہیں کہ نماز جنازہ سے پہلے بہ بیئت اجتماعیہ میت کے لئے دعائی ہویا کرنے کی ہدایت فرمائی ہو پس نماز جنازہ سے پہلے اگر لوگ فردا فردا و اوعا کریں یاایصال تواب کے لئے دعائی ہویا کہ میں مگر دعایا ایصال تواب کے لئے اجتماع واہتمام کرنااور پھر اسے ضرور کی کریں توجائز ہے اس میں کوئی کلام نہیں مگر وہ وبد جت ہے اگر کوئی اس کے جواز کا دعویٰ کرے اس کے ذمہ ایازم ہے کہ وہ آنخضر ت ﷺ یااصحاب کرام یا مجتدین عظام سے بیاجتماع واہتمام ثابت کرے۔

اگریہ شبہ ہو کہ جب فردا فرداد عا جائز ہاور عمومات آیات واحادیث بخترت موجود ہیں جو ہیں شخص کو ہدایت کرتی ہیں کہ اموات کے لئے دعا کرتے رہیں اور خود آنخضرت ﷺ وصحابہ کرامؓ ہے ثابت ہے کہ ان حضرات کے لئے اجتماع میت کے لئے دعا فرمائی ہے تو پھر اس کے لئے اجتماع واہتمام کرنے میں کیا خرائی ہے یول سمجھو کہ ہر شخص کو جب دعا کرنے کا اختیار حاصل ہے تواگر تمام لوگ اپنا ہے اختیار کوا بک وقت میں استعال کریں تو یہ ناچا کر کے گا۔

<sup>(</sup>١) كتاب الجنائز٬ فصل السلطان احق بصلاته ١٩٣/٢ طبع بيروت

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الجنائز ٢١٠/٢ ط سعيد

 <sup>(</sup>٣) و في البحر : و يفسدها ما افسد الصلاة الا المحاذاة و تكره في اوقات المكروهة ... واما شروط وجوبها فهي لشروط بقية الصلاة من القدرة والعقل والبلوغ والاسلام (مرد المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في صلاة الجنازة الجنازة ٢٠٧٠ طبع محمد سعيد)

توجواب ہے کہ کسی چرکا فردا فردا جائز ہونااور چیز ہادراس سے الذم نہیں کہ اس کے لئے اجتماع واہتمام بھی جائز ہونوا فل ہر شخص کے لئے او قات مگروبہ کے سواہر وقت جائز ہیں لیکن نوا فل کے لئے اجتماع واہتمام کرنالور تداعی سے اداکر نامگروہ ہے داالور ہی تھی سمجھ لیناچاہئے کہ اگر تمام لوگ اپناس اختیار اور اجازت کو جو شریعت کی جانب ہے انہیں وعاکر نے کے متعلق حاصل ہے انفاقیہ طور پر ایک وقت میں استعمال کریں اور اجتماع واہتمام کا قصد نہ کریں تو اس میں مضا گفتہ نہیں لیکن سوال میں یہ صورت نہیں ہی استعمال کریں اور اجتماع کے لئے جمع ہوتے ہیں اور جمع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور جو شریک نہ ہوا ہم بر انبھلا کہتے ہیں تو اس مجموعہ کے مگر وہ اور ہدعت ہونے میں کیا شبہ ہے کتب فقہ میں بخر ساس کی مثالیل موجود ہیں کتب احاد یہ میں بھی اس کے نظائر بخر سے وارد ہیں ہم صرف مثال کے طور پر چند نصوص حدیثیہ و آئیں کر دو ہیں کتب احاد یہ عید یہ کی را تیں بہت افضال اور متبر کر را تیں ہیں ان را تول میں نماز پڑھنا اور ذکر الہی میں تراوت مشرہ او گر دمضان میں براوت مشنول رہنا ہیں وارد کر انہی میں تراوت کی نماز مشتنی ہے اس پر علامہ شامی الداد کی عبارت نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: -

اشار بقوله فرادى الى ماذكره بعد فى متنه من قوله و يكره الاجتماع على احياء ليلة من هذه الليالى فى المساجد و تمامه فى شرحه و صرح بكراهة ذلك فى الحاوى القدسى قال وما روى من الصلوات فى هذه الا وقات يصلح فرادى غير التراويح قال فى البحر و من هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلوة الرغائب التى تفعل فى رجب فى اول جمعة منه وانها بدعة وما يحتاله اهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل آه قلت و صرح بذلك فى البزازية (رد المحتار) (۱)

ماتن نے اپنے اس قول ہے کہ تھا تھا پڑھیں اس طرف اشارہ کیا جو خود آگے ذکر کیا ہے کہ ان
متبرک راتوں میں ہے کس رات میں جاگئے کے لئے معجدوں میں اجتماع کرنا مکروہ ہے اور پوری عبار ت
شرح میں ہے اور اجتماع کی کراہت کی تصرح حاوی قدی میں بھی ہے اور کہا کہ جو نماذیں ان راتوں میں
مروی میں وہ تھا تھا پڑھی جائیں سوائے تراو تک کے بحر میں کہا کہ سمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صلوٰ قرغائب
کے لئے اجتماع بھی مکروہ ہے یہ نماز زجب کے پہلے جعہ کی رات میں پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز بدعت ہو اور
روم کے لوگ جو یہ حیلہ کرتے ہیں کہ اس کی نذر کر لیتے ہیں تاکہ نقل ہونے اور مکروہ ہونے سے نکل جائے تو
یہ حیلہ باطل ہے اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہزازیہ میں بھی اس کی کراہت کی تصر ت ہے۔
یہ حیلہ باطل ہے اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہزازیہ میں بھی اس کی کراہت کی تصر ت ہے۔
د کیمو فقہاء نے خود پہلے یہ ذکر کیا کہ نذکور وُ بالار اتوں میں نماز پڑھنا قرآن شریف کی تلاوت کرنا

<sup>.</sup> ١ ، ولا يصلى الوتوا ولا التطوع بجماعة حارح رمضان اي يكره فالك على سبيل التداعي ١ الدر المختارا باب الوتر والتوافل ٢ ٤٩١٤٨ سعيد )

<sup>.</sup> ٢ ، كتاب الصلاة (تتمه ) مطلب في صلاة الرغانب ٢٦/٢ طاسعيد.

ذکرالی میں مشغول ہونامستحب ہے اور اکیلے اکیلے ہر شخص کو شریعت کی جانب سے افعال مذکورہ اداکرنے کی اجازت ہے پھریہ نصر سے کردی کہ ان را توں میں مسجدوں میں اجتماعی صورت سے افعال مذکورہ اداکر نامکروہ و بدعت ہے اور پھر صاحب بحرو فقاوی بزازیہ وغیر ہم نے تصر سے کردی کہ صلوٰۃ رغائب جو رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی مکروہ وبدعت ہے کیونکہ اس میں دوبا تیں ناجائز ہیں اول تورجب کے پہلے جمعہ کی سے جو شریعت سے ثابت نہیں دوسرے اس کے لئے اہتمام واجتماع کرناجو نوا فل کے لئے کمروہ ہے جو دنماز کے افضل الاعمال ہونے کے ان دوباتوں نے اسے مکروہ وبدعت کردیا۔

عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبدالله بن عمر جالس الى حجرة عائشة واذا نا س يصلون في المسجد صلوة الضحى قال فسالناه عن صلاتهم فقال بدعة ١٠٠٠ الحديث ( بخارى ص ٢٣٨ جلد اول )

مجامد فرماتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضر ت عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر فرمت عبداللہ بن عبر خصرت عائشہ کے حجرے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے حضر ت عبداللہ بن عمر سے اس نماز کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ چاشت کی نماز خود آنحضر ت عبداللہ بن عمر سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ،اور پڑھنے کی تر غیب دال کی ہے۔ جیسا کہ احاد بہت ذیل سے ثابت ہے۔

عن معادة قالت سألت عائشة كم كان رسول الله ﷺ يصلى صلوة الضحر قالت اربع ركعات و يزيد ماشاء الله رواه مسلم ( مشكوة ) (۱)

معاذّہ سے روایت ہے کہا میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز ک کتنی رکعتیں پڑھتے تھے فرمایا کہ چار رکعتیں 'اور خدا کو منظور ہو تاتھا تواس ہے بھی زیادہ پڑھ لیتے تھے۔

عن ابى هريرةً قال قال رسول الله ﷺ من حافظ على شفعة الضحل غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر (رواه احمد والترمذي و ابن ماجه مشكوة ) (r)

۔ ابو ہر برہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے نماز چاشت پر محافظت کی اس کے گناہ (صغیرہ)معاف کردیئے جائیں گے اگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

اور اگریہ بھی مان لیاجائے کہ حضرت ابن عمر کو آنخضرت علیہ کا نماز چاشت پڑھنایاس کی فضیلت بیان فرمانا معلوم نہ تھا تا ہم اتنی بات تو بینی ہے کہ وہ ایک نماز تھی اور نمازا فضل الاعمال اور خیر موضوع ہے اور وقت بھی کوئی مکروہ وقت نہ تھا پھر انہوں نے اسے بدعت کیوں فرمایا۔اسکاصاف اور واضح جواب ان عمار توں سے معلوم بیجئے :

<sup>(</sup>١) بخارى ابواب العمرة باب كم اعتمر النبي عَلَيْ ٢٣٨/١ ط قديمي

رُ٧) مُشكُّوة شُرَيفُ كتابُ الصّلاة باب صّلاة الضحي ص ١١٥ ط سعيد و مسلم شريف كتاب الصلوة باب استحباب صلوة الضحي ٢٤٩/١ طبع قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>۳) مشكولة ٬ كتاب الصلاة باب صلاة الضحى ص ١٩٦ ط سعيد و ترمذي ابواب الوتر٬ باب ماجاء في صلاة الضحلي ١٠٨/١ ط سعيد

قال عیاض وغیره انما انکرا بن عمر ملازمتها واظهار ها فی المساجد لا انهد مخالفة للسنة ویؤیده ما رواه ابن ابی شیبة عن ابن مسعود انه رای قوماً یصلونها فانکر علیهم وقال ان کان ولا بد ففی بیوتکم (فتح الباری مصری جلد ثالث ص ٤٣) (۱)

قاضی عیاض وغیرہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر نے صرف اس نماز کے التزام اور مساجد میں فاہر طور سے پڑھنے کا نکار فرمایا اور اسے بدعت کما ان کا یہ مطلب نہیں کہ نفس نماز سنت کے خلاف ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے 'جو حافظ ابو بحر بن ابی شیبہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو منع کیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں پڑھنی ہی ہے توا پئے گئے۔ وں میں پڑھو۔

وقيل ارادان اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا ان نفس تلك الصلوة بدعة وهو الاوجه (عيني كذافي هامش الصحيح) (٢)

اور بعضوں نے کہاکہ حضرت ابن عمر اللہ کا مطلب یہ تھاکہ اس نماز کو مسجد میں ظاہر کر کے پڑھنا اور اس کے لئے اجتماع کرنابد عت ہے یہ مقصود نہ تھا کہ بیضہ یہ نماز بدعت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر تعبداللہ بن عمر فاضی مسعود کے فتوے اور حافظ الن حجر علامہ مینی قاضی عیاض کے اقوال سے بیبات صاف طور پرواضح ہوگئی کہ نماز چاشت کے لئے بھی اجتماع واہتمام ہدعت و مکروہ ہے کیونکہ صرف اس لئے کہ شریعت سے اس نماز کے واسطے اجتماع واہتمام ثابت نہیں اور نفس نماز کے واسطے اجتماع واہتمام ثابت نہیں اور نفس نماز کے شہوت یا اس کے لئے اجتماع واہتمام بھی جائز ہوجائے۔

ای طرح اموات مسلمین کے لئے نفس دعاکا ثابت ہونایا متحسن ہونااس امر کو متلزم نہیں کہ اس کے لئے اجتماع واہتمام بھی جائز ہوجاوے جو لوگ کہ عمومات استحباب دعاسے اجتماع واہتمام کے جواز پر استدلال کرتے ہیں ان کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فتوی اور فقہائے حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فتوی اور فقہائے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے۔

قراء ة الكافرون الى الاخر مع الجمع مكروهة لانها بدعة لم تنقل عن الصحابة ولا عن التابعين (كذافي المحيط ( فتاوي عالمگيري ) (r)

سورہ کا فرون سے آخر قر آن تک کی سور تیں جمع ہو کر پڑھنا( جیسا کہ مروج ہے اور اسے ختم کہتے میں) مکروہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں۔

سورہ کا فرون ہے اخیر قر آن تک کی سور تیں پڑھنا جے ختم کہتے ہیں اگر نفس قرأت کے لحاظ ہے

<sup>(</sup>١) كتاب الصلوة باب صلاة الضحي في السنن ٤٣/٣ مطبع كبرى ميريه بولاق مصر ور٢٠٥ ه

<sup>(</sup>٢) ابواب العمرة باب كم اعتمر النبي على ١٠ ٢٣٨/١ هامش نمبر ١٠ ط قديمي

<sup>(</sup>٣) كتاب الكراهية الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراء ة القران والذكر ٣١٧/٥ ط ماجديه كوئله

؛ بلهاجائے توکون کیہ سکتاہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا مکروہ ہے باید عت ہے لیکن ایک خاص صورت اجتماعیہ ہے اہتمام کرکے پڑھنے کو فقہاء نے مکروہ اور بدعت فرمادیا ہے کیونکہ اس بنیت اجتماعیہ اور اجتمام کا جُبوت نہیں۔

بلحه اس سے زیادہ واضح نظیر صورت مسئولہ کی بیدروایت ہے جو درج ذیل ہے ۔

كره ان يقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلواة يد عو للميت و يرفع صوته (كذافي الذخيرة ع عالمگيري) (١٠)

مستورے ، یہ مکروہ ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے جمع ہو جائیں توایک شخص کھڑ اہواور بلند آواز ہے میت کے لئے و عاکرے۔

نفس دعاناجائز نہیں کھڑے ہو کر دعا کرناممنوع نہیں مگریہ ہینت خاصہ کہ لوگ نماذ کے لئے جنّ جیں اور ایک شخص کھڑ اہو کر بلند آواز سے میت کے لئے دعا کر تاہے شریعت سے ثابت نہیں اس لئے فقہاء نیا ہے مکروہ فرمادیا۔

ووسر اموقعہ۔ پھر نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد جنازہ اٹھانے سے پہلے سب او گول کرروک کرامام کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں۔

نماز جنازہ سے فارغ ہوئے کے بعدہ عاکرنے کے متعلق کتب فقہ میں حسب ذیل روایتیں ہیں۔ قید بقولہ بعد الثالثة لانہ لا یدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصة و عن الفضلی لاباس به ۱ بحوالوائق ج ۲ ص ۱۸۳)(۱۰

لیمنی مصنف نے و عاکو تبیسری تکبیر کے بعد کے ساتھ مقید کردیا کیونکہ سلام کے بعد و عانہ کرے جیساخلاصہ میں ہےاور محمر بن فضل ہے مروی ہے کہ مضا گفتہ نہیں

ولا يدعو للميت بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلواة الجنازة (مرقاة لعلى القاري) (٣٠)

یعنی نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے و عانہ کرے کیونکہ بیہ د عانماز جنازہ میں زیاد تی کرنے کا شبہ پیما کر دے گ۔

١٠) كتاب الكواهية الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقواة القرآن والذكر و الدعا ٩/٩ ٣١ ط ماجديه كونمه

ر ٢ ، كتاب الجنانو افصل السلطان احق بصلاته ٢ ١٩٧ طبع بيروت لبنان

٣٠) كتاب المجتالز اباب المشي بالجنازة و الصلوة عليها ١٤٠٤ هـ امداديد ملنات

اذا فرغ من الصلوة لا يقوم داعياله (سراجيه) ١٠٠

جب نماز جنازہ سے فارغ ہو تود عاکر تاہوا کھڑ اندر ہے۔

ولا يقوم داعياله اه (جامع الرموز) (١٠)

یعنی نماز کے بعد کھڑا رہ کردیانہ کرے۔

ولا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة فيها كذافي المحيط منه

نماز جنازہ کے بعد کھزارہ کر دعانہ کرے ٹیونکہ بیدد عانماز میں زیادتی کردیئے کا شبہ پیدا کرتی ہے۔

و عن ابي بكر بن حامد ان الدعاء بعد صلوة الجنازة مكروه وقال محمد بن فضل لا

باس به گذافی القنیة ( بو جندی شرح مختصر و قایه ) (۱۰) اورامام ابو بحر بن حامد ہے مروی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے۔اورامام محمد بن فضل ؓ نے فرمایا کہ کیچھ مضما گفتہ نمیں۔

منقوله بالاعبار تول ہے یہ تمین باتیں صراحتہ ٹابت ہوتی ہیں۔

رہ) نماز جنازہ کے بعد وعانہ کرے یا گھڑ ارہ کروعانہ کرے ( خلاصہ بخر الرائق'مر قاۃ'سر اجیہ ' جامع الرموز' محیط )

(۲) نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے (قنیہ عن الامام ابی بحرین حامدٌ)

(٣) نماز جنازہ کے بعد دعا میں منسا اُقلہ شیں (قنیہ وجر عن الامام محمد بن الفضل )

الیکن کسی معتبر کتاب میں بول نہیں لکھا کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا کرنا چاہئے یا فلال دعا مستحب ہے صرف امام محمر بن الفضل ہے یہ مروی ہے کہ دعا کرنے میں مضا کفتہ نہیں اور چو نکہ افظ الاہا س اکثر خلاف اولی میں مستعمل ہوتا ہے دیاس لئے ایک صاف اور واضح تطبیق توامام محمد بن الفضل اور امام ابو بحر من جاری کے کلام میں یہ ہو سکتی ہے کہ اول الذکر مکر دہ تنزیمی اور موخر الذکر مکر وہ تحریمی فرماتے ہیں۔

اور ظاہر کیں ہے کیونکہ اکثر کتب فقہ و فآوئ میں اول اصل مذہب کیں بیان کیا ہے کہ دعانہ کرنے یا دیا مگروہ ہے اور طاہر کی ہے مطلقہ ہے اکثری طور پر تحریکی ہی مراد ہوتی ہے اور محمہ بن الفضل ہے اس کے نااف ہے اس کے نااف جو قول نقل کیا ہے اس کو لاہا سے تعبیر کیاجواصل معنی کے لحاظ ہے کراہت تنزیبی یا کم از کم خلاف ا، لی میں مستعمل ہو تاہے۔

ا كي شبه اوراس كاجواب: الرئسي كوشبه بوكه نفس وعااموات مسلمين كے لئے توم وقت جائزے۔

<sup>.</sup> ١ . كتاب الجيابر" باب الصلاة على الجنازة ١ " ١ ٤ ه ط نول كشور" لكهنو

<sup>.</sup> ٢ . فصل في الحنائر ٢٨٣ ط المطبعة الكريمية للدة قرآن ٢<u>٣٣٣</u>٥

<sup>.</sup> ٣ ولم أطلع على هذه العبارة

<sup>.</sup> ٤ . له احده

<sup>.</sup> د . بر كليم لا باس وال كان الغالب استعمالها فيما بركه اولى الخ ( رد المحتار اكتاب الطهارة مطلب حكمة لاباس فد سعمل في المندوب ٢ ١١٨ ط سعيد ،

پھراس وقت نامی میں دعائے مکروہ ہونے کی کیاوج ' توجواب ہے کہ فقہاء کرام کا نماز جنازہ کے بعد دعا کو تعروہ فرمانا مطلقاً نہیں ہے باتھ ان کی مراب ہے کہ اجتماع کا جائز ہوناچوازاجتماع واہتمام کو مسلمز ہم نہیں اور اس کی حرجہ ہے ہے کہ میت کے وقت انقال باتھ اس سے بھی پہلے عماوت کے وقت انقال باتھ اس سے بھی پہلے عماوت کے زمانے ہے اس کے لئے فروا فردا وعاما نگنے کا ثبوت روایات حدیثیہ وقفہہ (۱) میں موجود ہنہ ہم مسلمان کو اختیار ہے کہ اگروہ کسی مریض کی عماوت کو جائے تواس کے لئے دعاکرے اس کے بعد جب اس کا انقال ہو جائے تواس کے لئے مغفرت کی دعاکرے اس کے بعد جبازے کی نماز پڑھے اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھے اس کے بعد وقبائے اور قراۃ قرآن مجیدو دیگر عبادات بد نبیہ و مالیہ کا شرطیکہ کوئی برطمت یا قید غیر مشروع عارض نہ ہو جائے۔

اور شریعت مقدسہ نے اموات مسلمین کے لئے دفن سے پہلے اجہان واہہمام کے ساتھ دعا کرنے کا صرف یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے جسے صلوۃ جنازہ کہتے ہیں ہیں دفن سے پہلے دعائے اجہائ اور اہہمام کا ثبوت صرف نماز جنازہ کے لئے ہے کہ وہ بھی ... میت کے لئے دعائے مغفرت ہی کا نام ہے' اس کے علاوہ اور جس موقع پر اجہاع واہمام والتزام کے ساتھ دعا کی جائے اسے فقماء کروہ وبد عت فرماتے ہیں۔
جس موقع پر اجہاع واہم مام والتزام کے ساتھ دعا کی جائے اسے فقماء کروہ وبد عت فرماتے ہیں۔
نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہونے کا حکم بہت می کیول میں ندکور ہے' جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ورسب کا مطلب ہیں ہے کہ اجہاع واہم مام سے دعا کرنا مکروہ ہے مگر فقہاء کے کلام میں کراہت کی وجہ مختلف عنوانول سے بیان کی گئی ہے۔

مر قاۃ شرح مشکوۃ میں ملائلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعانہ کرے کیونکہ اس ہے نماز جنازہ میں زیاد تی کا شبہ پیدا ہوگا ۲۰۱س کام میں غور کرنے ہے اچھی طرح واضح ہو تاہے کہ وہ دعائے اجتمائی اور اہتمام کو ہی مکروہ فرماتے اور منٹی کرتے ہیں کیونکہ نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ اس میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر لوگ نماز جنازہ کے بعد جمع ہو کر اور اہتمام کر کے دعانہ کریں نہامیہ صفیں توڑ کر علیحدہ ہو جائیں اور اپنے اس خور پر ہر شخص تنما تنماد عاکرے تواس میں کسی طور سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ نہیں ہو سکتا۔

میت کے لئے دفن سے پہلے شریعت مقد سہ نے خاص صورت اجتماعیہ اور اہتمام کے ساتھ دعا کرنے کاصرف ایک مرتبہ تھکم دیاہے اور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے طریقوں اور پاک سیر تول ہے

 <sup>(</sup>۱) عن ام سلمة قالت: قال رسو ل الله ﷺ ادا حضرتم المريض اوالميت فقولوا خيراً فان الملنكة يؤمنون على منا تقولون قالت فلما مات ابو سلمة اتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله ﷺ ان ابا سلمة قدمات قال قولى اللهم اغفرلى ولها واعتبنى منه عقبى حسنة الحديث ( مسلم شريف كتاب الجنائر اباب عيادة المريض ١٠٠١ طبع قديمى كتب خانه )
 (٢) والايدعو للميت بعد صلاة الجنازة الانه يشه الزيادة في صلاة الجنازة (مرقاة شرح مشكوة لملا على القارى كتاب الجائز اباب المشى بالجنازة والصلوة عليها ١٤/٤ طبع مكتبه امداديه ملتان )

### صرف ایک مرتبہ اجتماع اور اہتمام ہے دعا کرنا ثابت ہے (اور وہ نماز جنازہ ہے)اس لئے اس (نماز جنازہ)

سے زیادہ جس موقع پر اجھاع واہتمام ہے دعائی جائے گیوہ گویا سیاجھاع واہتمام کے طریقہ شرعیہ (نماذ جنازہ)
پر زیادتی ہوگی بعنی نماز جنازہ کے علاوہ اور کسی موقع پر اجھاع واہتمام کے ساتھ دعاکر نے کا یہ مطلب ہوگا کہ شارع علیہ السلام نے میت کی خیر خواہی اور اس کے لئے دعائے اجتماعی میں کچھ نقصان چھوڑ دیا تھا جسے ہم پور اکرتے ہیں" نعوذ باللہ من ذلک" شارع علیہ السلام نے اپنی امت کے لئے جس قدر محبت اور رحمت کاملہ کا تقاضا تھا اس قدر اہتمام واجتماع وعاکے لئے معین فرمایا گراس سے زیادہ اجتماع واہتمام مطلوب ہو تا تو بلاشک وہ مقرر فرما سکتے تھے پس کس قدر غضب ہوگا گرہم اپنے افعال سے اس بات کاوہم پیدا کریں کہ شارع علیہ السلام نے ابی فرمائی۔

بعض فقہاء نے فرمایا کہ کھڑارہ کر و عانہ کرے چو نکہ نماز جنازہ کے بعد ای حالت پر کھڑار بنااور دیا کرناخاص طور ہے اجتماع واہتمام کو ثابت کر تاہے اس لئے اس طرح تعبیر فرمادیا مطلب وہی ہے کہ اجتماع ہو اہتمام ہے د عانہ کرے۔

یعنی اگر کوئی ایک شخص نماز جنازہ کے بعد اتفاقی طور پر اپنی جگہ کھڑ اربااور اسنے کوئی دعااہنے ول میں میت کے لئے مانگ لی تواگر چہ اس نے کھڑے رہ کریہ دعا کی ہے مگر مکروہ نہیں ہو گی کیونکہ کراہت کی اصلی علت (اجتماع واہتمام) موجود نہیں اور نفس قیام علت کراہت نہیں۔

بعض فقهاء نے فرمایا کہ نماز جنازہ کے بعد دعانہ کرے کیونکہ نماز جنازہ خود دعاہے یالانہ دعامرہ ایک مرتبہ تودعاکر چکاس کا مطلب بھی ہی ہے کہ اہتمام واجتماع دعاکانہ کرے کیونکہ اہتمام واجتماع کی دعا تو خود نماز جنازہ ہے اور وہ ایک مرتبہ کر چکان اور دوسری مرتبہ اہتمام واجتماع کا ثبوت شریعت مقدسہ سے سیس ورنہ اگر اجتماع واہتمام ہے ممانعت مرادنہ ہو توایک مرتبہ دعا ہو چکنا تنا تنادعا کرنے کی ممانعت کی علت نہیں بن سکتا کیونکہ وہ عمر بھر تک احادیث وفقہ سے ثابت ہے۔

بعض فقهاء نے نماز جنازہ سے پہلے بھی دعاکر نے کو مکروہ فرمایااور وجہ بیان فرمائی کہ ایک کامل اور عمدہ
وعاکر نے والا ہے (بیعنی نماز جنازہ پڑھنے والا ہے) اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے دعائے لئے
اجتماع و اہتمام نہ کیا جائے کیونکہ اجتماع و اہتمام کے ساتھ ایک کامل دعا ہونے والی ہے کیونکہ وہ شریعت
مقد سے مطہرہ کی مقرر کی ہوئی ہے اور اس سے پہلے کوئی اجتماعی دعا ثابت نہیں اس لئے مکروہ ہے ورنہ نفس
دیا تنا تناہروقت جائز ہے اور آگے کود عاکر نے کاارادہ تنما پہلے دعاکر نے کو مکروہ نہیں بناسکتا۔

خلاصہ کلام پیہ ہے کہ میت کے لئے فروافردا وعاما نگنے کاہروفت ہر شخص کواختیار حاصل ہے۔ ۱۳۰

<sup>(</sup>۱) د کیعیں سفحہ نمبر ۱۶۹ حاشیہ تمبرا

٧ ) لا يقوم بالدعاءً بعد صلاّة الجُنازة لانه دعا مرة٬ لان اكثر ها دعاء ( بزازيه على هامش الهنديه٬ النوع الخامس٬ والعشرون في الجنائز ٤/ ٨٠٠ طبع مكتبه ماجديه كونته )

٣ ، لقولد تعالى احيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوالي البقرة ١٨٦

جب کہ التہ ام مالا ملزم اور تنصیبات نمیر مشروعہ سے خالی ہولیکن اجماع واہتمام کے ساتھ وفن سے پہلے و ما مانگنا صرف نماز جنازہ کے صمن میں شرایعت سے خابت ہے اور نماز جنازہ سے پہلے یااس کے بعد وفن سے پہلے اجماع واہتمام سے دعاکر نے کا حدیث وفقہ وسلف صالحین ائر ہمجتدین سے کوئی ثبوت شیس لہذا امکر و دوبہ عت

یماں پریہ بات بھی قابل ذکرے کہ فقہاء کے قول بالکراہت اورامام محمہ بن الفضل کے قول البات بر البات ہیں وہ اہتمام واجتماع کے دعاکر نے و بر البین البین ایک وجہ تطبیق کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو فقہاء مکروہ فرماتے ہیں وہ اہتمام واجتماع ہے دعاکر نے و منروہ فرماتے ہیں اور امام محمد بن الفضل نفس وعاکا حکم بتاتے ہیں انہوں نے اجتماع واہتمام کا حکم نہیں بنایا نفس و عاکا حکم بتاتے ہیں انہوں نے اجتماع واہتمام کا حکم نہیں بنایا نفس دعاکہ معنی ایسے بھی لے لئے جائمیں جو مندوب کو شامل دو تے ہیں تاہم مضا کفتہ شمیں۔

شبہ نمبر (۱) آرا کسی کو شبہ ہو کہ صحیح خاری میں حضہ ت مزکی شیادت کے بیان میں مروی ہے کہ جب حضر ت عمز کی شیادت کے بیان میں مروی ہے کہ جب حضر ت عمز کی وفات ہو گئی اور انکو منسل کے لئے لئایا گیا تولو گول نے ان کی نعش مبارک کوچاروں طرف سے گئیہ ایااور ان کے لئے وعالور ان کی ثناو صفت اور سوال مزول رحمت کرتے تھے اس سے ثامت ہوتا ہے کہ نماز جناز و عالی محابہ کراما جناز و سے پہلے بھی میت کے لئے اجتماع واہتمام کے ساتھ دعائے مغفرت کرتی جائز ہے اور فعل صحابہ کراما میں شاہد ہیں۔ سے شاہد ہیں میں سے ایک انہاں محابہ کراما میں شاہد ہیں۔

جواب: تواس کاجواب یہ ب کہ اس روایت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ لوگ دعا کرنے کے لئے اہتمام سے جمع ہوئے تصبیحہ علامہ مینی نے تصریح کردی ہے کہ بیدواقعہ اس وقت کا ہے جب کہ عمر کو عسل کے لٹایا تھا اور اس سے صاف واضح ہے کہ اس وقت وہی لوگ تھے جو عسل کے ضروریات کو انجام و بنے والے تھے اور عسل کی انجام دی کے لئے ہی حاضر ہوتے تھے اور ایسے وقت مموماً ہم شخص کے دل میں ایک خاص کیفیت اور رفت طاری ہوتی ہے اور وہ ہے اختیار یابا فتیار میت کے لئے دعائے مغفر ت کرتا جاتا ہے اور کی اہتمام واجماع کا قصد نہیں کرتا۔

بہر حال اس واقعہ میں اور اس حدیث میں اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لوگول کا اجتماع اور اجتمام وعاکے لئے تھااس کی نظیر بیہ ہے کہ صاحب بحر ۱۰۰نے مجتبے سے نقل کیاہے کہ اہل میت کو مسجد میں اس غرض سے بیٹھنا کہ لوگ تعزیت کے لئے آئیں مکروہ ہے اور اسی طرح شرح مینید، ۱۶ور فتح القدیمی<sup>، ۱</sup>میں

<sup>, 1</sup> بهيد نقوله بعد الثالثة لانه لا يدعو بعد التسليم كما في الحلاصة و عن الفضلي لاباس به ( البحر الرانق كتاب الحنائر ا فصل السلطان احق بصلاته ١٩٧١٢ طبع بيروت لبنان )

٢ . والجلوس للتعزية في المسجد تلافة اياه للتعزية مكروه (كتاب الحنائز) فصل السلطان احق بصلاته ٢ ١٠٧ هـ ر السعرفة بيروت،

<sup>.</sup> ٣ ، و يجوز الحدوس للمصيبة بثلثة اناها وهو خلاف الاولى و يكره في المسحد (كبيرى فصل في الجنائر ص ٣٠٨ سهيل اكيدمي (٤) ويجوز الجلوس للمصيبة بثلثة ايام (وهو خلاف الاولى و يكره في المسجد (باب الجنائز اغتمال في الدفر ٢ ، ٢ ٤ الط مصطفى حلبي مصر )

ر اجت کاذکر کیااور گھر میں بیٹھنے کو بھی بلفظ الباس ذکر کیا علامہ شامی نے فرمایا کہ گھر میں بیٹھنا بھی خلاف اولی ہے اور لفظ الباس کے بھی حقیقی معنی ہیں اور وہی یہال پر مراد ہیں مگر صاحب بحر (۱)نے تعزیت کے لئے بیٹھنے کے جواز پراس حدیث ہے استدال کرنابقالی ہے نقل کیا ہے۔

انه ﷺ جلس لما قتل جعفر و زید بن حارثه و الناس یاتونه و یعزونه آه (ردالمحتار)(۰) که آنخضرتﷺ بیٹھے جب که جعفر وزیر بن حارث کے قبل کی خبر آئی اور لوگ آتے تھے اور تعزیت کرتے تھے

#### پھر علامہ شامی جواب دیتے ہیں:

يجاب عنه بان جلوسه ﷺ لم يكن مقصود اللتعزية آه ( رد المحتار ) (٢٠)

كه اس استدلال كابيه جواب دياجائے گاكه آنخضرت ﷺ كابيٹھنابغر مس تعزيت نه تھا۔

جیسے اس مسئلہ میں لوگوں نے محض آنخضرت تا ہے۔ اتفاقیہ بیٹھے اور لوگوں کی تعزیت کرنے ہے ہے۔ سمجھ کر استدلال کرلیا کہ تعزیت کے لئے بیٹھے تھے اس طرح ہمارے زیر بحث مسئلہ میں بخاری کی روایت میں بغرض خسل جمع ہونے اور دعا کرنے کاذکر دیکھ کریہ سمجھ لیا گیا کہ دعا کے لئے لوگوں نے اجماع کیا تھا ہیں جو جو اب علامہ شامی نے اس استدلال کادیاد میں جو اب ہم نے اس استدلال کادیا ہے۔ فافھم

شبہ ۱۔ اگر کسی کویہ شبہ ہو کہ روایت مر قومہ ذیل ہے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت تنظیفے نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے :

عن ابراهيم الهجيرى قال رايت ابن ابى اوفى وكان من اصحاب الشجرة وماتت ابنته (الى قوله) ثم كبر عليها اربعاً ثم قام بعد ذلك قدر ما بين تكبير تين يدعو وقال كان رسول الله على على الجنائز هكذا رواه ابن النجار (منتخب كنز العمال) (د) وكذا رواه الامام احمد في مسنده

۔ ابر اہیم جیمری ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن افی اوفی کو دیکھالوروہ اصحاب شجرہ میں تے تھے اور ان کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تھا (الی قولہ) پھر حضرت عبداللہ بن ابنی اوفیٰ نے صاحبزادی کے جنازے پرچار تکبیریں کمیں پھراتنی ویر کھڑے وعاکرتے رہے جس قدر دو تکبیروں میں فاصلہ ہوتا ہے اور

 <sup>(</sup>١) قال البقالي ولا باس بالجلوس وقد جلس رسول الله ﷺ لما قتل جعفر (كتاب الجنائز فصل السلطان احق بصلاته ٢٠٧/٢ ط بيروت )

<sup>،</sup> ٣-٣) باب صلاة الجنائز٬ مطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت ١/٣ كا ٢ طاسعيد

<sup>،</sup> ٤ ) يجاب عنه بان جلوسه ﷺ لم يكن مقصود اللتعزيه اه (ردالمحتار' باب صلاة الجنانز' مطلب في كراهية الضيافة من اهل الميت ٢٤١/٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) كتاب الموت من قسم الافعال صلاة الجنائز ٥ / ٥ / ٧ حديث نمبر ٢ ٨٥١ مكتبه تراث حلب

فرمایا که رسول الله عظی جنازول پرایسای کیا کرتے تھے۔

اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن الی او فی نے جاروں تکبیروں کے بعد اتنی دیر دعا ما تکی جتنی ایک تکبیر سے دو سری تکبیر یک تاخیر ہوتی ہے اور پھرید بھی فرمایا کہ حضرت رسول اللہ علیہ تھی اسابی کرتے تھے۔

جواب۔ نواس کاجواب ہے کہ بید دعانماز جنازہ کے سلام کے بعد نہیں تھی 'بلحہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے بعد سلام ہے کے بید تخصر ہے بوراوا قعداس طرح ہے علامہ نودی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں :

ويحتج للدعاء في الرابعة بما رويناه في السنن الكبير للبهيقي عن عبدالله بن ابي اوفي الله كبر على جنازة ابنة له اربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدرما بين التكبير تين يستغفرلها و يدعو ثم قال كان رسول الله على يصنع هكذا

کے چوتھی تکبیر کے بعد دعا کرنے پراس حدیث ہے استدالال کیاجا سکتا ہے جو ہمیں سنن کبریٰ ایک جو تھی تکبیر کے بعد دعا کرنے پراس حدیث ہے استدالال کیاجا سکتا ہے جو ہمیں سنن کبری آئیں میں روایٹا کپنجی ہے کہ حضرت عبداللہ بن المی اوفیؓ نے اپنی صاحبزادی کے جنازے پرچار تکبیریں کہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد بقدر فاصلہ مابین تکبیر تین کھڑے ہوئے دعا استغفار کرتے رہے پھر کہا کہ رسول اللہ اللہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

وفى رواية انه كبر اربعا فمكث ساعة حتى ظننا انه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه و عن شماله فلما انصرف قلنا له ماهذا فقال انى لا ازيدكم على ما رايت رسول الله عن يصنع اوهكذا صنع رسول الله عن الحاكم ابو عبدالله هذا حديث صحيح انتهى (كتاب الاذكار) (۱)

اور ایک روایت میں ہے کہ چار تکبیریں کہ کر اتنا ٹھیرے کہ ہم نے خیال کیا کہ بائج تکبیریں کہ کر اتنا ٹھیرے کہ ہم نے خیال کیا کہ بائج تکبیریں کہیں گے پھر دائیں اور ہائیں جانب سلام پھیر اجب فارغ ہوئے توہم عذان سے کہا کہ یہ کیا کیا تو فرمایا کہ میں تمہارے لئے اس بات سے زیادہ نہ کروں گا جور سول اللہ ﷺ کو میں نے کرتے و یکھا ہے یا یوں فرمایا کہ اس طرح رسول اللہ ﷺ کیا کرتے و یکھا ہے یا یوں فرمایا کہ یہ حدیث سیحے ہے۔

اور چونکہ سلام سے پہلے نماز جنازہ ختم نہیں ہوئی تھی اس کئے یہ دعا نماز جنازہ میں ہی داخل ہے اور ہماری بحث سے خارج ہے باقی رہی یہ بات کہ چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پیملے دعا کرنے کا حفیہ کے خاری ہے جا تھی رہی ہے کہ حفیہ کا ظاہر ند ہب جو تمام متون میں منقول ہے وہ کی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا نہیں باعد چوتھی تکبیر کہتے ہی سلام پھیر دے لیکن بعض شروع و فقاوی میں بعض مشارکخ ہے جوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا منقول ہے۔

واشار بقوله و تسليمتين بعد الرابعة الى انه لا شئ بعد ها غير هما وهو ظاهر

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية على الاذكار النووية المجلد الثاني باب اذكار الصلاة على الميت جزئ ص ١٨٠ طبع المكتبه الاسلامية لصاحبها الحاج رياض التسيح .

المذهب و قيل يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة الى اخره و قيل ربنا لا تزغ قلوبنا الى اخره و قيل يخير بين السكوت والدعاء (بحرالرائق) (۱)

لیعنی ماتن نے یہ کہ کرکہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ چوتھی تکبیر کے بعد سوائے دو سلاموں کے اور کھا قررود عاشیں ہے اور ظاہر ند ہب یہ ہے اور کھا گیا کہ چیپ رہے یاد عاکد اللہ ما گیا کہ دبنا لا توغ المنح پڑھ لے اور کھا گیا کہ اختیار ہے چیپ رہے یاد عاکر ہے۔

کرے۔

شبہ نمبر سا۔ آگر کوئی کے کہ جن فقهاء نے نماز جنازہ کے بعد دعاکو مکر وہ کہاہے 'ممکن ہے کہ ان کی مرادیہ ہو کہ دعائے طویل مکر وہ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے دفن میں تاخیر ہو گی جو نتجیل مسنون کے خلاف ہے۔ جواب : تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو فقهاء کے کلام میں دعائے طویل کی قید نہیں ہے دوسرے یہ کہ ممکن ہے یہ وجہ بھی ان کو ملحوظ ہو یعنی کر اہت کی دونول وجہیں جمع ہو سکتی ہیں اول اجتماع واہتمام 'دوسر بے لاوم تاخیر اور اسباب میں تزاحم نہیں ہوتا۔ پس اجتماع واہتمام کے ساتھ مختصر دعا بھی مکر وہ ہے کیونکہ کر اہت کی ایک وجہ (عدم ثبوت اجتماع واہتمام) اس میں بھی موجود ہے۔

تنبیہ۔ اگر اب بھی کوئی اصرار کرے کہ نماز جنازہ کے بعد دعائے اجتماعی میں پچھ نقصان نہیں اور اسخباب مطلق دعائے استدلال کرے تواس سے سوال بیہ کہ جنازے کی آیک مرتبہ نماز ہو چکنے کے بعد دوسری مطلق دعائے استدلال کرے تواس سے سوال بیہ کہ جنازے کی آیک مرتبہ نماز ہو چکنے کے بعد دوسری مرتبہ نماز پڑھنا(غیر ولی کو) جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو حنفیہ کی معتبر کتب سے جبوت درکارہ اور اگر ناجائز ہے تو کیوں ؟ آخر نماز جنازہ بھی بھر تک فقہائے کرام استغفار و دعائی ہے (۱) پھر آپ کی مصنوعی صورت سے دوبارہ سہدبارہ دعانا جائز ہو نیے زیر دستی نہیں تو کیا ہے۔ توبار باموقعہ۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں جیسا کہ عام طور پر سب جگہ تیسر اموقعہ۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں جیسا کہ عام طور پر سب جگہ دیں جائے گائے کی مستحسوں ہے کو شدہ مطب سے اس کا

مروج ہے دفن کے بعد لوگول کا میت کے لئے دعائے استغفار کرنا نمشخسن ہے' شریعت مطہرہ سے اس کا ثبوت ماتاہے کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء و قراء ة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه (درمختار)(۲۰)

لیمنی دفن کے بعد دعاء ' و قرائت کے لئے قبر کے پاس ہیٹھنامستحب ہےا تنی دیر کہ ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقشیم کیاجائے۔

قوله وجلوس لما في سنن ابي داؤد كان النبي ﷺ اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره و قال استغفروا لا حيكم واسالو الله له التثبيت فانه الأن يسأل وكان ابن عمر

<sup>(</sup>١) كتاب الجنانز٬ فصل السلطان احق بصلاته ١٩٧/٢ طبع بيروت لبنان

ر٢) لقولهم أن حقيقتها والمقصود منها الدعاء الخ (رد المحتار اباب صلاة الجنائز ٢٠٩/٣ طبع محمد سعيد)

<sup>(</sup>٣) باب صلاة الجنائز ٢٣٧/٢ طبع المحاج محمد سعيد

یستحب ان یقراً علی القبر بعد الدفن اول سورة البقرة و خاتمتها وروی ان عمرو بن العاص قال وهو فی سیاق الموت اذا انا مت فلا تصحبنی نانحة ولا نار فاذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا ثم اقیموا حول قبری قدر ما ینحر جزور و یقسم لحمها حتاے استانس بکم وانظر ما ذااراجع رسل ربی ( جوهره ) ( رد المحتار) ()

بیشنا اس کے مستحب کہ سنن انی داؤد میں مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمہ و فن میت ہے فارغ بوکراس کی قبر پر شمسر نے سے اور لوگوں ہے فرماتے سے کہ اپنے بھائی کے لئے استغفار کرواور کلمہ توحید پر شہر بنے کی دعا کروکیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گااور انن عمر استے مستحب سمجھتے ہے کہ و فن شہت رہنے کی دعا کروکیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گااور انن عمر استحب سمجھتے ہے کہ و فن العاص نے مالت کے بعد قبر پر سورہ بقر کی ابتدائی اور آخری آبیش پڑھی جائیں اور روایت ہے کہ عمرونن العاص نے مالت نزن میں فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میر ہے ساتھ کوئی توحہ کرنے والی نہ جائے اور نہ آگ لے جانا اور جب بجھے دفن کرو تو مٹی ڈالٹا بھر میری قبر پر اتن دیر شمسر نا جتنی ویر میں ایک اونٹ کو نح کر کے اس کا گوشت تھے میں اپنے پروردگار کے تاکہ تمہارے ساتھ مجھے دلبستگی اور انسیت رہے اور دیکھوں کہ میں اپنے پروردگار کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔

آنخضرت ﷺ کے ارشاد استغفر والا خیکم ہے دعائے اجما کی کا ثبوت ہو گیا لبذا قبر پر دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر تھمرینااور ذکرود عامیں مشغول رہنا متحب ہے۔

چو تھااور یا نبچوال موقعہ۔ بھر قبر ستان ہے نکل کر دروازہ قبر ستان پریاراستہ میں دعا کے لئے اجتماع و اہتمام کرتے ہیں بھر میت کے مکان پر دعا کے لئے جمع ہوتے ہیں۔

ان دونوں مو قعول پر اور ان کے بعد تمام مواقع پر دعا کے لئے اجتماع واہتمام کرنااور بھراہے لازم یا مستحب سمجھنا مکر وہ دید عت ہے کیو نکہ شریعت حقہ ہے اس کا ثبوت نہیں۔

ہاں ہر شخص کو خود اجازت ہے کہ وہ میت کے لئے جس قدر جاہے اور جس وقت جاہے بغیر التزام مال بلزم فرداً فرداً فرداً دارے 'استغفار کرے ' قرائت قر آن وغیر ہ کا تواب پہنچائے۔ (۱) وائڈ اعلم وعلمہ اتم۔ کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ موااہ ' مدرس مدرسہ امینیہ 'و بلی

> نابالغ وارث کے مال سے خیر ات کرنا جائز نہیں (الجمعیقہ مور خہ ۳اجولائی ۱<mark>۹۳۵</mark>ء)

(مسوال) عام دستور ہے کہ متوفی کے در ثامتوفی کے مال سے فاتحہ خوانی کی رسومات پر صرف کرتے ہیں لیعنی

ر ١ ) باب صلاة الجنائز ٢٣٧ أم طبع شركة الحاج محمد سعيد

<sup>(</sup>٢) صرح علماؤ نا في باب الحج عن غيره بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما اوصدقة او غيرها كدافي الهداية بل في زكاة التتارخانية عن المحيط الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لا نها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شي الخر رد المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في القراة للميت واهداء ثوابها له ٢٤٣/٢ طبع الحاج محمد سعيد )

زرده بریانی پکواکر دعوت کرتے ہیں اس طرح نابالغوں کا مال بھی فاتحہ خوائی پر سرف ہو تاہے ایسازردہ بلاؤ منمول او گوں کو کھانا جائز ہے بیانئیں ؟

(جواب ۱۷۷) نابالغوں کے مال میں سے خیرات کرنا ناجان نے میں کھائے کو کھانا بھی جانز شیئے۔ \*\*\* تھر کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ'

> کافی کے لئے دعائے مغفرت مفیداور جائز شیل (الحمدید مورجہ کیمایریل ۱۳۹۱ء)

(سوال) جب ہمارے ہوئی افغال ہوجائے اوروہ غیر مسلم ہو تواس کے واسطے کچھ کلام الہی پڑھ کراس کی روے ' تو ب پنچا کتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے گناہوں کی معافی کے لئے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ (جواب ۱۷۸) کا فرکے نئے ایسال ٹواب ودعائے مغفرت مفید اور جائز نہیں (۱)محمد کفایت اللہ کال اللہ الہ

# پانچوال باب فدیه صوم وصلوة و حیله اسقاط

نمازاور روزه كافديه كس طرح اداكياجائ

(سوال) چه فرمایند علمائے دین که اگر شخصے بمیرد وبروے روزور مضان و نمازوقتبه باقی است کفارہ بچه طور داداہ شود ؟ بینوا توجہ وا

(ترجمہ) لیافرماتے ہیں علمائے دین کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پرر مضان کے پچھ روزے اور '' ''چھ وقت کی نمازیں ہاتی ہوں توان کا کفارہ کس طرح دیاجائے گا؟

. رجواب ۹۷۹) فدید نمازوروزهاز جانب میتازمال وے اگروصیت کرده جمیر د اواکرون واجب است از ثلث مال درنه مستحب و عوض هر نماز و هر روزه نصف صاع گندم مثل فطره است والله اعلم بالصواب کتبه محمد کفایت الله عفاعنه مولاه مدرس مدرسه امیینیه دبلی

(ترجمه) نمازاورروزے کافدیہ میت کے تکث مال میں ہے اواکر ناواجب ہے جب کہ وفات سے پہلے اس

(١) لقوله تعالى: وآتو اليتمي اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلو اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيراً النسآء ٤ ...... وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً "ان الذين يأكلون اموال اليتمي ظلما انما يا كلون في بطونهم ناراً النسآء ١٠٩

(۲) ماكان للنبي والذين آمنو ان يستغفر واللمشركين ولو كانوااولي قوبي من بعد ما تبين لهم انهم اصحب الجحيم التوبة ۱۹۳ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر فهم لن يغفر الله لهم النوبه تا الله الله الما منهم ات نے وحیت کی ہو۔۱۱۰اور اگر وحیت نہ کی ہو تومستحب ہے ۱۰۰ہر نماز اور روزے کے بدلے میں فدیہ نصف صاع گندم مثل فطره ہے ۔ ۱۰ ہواللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ

ہر نمازوروزہ کافدید ہونے دوسیر گندم ہے 'اگر کل تعداد معلوم نہ ہو تواندازے سے ادا کرے (سوال) (۱)اً کر کوئی میت و صیت کرے کہ میرے نمازروزے کا فعدیہ اداکر ناتواس کے لئے کیا فعدیہ کل نماز و روزوں کا ہو سکتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھتار ہا مگر جو نمازیں اس کی اوائل عمری میں قضا ہو تمیں یہ روزے جن کووہ ہاوجود نبیت کے ادانہ کر سکا۔

(۲) ایک لز کی جس کی عمر ۴ اسال ۷ ماہ ہوئی اور دس مہینے بالغ ہوئے 'ہوئے تھے نماز پڑھتی مگر بھی پڑھیاور بھی قضا کی میونکہ پیثاب کامر ض تھا جہاں جسم تجس ہوا نہائے کی سستی میں نمازیں قضا ہو تی تحسین اس کی دین ماه کی نمازول کا کیا کفاره دیا جائے؟ المستفتی نمبر ۱۰۸ میر عبدالغفور صاحب سانت جج (شمله) ۲۲رجب ۱۵۳۱ه م ۱۱نومبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۸۰<sub>) ِ</sub> قضا شدہ نمازوں اور روزول کا فدیہ ہر نماز کے بدلے پونے دوسیر گیہوں اور ہر روزے ک بدلے پونے دوسیر گیہوں ہوتے ہیں اگر نمازوں اور روزوں کی تصحیح تعدادیاد نہ ہو تو شخمینہ کرکے فدیہ دے دینا

(۲) دس ماہ کی نمازوں کا فیدیہ ای حساب ہے لگایا جائے کہ تخمینا جننی نمازیں قضاہوں ہر نماز ک بدلے پونے دو سیر گیہوں'راِت دن میں مع وتروں کے جھے نمازیں ہوتی ہیں(۵)جھے نمازوں لیعنی ایک دن کی نماز کا فدیه ساژھے دس سیر گیہوں ہوئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔ '

## مروجه حيله اسقاط جائز تهيس

(سوال ) بعض علاقہ کے علماء نے روزوں اور نمازوں اور دیگر فرائض اور واجبات جو کہ میت ہے فوت شدہ ہوتے ہیںان کے اداکر نے کاجو حیلہ اسقاط اختیار کیا ہے اس میں ایک جدید اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے 'وہ یہ ہے کہ اس مال غلبہ وغیر ہ کوانھواکر مختاجین کے حلقے میں پھرواتے ہیںاس طرح پر کہ اٹھانے والا ہر ایک سحص

(١) قوله يعطى ﴿ أَي أَلَى مِن لِهُ وَلَايِةَ التَصرفُ بِلَ مَالِهُ بُوصَايِةٌ أَوْ وَرَأَتُهُ ۚ فَيلرمه ذَالك مِن الثلث أنَّ أُوصي ﴿ رَدُّ السَّحَتَارِ ۗ باب قضاء الفوانت مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ٢٢/٢ ط سعيد )

(٤) وزاد في الامداد " أو لم يوص بشي وأراد الولى التيرع الخ" وأشار بالتيرع الى أنَّ ليس ذالك بواجب على الولى ، رد المحتار' باب قضاء الفوائت ٢ .٧٣ ط سعيد )

٣٠) ولومات و عليه صلوات فائتة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بركا لفطرة ( تنوير الابصار: كتاب الصلاة باب قضاء الفوانت ٢٠٢٧ ط سعيد )

و £ )(خاتمه ) من لا يدري كمية الفوانت يعمل باكبر رايه فان لم يكن له راي يقضي حتى يتيقن انه لم يبق عليه شي (طحطاوي٬ على مراقي الفلاح٬ كتاب الصلاة باب قضاء الفواتت ص ٢٦٨ ط مصطفى حلبي مصر)

(٥) ولومات: وكدا حكم الوتر (تنوير الابصار: كتاب الصلاة: باب قضاء القوانت: ٧٢/٦ ٣٣ ط سعيد)

(جواب)(از مولوی صبیب المرسلین نائب مفتی) بعض علاء فریق اول کا فدید کے مال کو انعوا کر پھر وانا کا حلقہ میں عبث ہے کیونکہ شے موجود و مشاہد پر قبضہ موھوب له کا بالتمکن والتخلیه بھی ہو جاتات شور الابصار اور در مخار میں ہے۔ (والتمکن من القبض کالقبض فلو و ھب لرجل ثیابا فی صندوق مقفل و دفع الیہ الصندوق لم یکن قبضا ) لعدم تمکنه من القبض (وان مفتوحا کان قبضا لتمکنه منه) فانه کالتخلیة اختیار و فی الدر المختار صحة بالتخلیة النح ۱۰۰روالحتار معروف و قاوی شاک نے اس کے متعلق کھا ہے (قوله صحته) ای القبض بالتخلیة النح جلد رابع ص ۱۳۰ (۱۰) اور فعل عبث کال میروہ ہو تا ہے تور الابصار در مخارش ہے۔ (و) کرہ (کل لھو) لقوله علیه السلام کی لھو المسلم حوام الا ثلاثة ملا عبة اھله و تادیبه لفر سه و منا ضلته بقوسه (۲)

ردالحتار میں اس کے متعلق لکھا ہے (قولہ و کوہ کل لہو) ای کل لعب (عبث) فالثلاثة بمعنی واحد کما فی شرح المتاویلات النع جلد خامس ص ۲۷۵ (۱۰) لبذا فریق اول بعض علماکا غلطی پر ہے اور اکثر علماء کا فریق بجانب حق ہے یہ تحریر بالا بہ لحاظ ہیہ و سملیگ و قبضہ کے لکھ دی ہے مگر اسقاط مروج بوج مخالف ہونے اس طریق وصورت کے جو کہ فقہائے کرام نے لکھی ہے ناجائز ہے اور ماسوااس کے دیگر وجوہات کثیرہ سے بھی اسقاط مروج ناجائز ہے فقط اجابہ و کتبہ حبیب الرسلین 'نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'و بلی رجواب ۱۸۱۸) (از حضرت مفتی اعظم می اسقاط مروج بوجوہ کثیرہ ناجائز اور مفاسد عدیدہ پر مشتمل ہے اس طریقہ کی ساتھ قبضہ ہوجاتا ہے انہیں تو لئے اس مروجہ طریقہ کا ترک کرنا ہی واجب ہے (۱۸۹ میں تخلیہ کے ساتھ قبضہ ہوجاتا ہے انہیں تو

<sup>(</sup>١) كتاب الهبة ٥/ ١٩٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب الهبة ٥/٠ ١٩ طسعيد

٣) كتاب الحظرا والا باحة فصل في البيع ٣٩٥١ ك سعيد

<sup>(</sup>٤) كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٣٩٥٠٦ ط سعيد

<sup>(</sup>۵) و هده الافعال كلها السمعة و رياء فيعترز عنها لا نهم لا يريدون بها وجه الله تعالى ( رد المعتار باب صلاة الجنائو ٢ ١/ ٧ ط سعيد) مروجه حيله اسقاط كن وجوه سے ناجائز ہے مثلاً اس كامعتبر كالال مي ذكرت و نااور اگر كسى كتاب مي و بھى توان ك بتائے ہوئے شر الكابر عمل نه كرنا اور اس كى صحت كے لئے علاء نے تقر بيائيس شر الكالى بي ماحظه ہو كتاب "مروجه حيله اسقاط" مفتى احمد ممتاز صاحب اور مولانا مر فراز صاحب كى كتاب "راه سنت "اور سب سے بوى وجه عدم جوازكى بيا ہے كہ كس نے بھى اس كوفرض واجب ياسنت تهيں بتايا بلحد صرف مستحب بتايا ہے اور آئى كل اس كے ساتھ واجب اور فرض جيسام عاملہ كياجا تاہے جوكہ واجب الترك ب

### اس کا جواب کی ہے کہ جو جا ناہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

مروجه حيله اسقاط جائز تهين

(سوان) کیاب مسائل سوقی مصنف سولانا سولی مخش صدیتی بهاری ص ۲۸ میں ہے کہ آگر کسی شخص پر روزہ افزان کیابت وصیت کی ہے تواس کی فدیہ کے فدیہ کے متعلق تحریم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آئر مواس کی بات وصیت کی ہے تواس کی فدیہ شک مال ہے ادائریں ورند مورث پر شہرع ہے 'بیدای طرح آئد مردہ انتابال شمیں چھوڑ گیا جس ہو اور اور ارث بھی مختاج ہے توحیلہ کریں اور اس کی صورت یہ ہے کہ جس فدر گیہوں کہ صاب ہے ہواہ ہواں ورادارث بھی مختاج ہی کہ وضی میں آیک کام اللہ یا کوئی چیز فیم مشکلان کے ساتے ہاتھ یہ رکھ کر گئی مشکلین میں ایک کام اللہ یا کوئی چیز فیم مشکلان کے ساتے ہاتھ یہ رکھ کر گئی مشکلین میں ایک کام اللہ یا کوئی چیز اس کی ملک ہو مسلمان کے ساتے ہاتھ یہ رکھ کر گئی اس سکلین مشکلین مشکلین کے باس تھے کہ ورکھ کر گئی اس سکلین مشکلین کے اور ور مشکلین کی دورے اور بھی دورہ اور اس مشکلین کی دورہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہی دورہ بھی ہوا ہوا ہوا ہی دورہ ہوا ہوا ہوا کی دورہ ہوا کہ ہوگی اور دورہ باتھ پھی دورہ ہوا ہوا ہوا ہی ہوگی ہوگی دورہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ہوگی دورہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ہوگی دورہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ہوگی ہوگی دورہ ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ہوگی دورہ ہوگی ہوگی دورہ ہوگی ہوگی دورہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ہوگی ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی ہوگی دورہ ہورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہوگی دورہ ہو

(حواب ۱۸۴) میہ حیلہ النقاط کہلاتا ہے' بعض فقہاء نے اس کی صور تیں بتائی ہیں اوراسخباباس کے عمل میں لانے کو کہاہے(۱) سوال میں جو صورت ند کورہے میہ بھی ممکن ہے نیکن لوگ اس کو ضرور می ولازم سمج لیتے بین اور پھروہ ایک رسم بن جاتی ہے اور تارک کو لعن طعن کرنے لگتے ہیں اس لئے اس کورواج وینا جمیر چاہئے(۱) بالحضوص فر آن مجید کو تواس میں لانا ہی خمیں چاہئے کہ اس کی بے قدری ہوتی ہے۔ ٹھر کفایت او کان اللہ لہ ، دبلی

حیلیہ اسقاط کا صحیح ظریقہ 'مگر'آج کل ترک بھی ضروری ہے

(سوال) (۱) زیدبالغ ہوااوربعد بلوغ ۴۴ سال تک اس نے نماز فرض نہیں پڑھی جب ملاز مت سے علیحدہ

 <sup>(</sup>١) ولو لم يتوك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ويدفعه لفقير "ثم يدفعه الفقير للوارث ثم ومم حتى يتم ١ الد
 المختار كتاب الصلاة باب قضاء الفوائت ٧٣/٢ طسعيد)

٧١) لأن الجهلة يعتقد و نها سنة او واجبة و كل مباح يؤدى اليه فمكروه (قوله فمكروه) الظاهر انها تحريمية لا يدخل في الدين ماليس منه (رد المحتار كتاب الصلوة السجود التلاوة مطلب في سجدة الشكر ٢٠/٣ ط سعيد

یو گیا تواس سال انتقال ہے بچھے ماہ قبل نماز پڑھی تخیینًا ۵ مے سال کی عمر کو پہنچ کر اس دار فاتی ہے خودر خصت ہوئے ان کے لڑکے حامد جو نیک اور صالح لڑکا ہے اور الحمد اللہ صوم و صلَّهٔ ہم کایان ہے یہ جاہتا ہے کہ اپنے باپ ید کی ۲ سمسالہ عمر بکی نمازوں اور روزوں کا فدید دیکرا ہے والد کوعذاب آخرے سے نجات دلوائے حساب لگایا لیا تو کفارہ نمازوروزہ کئی ہڑار من کے قریب پہنچتا ہے جو حامد کی جرأت وہمت سے خارج ہے اس کئے حیلیہ ۔ قاط فاریبہ کرنا جا ہتا ہے لیکن اول اس کا طریقتہ نہیں معلوم دوم معلوم نہیں کہ یہ طریقہ شرع میں جائز ہے با نیں اگر یہ طریقہ خلید اسقاط فدیہ شرعا جائز ہے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ مفصل تحریر فرمایا جائے۔ نمستفهی نمبر ۲۵۱۲ خبرانی یو عری تبیر پور ۴۰ جمادی الاول ۸ ۱۳۵۸ جون ۱۹۳۹ء رجواب ۱۸۳) اس کاطریقہ ہے کہ جتنی نمازوں کا فدیدوہ اوا کر سکتا ہے مثلاً و نمازوں کا فدید م من ۵ اسپر کیبول ہوئے فی تماز ا م " سیزے حساب ہے توبیہ جا من پندرہ سے کیبول کسی مسکین کو ہے کہ کر ے جائیں کہ سرحوم سے ذمہ جس فقدر تمازیں ہیں ان میں سیلی سے تمار ان کا یہ آنے ہے قبول کرووہ قبول ار کے قبضہ کر لیے بھروہ میں غلہ معطی کواپنی طرف ہے ہیہ کرو یہ ان اس یابند کر لیے بھروہ مزید سو نمازوں کے قدیمہ میں میہ غلبہ ای مسکین کو دیدے اور مسکین قبضہ کرلے پھر مسکین ولی کو ہے کر دے اور ولی مبتنہ ار کے پھر اس کو مزید سونمازوں کے فدیہ میں دیدے ای طرح تمام تمازوں کا فدیہ پورا کر دیا جائے پھر بھی علیہ سو نمازوں کے بدلے میں دیا جائے ایک تماز اور ایک روزے کا فدیے برابرے اور ہر مرتبہ بیس مسکین کا اور واپسی کے وقت ولی کا قبضہ کر لینا ضروری ہے جب سب نمازیں اور روزے جتم ہو جائیں تو دوسرے واجبات ( مثلاً کفارہ قشم وغیرہ) کا فدیدای طریق ہے ادا کیا جائے آخر میں غلہ مسکین کو دیکر واپس نہ لیا جائے یہ حیلہ اگر تصحیح طریقے سے کیا جائے تو جائز ہے رات دن کی چھ نمازیں (مع ور کے) محسوب ہوں گی اور ہر رمضان کے تنمیں روزے۔(۱) محمد کفایت اللہ کال اللہ لیہ '

فدید میں غلبہ یااس کی قیمت و بینااور کھانا کھلانا بھی جائزہے مگر مالداروں کودینا جائز نہیں (سوال) ایک مشخص اس جمان کو چھوڑ گیا و ہر تک یمار رہا نمازی اور نماز کا پوراپایند تھا ولیکن مرض کی نکلیف میں اس نے نماز چھوڑ دی قیام ور کوع و جود تواپی جگہ اشارہ سے بھی نمازیں ادانہ کیں صرف اس

(۱) قوله و يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً النج اى او قيمة ذلك والا قرب ال يحسب ما على الميت بستقرص بقدره بان يقدر عن كل شهر او سنة او يحتسب مدة عمره بعد اسقاط الني عشرة سنة للذكر وتسع سنين للانتي لا نه اقل مدة بلوغها فيجب عن كل شهر نصف غرارة قمح بالمدالدمشقى مدزماتنا لا ن الصاع اقل من ربع مد فتبلغ كفارة ست صلوات لكل يوم و ليلة نحو مد و ثلث و لكل شهر اربعون مدا وذلك نصف غرارة ولكل سنة شمسية ست غرائر في ستقرض قيمتها و يدفعها للفقير تم يستوهيها منه و يتسلمها منه لتنم الهبه ثم يدفعها لدلك الفقير او لفقير آخر وهكذا في على مرة كفارة سنة وان استقرض اكثر من ذلك يسقط بقدره و بعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للاصحية نم للايمان لكن لا بد في كفارة الايمان من عشرة مساكين (رد المحتار كتاب الصطوة باب قضاء الفوائت مطلب في بطلان الوصية بالنحتمات والتهاليل ٧٣/٢ طبع الحاج محمد سعيد) موجوده ذبات شرائل كردية كريد اسقاط شي يخاواج ب

بھر وسہ میں کہ اللہ تعالیٰ بقاکی ارزانی فرما کمیں تو پھر قیام ور کوع وار کان کے ساتھ قضا کی جا کمیں اس حالت میں انتقال ہو گیا توجہ ولانے پر مرحوم کے ایک فرزند نے نماز کے فدیہ میں جواناج بنتا تھااہیے ذریعے خرید کرر کھ دیاہے۔

(۱) دریافت طلب امریہ ہے کہ آیااس اناج کا بصورت اناج ہی تقتیم کرنا ضروری ہے یااس کو فروخت کرکے اس کی فقہ وحدیث کی کتابیں خرید کر طلبہ کودی جاسکتی ہیں یا طلبہ کی اور ضروریات پوری کی جاسکتی ہیں یا نہیں ؟

(۲) ایک تبلیغی مد ہبی جلسہ میں جولوگ وعظ سننے آئے ہوں ان کو یہ اناج پکاکر دوو قتہ کھا دیا جائے تو جائز ہے یا نہ ؟ اور اس طعام سے نمازوں کا کفارہ یا فدیہ ادا ہو جائے گایانہ ؟ کہ اس کی مقبولیت کی امید ہو المستفتی نمبر ۲۹۰۳ غالم محمد صاحب (ملتان) ہر بیع الثانی هی اللہ میں ۱۸مئی ۱۹۳۰ء اس کی مقبولیت کی امید ہی ادا کیا جائے ہا ہے اس کی (جواب ۱۸۸۶) ضروری نمیں کہ قضاشدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ بھورت غلہ ہی ادا کیا جائے ہا ہے اس کی قضاشدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ بھورت غلہ ہی ادا کیا جائے ہا ہے اس کی تیمت بھی بھورت نفد اوا کی جاسکتی ہے (۱۱ ہی طرح اس قیمت کی کوئی اور چیز مثلاً کیڑ اس تاب بھی دی جاسکتی ہوئی جاسکتی ہوں ہے کہ فدیہ کی رقم خریق نفیر سے تمرید و معظ سننے کے لئے آنے والوں کو (جن میں امیر اور فقیر سب ہی ہوں گے ) کھانا کھلاد بنادر ست نمیں ایو نکہ اس میں شملیک شمیں ہوئی۔ (۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

تضاء شده نمازول اورروزه کی تعداد معلوم نه نهو تواندازه لگایاجائے گا

(سوال) ایک شخص کے ذمے کفارے صوم وصلوۃ کے بہت زیادہ ہیں جن کا شار تسیح معلوم نہیں بلوغ کے احد بہتی ترک اور بھی ترک اور بھی ہمی پڑھتارہا اور عرصہ بارہ تیرہ سال سے برابر پابند صوم و صلوۃ کا ہورہا ہے قضائے عمر کی بھی پڑھتا ہے تواس صورت میں نقدرہ پیدیا خوراک وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی حکیم محد داود اسی کوٹلہ ضلع بجور ۲۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء

﴿ جوابِ ١٨٥﴾ فضا شدہ نمازوں اور روزوں کا تخمینہ کر لیاجائے کیونکہ جب صحیح تعدادیاد نہیں تخمینہ کے ۔ سوااور کوئی چارہ کار نہیں، ساور کھر تخمینہ کے موافق ان نمازوں اور روزوں کو قضاء اداکر ناچاہئے جب تک

١٠) قوله نصف صاع من بر اى اومن دقيقه او سويقه او صاع تمر او زبيب او شعير او تيمته وهي افضل عندنا الاسراعها يسد حاجة الفقير امداد (ر دالمحتار كتاب الصلاة باب قضاء الفوائت مطلب في اسقاط الصلوة عن الميت ٢ ٧٣ ٧٣ ط سعيد )

(۳) انترات المقتل خدم بواز كوج عدم تمايك قراروى بن جب كه مشهور قول كه مطابق قديد من تمايك شرورى شيرا با تدايد قول ك مطابق قديد من تمايك شرورى شيرا با تدايد قول كان الممشهور نعم ( رد المسحنان كتاب الصوم هصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ۲۷۷۲ طسعيد بهايد عدم جواز لى شيخ ويد اميرول كو كانا ب كيونكد قديد كه مستحق صرف غريب العوارض المبيحة لعدم الصوم ۲۷۷۲ طسعيد بهايد عدم جواز لى شيخ ويد اميرول كو كانا ب كيونكد قديد كه مستحق صرف غريب العوارض المبيرول كو كانا بها المبيرول كو كانا بها المبيرول وينا بها تراكم المبيرول كانا بالمبيرول كانات المبيرول كانات المبيرول كانات المبيرول كانات المبيرول كانات المبيرول كانات المبيرول كانات كانات المبيرول كانات كانات المبيرول كانات كانات كانات كانات المبيرول كانات ك

اس کی قدرت اور قوت ہو کہ فوت شدہ نمازوں اور روزوں کو قضاء اوا کر سکتا ہے۔ یہ دینا جائز منہیں ہے جب اوا کی قدرت ندر ہے تو پھر فدید دینا جائز ہو تا ہے۔ وہ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی ا

میت کے ذمے بچھ نمازیں اور روز ہے ہوں اس کا کفار ہ کس طرح ادا کیا جائے (سوال ) اگر شخصے ہمیر دوہروے روزہ رمضان ووقتیہ باقی است ، کفارہ بچہ طور دادہ شود ؟ (ترجمہ )اگر کوئی شخص مرجائے اور اس پر رمضان کے روزے اور نماز بنج و قتہ باقی ہو تواس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے ؟

(جواب ۱۸۶) فدید نمازوروزه از جانب میت از مال وے اگر وصیت کرده جمیر دادا کردن واجب است از اکست مشخب وعوض بر نمازو بر روزه انسف صاع گندم مثل فطره است والله تعالی اعلم (ترجمه) نمازروزے کا فدید میت کی جانب ہے اس کے مال میں سے ادا کرناواجب ہے جب کہ وہ و صیت کر گیا : وورنه مستحب ہو اور بر ایک نماز اور بر ایک روزے کے عوض میں نسف صاع گندم فدید کی مقدار مثل فط ہے۔ دووالله اعلم

میت فدریه کی وصیت نه کرے تو بھی وارث اپنی طرف ہے دے سکتا ہے 'فدریہ کا تھم وہی ہے جو دوسر ہے صد قات واجبہ کا ہے سکتا ہے 'فدریہ کا تامیم وہی ہے جو دوسر ہے صد قات واجبہ کا ہے (الجمعیة مور خه ۲۸جوالی وسواء)

ك اس كا حكم بيني و بي ، و گاجو دوسر ب صد قات دا جبه كأب-

(سوال) میت نے نمازروزہ و غیرہ کے متعلق کوئی وصیت نہ کی ہواور کوئی وارث اپنی طرف ہے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کرے تو کیا تھم ہے؟ اوراس فدیہ کے مستحق کون لوگ ہیں کیاا پسے مال کو مسجدو غیرہ میں انکا جا سکتاہے؟

رجواب ۱۸۷) میت نے فدیہ نمازہ غیرہ کے متعلق وصیت نہ کی ہواور دارث اپنے طور پراپے مال میں ہے دینا چاہے تو دے سکتا ہے مناور اس کے مشخق فقراء و مساکین میں ۱۰۰صد قات واجبہ کاجو تھم ہے وی اس کا ہے۔ ۵۰محمد کفایت الله نمفر له'

. ٣. أذا لم يوص بقدية الصوم يحور الابتبرع عنه وليه ( ولا المحتار كتاب الصلاة باب قضاء الفوانت مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ٧٧١٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٩) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطرا و يفدي وجوباً و متى قدر قضى الان استمرار العجز شرط الخليفة (الدر المحتارا كتاب الصوم باب ما يفسد الصوما وما لا يفسده فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ٢٧/٧ على سعيد)
 (٧) ولومات و عليه صلوت واوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة ( الدر المختارا كتاب الصنوة باب قضاء الفوانت ٧ ٧٧ ط سعيد)

<sup>,</sup> ٤) مصارف الزكاة والعشر ... هو فقير الخ روفي الشامية ) وهو مصوف ايضا لصدقة الفطرا والكفارة والنذرا وغير دلك من الصدقات الواجبة ( رد المحتارا كتاب الزكاة باب المصرف ٢ / ٣٣٩ ط سعيد ) ( ٥) كيونكي بيروارث براكر چه واجب شين ليكن ميت بر توواجب تعاتو چونكه وارث ميت كي طرف ت اس پرواجب حق اواكر رباج اس

مروجه حيليه أسقاط كالمجهور ثاواجب ب

(سوال) صوبہ سر حدیث ہے مروق ہے کہ میت کو جنازہ دینے کے بعد علماء صاحبان دائرہ بناکر قبر ستان میں بیٹھ جاتے ہیں اور صاحب میت کچھ مال واسباب لے جایا کر تا ہے اور ان روپے وغیرہ کو ان علماء کے ہیر و کر ویتا ہے اور علماء صاحبان کے بعد دیگرے ان اموال کو قبضہ کرادیتا ہے جس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ فدیہ میت کے صیام و صلوۃ و فندرو کفارات وایمان ہے ادا ہوجائے اور ان اسباب میں قر آن شریف بھی ہوتا ہے اس کے بعد روہ سامان سب لوگوں پر تقسیم کیاجاتا ہے اب دریافت کے بعد سات فود فعہ سے مقابعہ ہوتار ہتا ہے اس کے بعد وہ سامان سب لوگوں پر تقسیم کیاجاتا ہے اب دریافت کے بعد سات نود فعہ سے کہ بید دائرہ کیسا ہے اور معتبر کناوں سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں پھر قر آن ان اسباب کے ساتھ رکھنا ہے ہوت ہوگئے ہے اور قر آن وہ مالک خود لے جاتا ہے آگر سے فدیہ ہوتی ہے۔ تو فد رہے کا ثبوت صبح ہے لیکن یماں پر تقسیم کے وقت ہر محض کو پورافد سے نہیں پہنچتا ہے اس کو واضح بیان فرما سے اور جو طریقہ فد سے کا بہتر ہے اس کو واضح بیان فرما ہے اور جو طریقہ فد سے کا بہتر ہے اس کو واضح بیان فرما ہے اور جو طریقہ فد سے کا بہتر ہے اس کو واضح بیان فرما ہے اور جو طریقہ فد سے کا بہتر ہے اس کو استر میں بی ہوتی ہے۔ المستفتی نمبر ۹۰ کا مولوی غلام محمد صاحب (ضلع کو ماٹ) کو ماٹ کرتا ہے اور شلع کو ہوئی کے۔ المستفتی نمبر ۹۰ کا مولوی غلام محمد صاحب (ضلع کو ماٹ) کو میک کو ماٹ کرتا ہوتا ہوتا ہے اور ضلع کو ماٹ کی کو میک کرتا ہوتا ہے اور موسلا کو میں ہوتی ہے۔ المستفتی نمبر ۹۰ کا مولوی غلام محمد صاحب (ضلع کو ماٹ)

رجواب ۱۸۸۸) یے دائرے کی رسم صحیح طور پراداشیں کی جاتی اوراس میں فدید با قاعدہ اواشیں جو تااور تر آن مجیدر گھنا ہے معنی ہے کیونکہ اسے مالک خود لے لیتا ہے لیس اس کور کھنے ہے کیافا کدہ حاصل ہے ہے کہ میدر سم جس طریقہ ہے ادا کی جاتی ہے میدواجب الترک ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

، حیلہ اسقاط

## (الجمعية مورخه ۲۶اپريل ڪ١٩٢ء)

(سوال) حيله التقاط

(جواب ۱۸۹) اسقاط کے متعلق سوال کاجواب میہ ہے کہ میہ مروجہ طریقہ بہت سے مفاسد اور محظورات شرعیہ کو مشتمل ہے حیلہ اسقاط جو فقہاء نے تحریر فرمایا ہے وہ اس سے علیحدہ ہے اس کے موافق عمل کرنامہات ہے دوراور بہر صورت اس کو ضروری اور لازم سمجھنا حد شرعی سے تجاوز ہے اس مسئلے کی پوری تفصیبل رسالہ دلیل الخیرات میں ملاحظہ فرمائی جائے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

<sup>(</sup>۱) کیو تا ساماء نے حیاد اسقاط کی اجازت مجبوری کی حالت میں وی ہے یعنی میت کے ترکے میں اتفاقال نہ ہو کہ جس ہے اس کے کفار ات اوا اول تو اس صورت میں یہ خیریا کیا ہے اور اس میں بھی کئی شروط ہیں انکین آج کل مالدارول کا بھی حیلہ اسقاط کیا جا تا ہے اور پھراں و ضروری قرار ویتے ہیں اور نہ کرنے والول کو مار مت کرتے ہیں اس لئے آج کل کا مروجہ حیلہ اسقاط واجب الترک ہے۔ من اصو علی امو مندوب و حعلہ عزما ولم یعمل بالو حصة فقد اصاب منه الشیطن من الاضلال فکیف من اصو علی مدعة او منکو و دفاۃ باب الدعا فی التشاہد ۱/۳ مکتبه حیبیه کوفله)

 <sup>(</sup>۲) ولو لم يترك مالا 'يستقوض وارته الح ( الدر المختار ' كتاب الصلاة ' باب قضاء الفوائت ۷۳/۲ ط سعيد )
 (۳) يو تَد ير شر اينت بي ثابت شين اور خلاف شرع كولازم اور ضروري قرار و ينايد عت شن داخل ب و هي اعتقاد خلاف المعروف عن الوسول النج ( الدر المختار ' كتاب الصلوة ' باب الامامة ۲ / ۲۰ ۵ ط سعيد ) اور يرد سالداي تناب كي سفي تبر ۲۱٪ با دف فرما نمن ...

حیلہ اسقاط مباح ہے مگر آج کل کے مروجہ حیلہ اسقاط کاتر کواجب ہے

(سوال) اسقاط مروجه فی الفخاب بعنی ایک روپید اور دوسیر غله اور ایک کلام الله شریف امام مسجد لیتا ہے کیا ہے طریقه مسنونه میں سے ہے یا شیں اور بشرط شوت اسقاط مروجه امر ضروری ہے یاامر معاح ؟المستفتی نمبر ۱۷۵۲ فیروز خال (جہلم) کیم جمادی الاول ۳۱ ساھ ۱۸مئی ۳۴ واء

(جواب دیگر ۱۹۱) اسقاط کاجو طریقه فقهاء نے بتایا ہے دہ پوری طرح ادا کیا جائے تو مباح ہے ،مروجہ اسقاط تو یقیناً ناجائز اور بدعت ہے (۱۶)ور میت کی دصیت کے بغیر ترکه مشتر که میں سے اسقاط کرناجب که بعض وارث نابالغ بھی ہوں بیالغ ہوں مگران کی رضامندی نہ ہو حرام ہے۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

مروجه اسقاط کاشر بعت میں کوئی ثبوت نہیں

(سوال) میت کے واسطے اسقاط جائز ہے یا نہیں ؟اگر جائز ہے تو طریقہ کیا ہے'ایک مقام میں اسقاط اس طرح کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ چاروں طرف حلقہ بناکر بیٹھتے ہیں اور متوفی کے وارثین

 <sup>(</sup>١) ولو لم يترك مالا ' يستقرض ورثه نصف صاع مثلاً ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ( الدر المختار باب قضاء الفوائت ٢ / ٧٣ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ونص عليه في نبيس لمحارم فقال لا يجب على الولى فعل الدور وان اوصى به الميت لانها وصية بالتنوع ( رد المحتار كتاب الصله في باب قصاء الفوالت ٧٣/٢ طرسعيد)

<sup>(</sup>٣) ازاد احد التبرع بقليل لا يكفى فحيلته لا من دمة المبت عن جميع ما عليه ان يدفع دالك المقدار البسير بعد تفديره لشى من صيام او صلاة او نحوه ر بعطيه للففير نقصد اسقاط ما يرد عن المبت فيسقط عن المبت بقدره تم بعد فيضه يهيد الفقير للولى أو للاجنبى و يقبضه لتتم الهية و تملك 'ثم يدفعه الموهوب له للفقير لحهة الاسقاط متبر عابه عن المبت فيسقط عن المبت بقدره ابضا 'ثم يهيد الفقير للولى او للاجنبى و يقبضه 'ثم يدفعه الولى للفقير متبرعاً عن المبت و هكذا يفعل مراد احتى سقط ماكان بطبه على المبت من صلاة اوصيام (مراقي الفلاح في اسفاط الصلوة ص

<sup>(</sup>٣) كيونك قرون علاية المشبور لهابالخيريش اس كاكوني نبوت نسيس (عوالسالا)

<sup>(</sup>٥) لا يحل مال رجل مسلم لا تحيه الا ما اعطاه بطيب نفسه (بهيقي ٨/ ١٨٢ ط دار الكتب العلميه بيروت لبنات)

۔ ہم مقد در بچے نقذی لا کراورا یک قرآن شریف کے ہمراہ امام صاحب کودیتے ہیں اور امام صاحب لیکر پھر
ان کو اپنے دائیں طرف والے آدمی کو دیتا ہے اور دیتے وقت یہ کہتا ہے کہ ہیں نے ان کو قبول کیا اور تم کو ہہہ کرتا ہوں اس طریح کرتے ہیں کو متباہا م صاحب کو پانچ روپ اور مؤذن صاحب کو ڈھائی روپ اور طالب ملم کو انس مرح کرتے ہیں کہ مثلا امام صاحب کو پانچ روپ اور مؤذن صاحب کو ڈھائی روپ اور طالب ملم کو ایک روپ یہ دو تو اس کو چار آنے دیتے ہیں اس طریقہ مروجہ کو المزم وضروری جائے ہیں اور تارک و مانع کو ملامت کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۵۲ محمد جلال الدین کو ہائے 'پٹاور ۲۲ صفر ہیں۔المستفتی نمبر ۲۲ محمد جلال الدین کو ہائے 'پٹاور ۲۲ صفر میں کو ہائے اور مؤلف کو ہائے کا میں میں اس میں کو ہائے کا میں اس میں کو ہائے کا میں اس میں کو ہائے کو ملامت کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۲ مائے کہ جلال الدین کو ہائے 'پٹاور ۲۲ صفر میں کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۲ میں میں کو ہائے کو مائے میں کو ہائے کو مائے کا میں میں کو ہائے کو مائے کو مائے کو مائے کو مائے کی کو مائے کو مائے کو مائے کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۵ کا محمد جلال الدین کو ہائے کا کہ کو مائے کو مائے کے موانع کو مائے کو مائے کے موانع کو مائے کو مائے کو مائے کو مائے کو مائے کا کھور کی کو مائے کو مائے کی کو مائے کو مائے کہ کو مائے کی کو مائے کی کو مائے کو مائے

(جواب ١٩٢) اسقاط مروق كاشرعا ثبوت نمين بال اگر ميت في وصيت كى بوياد امثين باليتن ميت و نوت شده فرائنس دواجبات كافد يه دينا چا چي اور مقدار فديه كي بور كادا كرنے كى استطاعت نه به و قليل فديه كى مقدار كوبذريد بيد حيلہ كے بوها علت بين كه فديه قليل ايك محتاج كوديد بين اور بيه محتاج بعد قابض به و جائي مقدار كوبذريد اور اس طرح پر بار باكر ني بعض الورث كوديد بين اور اور نول كے لئے تيك ده اور اس محتاج كو يوب اور اور اور ان الله كي بار باكر ني مقدار فديه تك پنجاد اور كي كي ني مقدار فديه تك پنجاد اور كي كي الله مازول كے لئے تيكوده اور كي الله علي كودينا مروى ورك الله كودينا مروى كودينا مروى ورك الله علي كودينا مروى ورك الله علي كودينا كي الله علي كودينا كودينا كودينا كودينا كودينا كي الله كودينا كي الله كودينا كي الله كودينا كي كودينا كي كودينا كي الله كودينا كي الله كودينا كي الله كودينا كي كودينا كودينا كودينا كي كودينا كي كودينا كي كودينا كودينا كي كودينا كي كودينا كود

الترك ہے. محمر كفايت الله كان الله له 'وہلي

<sup>(</sup>١) باب قضاء الفوائت مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ٧٣/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) أيو تا حيل بروت أنس بلحم أس بمجم أس مجورى كوج سن ير حيل أياج تاب مثلاوسيت تدكى به ياكن وليكن أث سن من وسي باقل وسيس أل به وجيراً يرش بيرس والمواجب على المعيت ان يوضى باها يفى بما عليه ان لم يضق الثلث عنه فان اوصى باقل وامر بالدورا و توك بقيه الثلث للمورثة او تبرع به لغيو هم فقد اثم بتوك ما وجب عليه ( ود المعتارا كتاب الصلاة باب فضاء الفوانت ٢٠١٧ ط سعيد ) ألى طرح مرقات شرح مثلوة شراف على اصو على امر مندوب و جعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطن من الاضلال فكيف من اصو على بدعة او منكر ( مرقاة اباب الدعا في التشهد ٢٠١٣ ط مكتبه حبيبيه اكونه ) (٣) من اصو على امر مندوب و جعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطن من الاضلال فكيف من اصر على بدعة المحتبه حبيبيه كونه ) (٣) من اصو على امر مندوب و جعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطن من الاضلال فكيف من اصو على بدعة او منكر ( مرقاة باب الدعا في التشهد ٢٠١٣ ط مكتبه حبيبيه كونه )

التقاط كى مذكوره صورت متممل اوربيكار ہے.

(سوال ) جب میت کے لئے اسقاط کیا جاتا ہے تو عموماً محلّہ کی مسجد سے قرآن شریف لے جاکر جنازے میں رکھ دیتے ہیں ای طرح قبر ستان تک اس میں رہتا ہے نماز جنازہ کے بعد امام اپنی جگہ پر ہیٹھار ہتا ہے میت کاوارٹ پاکوئی رشتہ داراس قر آن شریف کو جنازے ہے نکال کرامام صاحب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے امام میت کے دار یٹ کو سامنے بٹھاکر میت کے گناہوں کے کرنے اور واجبات و فرائفل کے ترک کی کو تا ہیول میں اس قر آن کوبطور کفارہ پیش کرتے ہوئے وعاما نگتاہے بعد ازاں مسجد کا قر آن مسجد میں واپس بھیج دیا جاتا ہے اور امام صاحب کواکیک روپیه معاوضته ویاجاتا ہے کیا یہ صورت جائز ہے ؟ نیز صحیح مسئلہ اسقاط جسے فقهاء نے بیان كياية وه كيايه ؟ المستفتى نمبر ٢٨٠ محد احسن ہاشمی (كراچي) ٢٩ ذي الحجه ١٣٧٥ الط (جواب ۱۹۴۴) اسقاط کی به صورت جوسوال میں مذکورے مهمل اور برکارے اس کا کوئی فائدہ شیں اور مسجد کا قرآن مجید بھی اس کام کے لئے لے جانا جائز شمیں ہے ۱۰۰ حیلہ اسقاط جو فقهاء نے ذکر کیا ہے وہ بھی ضرور بی شیں، وہاگر کوئی میت کی مغفرت کے لئے اس پر سیمج طور پر عمل کرے تو میت کو ثواب پہنچنے کی امید ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے ذمہ اتنی نمازیں اور روزے ہوں جس کا فعد بیہ اتنازیادہ ہو تاہو کہ وار ثول کواوا کرنے ک ہافت نے ہو۔ مثلاً بیس من گیہوں ہوتے ہول اور وہ قادر نہ ہول کہ اتنے گیہوں ادا کریں تو جتنے وہ ادا کر <del>کئے</del> ہوں مثلاً دس میر گیہوں تووہ دس سیر گیہوں اس کی دس نمازوں کے فدید میں نسی مثلین کو دے دیں وہ مثلین ۔ فینند کر کے پھروارٹ کو ہبہ کردے وارث قبضہ کرلے پھروہ مزیددس نمازوں کے بدلے میں وہ گیہول مسلین کو دبیرے مسکین قبینہ کرلے کچیرا پی طرف ہے وارث کو ہبہ کردے وارث قبینیہ کرلے اس طرح کرنے ر جیں یہاں تک کہ میت کی تمام نمازوںاور روزوں کا فعربیہ یوراہو جائے۔ ( +) محمد کفانیت اللہ کان اللہ لیہ 'دبلی

حيله اسقاط.

### (الجمعية مورده ۲۴ جنوري ۱۹۳۵ء)

(سوال) (۱) اگر میت اپنال کے تمائی جھے کاوصیت کرے کہ میرے پیچھے میرے مال کا ٹلٹ صدقہ آبوہ آپھیہ مجھ پر رمضان کی قضا ہے اور نماز بھی اکثر قضا ہوئی ہے وصیت شدہ مال اگر جنازہ گاہ میں حاضر کر کے فقر ان پر بعد دورہ اسقاط تقسیم کیا جائے تو ہے جائز ہے یا نہیں ؟(۲) بعد دورہ اسقاط ہے مال فقر انو کا حق ہے یا نمنی بھی کے ساتا ہے (۳) اگر کسی نے قصد ار مضان کے روزے ندر کھے ہوں یا قصد اُنمازیں قضا کی ہوں اور مرتے

<sup>(</sup>۱) مسبدے قرآن مسبد میں پڑھنے والول کے لئے وقف ہوتے ہیں ان کو مسبدے لے جا کر پڑھنا بھی درست نہیں چہ جائیکہ شاعت نبیہ اندے شدہ کام کے لئے لئے جاما جات

<sup>.</sup> ٢ ) و بص عليد في تبيين المحارة فقال الايجب على الولى فعل الدورا وان اوصى به المبيت الانها وصية بالتسرع ( رد المحتارا كتاب الصلاة باب قضاء الفوانت ٧٣/٢ ط سعيد )

٣١) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقيرا ثم يلافعه الفقير للوارث اثم و ثم حتى يتم ( الدر المحتارا كتاب الصلاة باب قصاء الفوانت ٢ ٧٣ ط سعبد )

وفنده و سریباز یا دید قرای کارات فرید دیوے گایا نمیں ؟اوریه فدید ہو سکتاہے یا نمیں (سم) اگرایک فعیس مثناً ہیں رسان کے روز ہے در کے اقال کے فدید کا کیا شکل ہوگا آیا ہر ایک رمضان کے مقابلے میں کفارے وَ دریا ہائے گایا کوئی اور مورید ہوگی ؟

## چھٹاباب زیارت قبوراور عرس وغیر ہ

زیارت قبور قر آن وحدیث ہے اوا ہے ہے یا نہیں ؟

(سوال) زیارت قبوراز قرآن مجید ثابت ست یااز حدیث شریف ۶ دیگر آنکه زیارت قبورب نمازال جائز است بانه ؟

رجواب ۱۹۵)زیارت قبور از حدیث شریف خامت است. ترندی روایت کرده الا فزود و ها فانها تذکو کیم لاخوهٔ ۱۵ (۱) پمچنی درگیر کنب حدیث تم روایات کشره موجود است زیارت قبر محض جهت نذ کیر آخرت است و درین باب تماری و بے نمازی هر دوبر ابر اند - کتبه محمد کفایت الله عفاعند مولاه -

(۱) يو نار صدق فقر مكافل من براق به الله التراك بنازك ك ساته في جانا به معنى به اوراً اراس من آخ كل كرمات بنى شال بون توكير جائز بهى مدبوكا ٢٠١٥) مصرف الزكاة - هو فقير (وفي الشاميه) وهو مصرف ايضا الصدقة الفطرا والكفارة والكفارة والمذرا وغير ذالك من المصدقات والواجبات (رد المحتارا كتاب الزكاة باب المصرف ٣٣٩/٢ طاسعيد)

(٣) فَدَ يَكُ عَلَى مِمْ ثَرِ بِهِ نَ فَ قَدَارُ أَنَّ كُر فَ أَوْرَ مُلْطَى تَ يَجْوَفُ كَافَرَقَ ثَمِينَ كيابِ وَلُو مَاتٍ وَ عَلَيْهِ صَلُواةً فَائتَةَ وَاوَصَى بِالْكَفَارَةَ يَعْطَى لَكُلَّ صَلَّاةً نَصِفَ صَاعَ ( وَفَى الشَّامِيةَ ) قوله يعطى بالبناء للمجهول اي يعطى عنه و ليه اي من له ولاية النصوف في ماله بوصاية او ورائة فيلزمه ذالك من الثلث اذا اوصى ( رد المحتار ' كتاب الصلوة عن النب قضاء الفوائت عطلب في اسقاط الصلاة عن النب ٢١٧٧ ط سعيد ) (٤) فيجب عن كل شهر نصف غوارة قمح الخ ( رد المحتار ' كتاب الصلاة عن النب في بطلان الوصية بالتحتمات والتهاليل ٢٣/٢ ط سعيد )

( بد) فريال شورت كن بالربي حمل فيه السأكا، فت ياطافت به أورند بالرائين وللشيخ الفاني العاجر عن الصوم الفط وسندي وجويا المراد على فدو فضي الان استدار العجر عناط الحنفة والدو المحتار كتاب الصوم بناسا ما نفسته الصوم وما لا يفسنده فضل في العوارض المسجه لعدم الصوم ١١٧٣ ما سعيد ا

رُ ٣) عَن سليمان بن بريده عَن نيّه قال فال وهبول الله تنظفه قد كنت بهنتكم عن زياره الفيور فقد اذن محمد في ريا ه في مه فزوروها قانها تذكر الأخرة ( نرمدي كتاب الجنائز ابات ماحاه في الرحصه في زياره القبور ٢٠٣٠ ع طاسعت

## اعراس اولیاء الله کی شرکت کیلئے جانا جائز ہے یا نہیں ؟

(سوال) اعراس اولیاء الله کی شرکت کے لئے جانا جائز ہے یا نہیں ؟ بینواتو جروا

(جواب ۱۹۳۱) عرس کی حقیقت شرعی نقطہ نظر سے زیادہ سے زیادہ یہ نکل سکتی ہے کہ بزرگوں کی زیارة قبور مقصود ہوتی ہے اور اگر چہ زیارت قبور کے لئے سفر طویل کی اجازت ہے لیکن کسی خاص تاریخ کو زیارت کے لئے معین کر لینااور اسے موجب نواب بچھنایا باعث زیادتی نواب خیال کرناحد شرعی سے تجاوز ہے (۱) پھر جب کہ ایسے مجامع عادة طرح طرح کے منکر اس (۱۳) پر بھی مشمل ہوتے ہیں نوان کی شرکت کاعدم جواز اور بھی مؤکد ہوجا تا ہے ۔ پس زیارت قبور کے لئے کسی خاص تاریخ کی تعیین اور اعراس مروجہ کی شرکت ناجائز ہے۔ واللہ اعلم کتبہ محمد کھایت اللہ غفر لہ مولاہ

### قبر سنان میں مختلف رسومات کے متعلق استفتاء

(صوال) مسلمان مقلد کو قبر ستان میں جاکر فاتحہ پڑھناکی بزرگ کی قبر مبارک یادست مبارک کو بوسہ دینا اسولت کے لئے فاتحہ کے واسطے یوم بڑے شنبہ یا یوم وصال وغیرہ کو مقرر کرنا لوگوں کا جمع ہوناذکر اللہ کے لئے اور قبر کے قریب بیٹھ کر ذکر اللہ کرنا گبر پر پھول ڈالنا کسی بزرگ کی قبر کے نزدیک روشنی کرناگلام اللہ بڑھنے کے لئے اور قبر کے قریب بیٹھ کر کلام اللہ اور درود شریف پڑھنا ولیاء اللہ سے توسل چاہنا قبر ستان میں قبر کے قریب آگریالوبان سلگانا جیساکہ قدیم سے مشائخ اور بزرگان دین کا معمول ہے جائز ودرست ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں نہیں ؟ مفصل تقریب اگر عمل سے مشائخ اور بزرگان دین کا معمول ہے جائز ودرست ہے یا نہیں اگر میں تو کیوں نہیں ؟ مفصل تقریبار قام ہو تا کہ کم علم لوگ سمجھ جائیں اور شریعت کے خلاف ہر عمل سے پر ہیز کریں اور قبر ستان میں جانے کا سنت طریق بھی ارقام ہو مہربانی فرماکر قرآن و حدیث سے مدلل معمول کے سند و حوالہ کتب جواب ارقام ہو۔

(جو اب ١٩٧) قبرستان میں بغرض زیارت قبور جانا جائزبائے سنت ہاور وہاں جاگریے گہنا بھی سنت ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا ان شاء الله بکم لاحقون اسأل الله لی ولکم العافیة (٣) (کذافی البرهان) اموات کے لئے دعائے مغفرت کرنااور کچھ پڑھ کرایسال تواب کرنا بھی جائزہ جر الرائق میں ہے ویکرہ عند القبو مالم یعہد من السنة و المعهود منها لیس الا زیارته و المدعاء عندہ قائدان (کذافی العالمگیریه) (۵) کیمن قبرول کے پاس ایس باتیں کروہ ہیں جو سنت سے ثابت

<sup>(</sup>۱) حدیث شریف میں تو عبارت محصد کو بھی کی خاص تاریخ اور وقت کے ساتھ مخصوص کرنے کو منع کیا گیاہے چہ جا نکید کی امر مبال کے لئے وقت خاص کر دیا جائے ہے۔ جا نکید کی امر مبال کے لئے وقت خاص کر دیا جائے عن البی ہورڈ تا عن النبی تھے۔ قال لا تختصوا یوم الجمعة بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعة من بین الایاه النج ( مسلم ' کتاب الصوم باب کو اہیة افراد یوم الجمعة بصیام لا یوافق عادته ۲/۱ ما طقدیمی ) (۲) جیسے مروعور توں کا جمع ہوتا قوالی اورشر کید اشعار پڑھناموسیقی وغیرہ ہوتا اور اسراف کرناوغیرہ وغیرہ

 <sup>(</sup>٣) لم اطلع عليه ولكن في الشامية السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا اله شاء الله بكم لا حقون ونسأل الله لنا ولكم العافية (رد المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في زيارة القبور ٢٤٢/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) كتاب الجنائز فصل السلطان احق بصلاته ٢/٠/٢ ط بيروت) (٥)كتاب الجنائز الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى مكان آخر ٢٦/١ ط ماجديه كولثه )

تمیں اور جوہات سنت سے خارت ہو وہ صرف یہ ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے اور کھڑے کھڑے اس کے باس (میت کے لئے) دعا کی جائے قبر کو وہ سد دینا آگر چہ فی حد ذاتہ مبارح ہے لیکن نہ دینا ہی اس میں اور نُن میں اور نُن شہر یا وہ صورت کی ہو سے دینا مبال ہوا ہے لئے شرعا کو کی دن اور تاریخ معین نہیں اور نُن شنہ یا وہ صورت کی خضر ور کی یازیارت نواب کے لئے مفید سمجھ کر مقرر کر تابد عت ہے (م) فاتحہ کی جور سم م و ق ہے یہ بھی شرعی شرعی خیس قبہ ول کے زور یک یکھ کر تاوت کر ناحضرت امام محمد کے قول کے ہموج ب جائز ہر سات نہیں قبر پر چھول ڈالنا در ست نہیں آئر بھسد ہے ۔ مناہم اس کو ایک رسم ہنا لینا اور اس کی بیندی کر نادر ست نہیں قبر پر چھول ڈالنا در ست نہیں آئر بھسد تقرب الی المیت ہو نور پر بھی طور پر بھی ہو تو شرک ہو ادر اور خوام کی خو ش اکثری طور پر بھی ہو تو شرک ہو ادر اور کوام کی خو ش اکثری طور پر بھی ہو تو شرک ہو ادر اور کوام کی خو ش اکثری ناور اس میں کسی براگر یا لوبان جائے ہو کہ ذائرین اس کی خو شہوت بہتی ہو دور اس کی تو زیادہ والے بہر صورت جائے تی ہی خواہ کو کی زائر ہویاتہ ہو اور اس کو ایک اجھا فعل اور تواب کا کام شخصے میں والے ایر صورت جائے تی ہیں خواہ کو کی زائر ہویاتہ ہو اور اس کو ایک اچھا فعل اور تواب کا کام شخصے میں والے اللہ اعلم ہا اسواب

، ١ ، و لا يمسح القبر و لا يقبله فان ذالك من عادة النصاري و طحطاوي على مواقى " احكام الجنائز" فصل في ريارة العبور ص ٣٧٣ مصطفى مصر ،

ر ٧) تقبيل بد العالم؛ والسلطان جانز رهنديه؛ كتاب الكراهية؛ الباب الثامن والعشرون في ملاقاة الملوك ؛ والتواضع لهم: ونقبيل إيديهم الح ٥ ٣٦٩)

 (٣) ويكره اتحاد الطعام في اليوم الاول: والتاني: والثالث: و بعد الاسبوع ( رد المحتار! باب الجنائز! مطلب في كراهة الصيافة من أهل الميت ٢٤٠/٢ طاسعيد)

ر £ ) قرأة القرآن عند القبور عند محمد لا تكره و مشانخنا اخذوا لقوله ( هندية باب الجنائز الفصل السادس في القبر والاحسن ١٦٦/١ ط كوئمه )

رَّه) ذبح لقدوم الامير يحرم واد لم يقدمها لياكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم وهل يكفرا قولان بزازيه و شرح وهبانيه فلت و في صيد المنية انه يكره ولا يكفرا لانا لا نسئ الظن بالمسلم انه يتقرب الى الادمى بهذا النجر ( الدر المختار كتاب الذبانح ١٠٩/٦ ، ٢٠٩ ط سعيد )

( ﴿ ﴾ ) تفعیل کے نئے مولانا میں فراز خان ساحب کی تباب راہ سنت ویکھیں ۔

، ٧، عن ابن عباس قال: لعن الله زائرات القبور (والمتخذين عليها المساجد والسراج (ابوداؤد كتاب الجنائز باب في ردرة البسإء القبور ٢ ١٠٥ ط سعيد )

ا (۱) ما شهر نم الدو يلحيس

ره ) امر موجب غرب الدوخواستن دو طوری بیشد – دوم آنکه باز منتقارل چیزے که خصوصیت مجانب انکی دارد – اواگراز مسلمانال کاز ۱۰ با یا نه جب خود خوانو از نده دو دیامر دواین نوع مد دخوابد از دائره مسلمانال خارج می شود ( قناوی عزیزی نبیان در شیمات سه پرستال ۱۳۳۱ انتها بازیالی)

<sup>. (</sup> وَ أَنَّ وَ مُلِكَّمِينَ حَاشِيهِ أَسِرِ ٥

تحسی بزرگ یاولی کے مزار پر بغر ض زیار ت جانالور وہاں کھانا ......

(سوال) کسی بزرگ یاولی نے مزار پر بغرض زیارت سواری پر دھوم دھام ہے جانا اور وہاں کھانا بریانی پکاکر کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ اور حدیث لا تشدو االو حال (۱۰) کا کیا مطلب ہے؟ المستفتی نمبر ۱۰۶ محد رفیق صاحب ۲۲ رجب ۱۳۵۲ھ ۲۲ نومبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹۸) زیارت قبور کے لئے دور دراز مسافت پر سفر کر کے جانا گو حرام نہیں اور حداباحت میں ہے۔ ۱۰۰ تاہم موجب قربت بھی نہیں و ھوم وھام ہے جانالور وہاں جاکر کھانا پکاکر کھانا جائز نہیں اگراس کو شرعی کام اور موجب ثواب قرار دیاجا تاہو تواور بھی زیادہ پر اہو گا۔ (۲)محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ'

سی بزرگ کے قبر کیلئے سفر کا حکم

(سوال) سفر کرنا واسطے کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کے خصوصاً مر دول کو جائز ہے یا نہیں ؟ مثلاً اکثر اوگ اجمیر شریف کلیر شریف بچلواری شریف جایا کرتے ہیں 'الممستفتی نمبر ۱۰۰۷ عبدالستار (گیا)۲۲ رجب ۳۵۲ اے ماانومبر ۱۹۳۳ء

( جواب ١٩٩) مقر زيارت أكرچه جائز ٢٠ مگر بهتر نسيل ١٠٥٠ محمد كفايت الله كال الله له و بلي

اولیاءاللہ کے قبور کیلئے جانااور وہاں شرینی و غیرہ لے جانا ....

(سوال) اولیاء الله کی قبور کی زیارت کے وقت ان کی قبور کے سر ہانے ثیر بنی وغیر و رکھ کر بااوب کھڑے : و کر فانتحہ و غیر ہ پڑھنا تواب رسانی کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۳ محمد گھوڑو خال صاحب ( صلح دھارواڑ) واشوال ۱۳۵۵ م ۳ جنوری سے ۱۹۱۱ء صلح دھارواڑ) واشوال ۱۳۵۵ م ۳ جنوری سے ۱۹۱۱ء

(جو اب ، ، ۷) زیارت قبور کے لئے جانا اور جاکر السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا و نحن بالا ٹو (د) کمنا مسنون ہے اور کچھ پڑھ کر ان کو ٹواب مخشنا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے شیرینی لے جانا اور قبر پریا قبر کے سر ہانے رکھ کرفاتحہ پڑھنائے اسل ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

١١) أرمذي كتاب الصلاة باب ماجاء في اي المسجد افضل ١/ ٧٤ ط سعيد

٢٤٢ علت استفيد منه ندب الزيارة وان بعد محلها الخرود المحتار باب صلاة الجنائز مطلب في زيارة القبور ٢٤٢ على طسعيدي

٣٠) و يكره عندالقبر مالم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الا زيارته والدعاء عنده قائماً ( هنديه باب الجنائز الفصل السادس في القبر اوالدفن ١٦٦/١ ط كونته )

 <sup>(</sup>٤) لا باس بزیارة القبور استفید استفید منه ندب الزیارة وان بعد محلها الخ ( رد المحتار ۱ باب صلاة الحالر مطلب فی زیارة القبور ۲۲۲۲ طاسعید ) اور تبتر اس نے نہیں کے آئے کل بیام ادات شرک عید کے افسانے اور تبتر اس نے نہیں کے آئے کل بیام ادات شرک عید کے افسانے اور تبتر اس نے نہیں کے آئے کل بیام ادات شرک اللہ عید کے افسانے اور تبتر اس نے نہیں کے آئے کل بیام ادائے شرک ہے ہم ادائے ہے۔

١٥) ترمذي ابواب الجنائز اباب ما يقول الرجل اذا دحل المقابر ١٠٣١ ط سعيد

<sup>(1)</sup> اور چو نک محابہ کرام اور جانا ناہمین اور جانا ناہمین کے دورے اس کا ثبوت شمیں اس لئے بدعت ہے۔

(۱) اولیاءاللہ کے عرس کے دن ان کے مزاروں پررقص وسر ور۔ (۳) رجب و شعبان و دیگر مہینوں میں کسی ہزرگ نے نام کو نڈے کا تھکم . (سوال) (۱) اولیاءاللہ کے عرس کے دن ان کے مزاروں پر قص وسر ورکے میلے جمانا شرعاً درست ہے یا نہیں ؟(۲) رجب و شعبان و دیگر مہینوں میں کسی بزرگ کے نام پر کو نڈے وغیرہ کرکے کو نڈے بھر کر ان پر فاتحہ پڑھنا درست ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۳ محمد گھوڑو خال صاحب (ضلع دھارواڑ) رجواب ۲۰۱۱) اول تو عرس کا اجتماع ہی ہے اصل ہے پھر اس میں رقص و سرور کے میلے جمانا تو کسی صورت ہے جائز نہیں ہو سکتان (۲) ہے رواج بھی شرعی نہیں ہے اور کو نڈے بھر نااور اس کو شرعی کام سمجھنا اور اس پر اصرار کرنا ہے سب خلاف شرع اور بدعت ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

سی بزرگ کی قبر کو تغظیمایوسه دیناااوروقافوقا جاکرفاتحه پڑھنا ناجائزہے!
(سوال) کیاکسی بزرگ کی قبر کو تغظیماً یوسه دینااوروقافوقا جاکرفاتحه پڑھناناجائزہے؟ المستفتی نمبہ ۱۵۲۸ جناب سید عبدالمعبود صاحب (ضلع بدایوں) ۴۳ریج الثانی ۱۵۳ م جولائی ۱۵۳ و ۱۹۳ (جواب ۴۰۳) زیارت قبور کے لئے جانااوران کوسلام مسنون (السلام علیکم یا اهل القبور النج) (اکرنا جائزاور مستحب مگر قبر کوبوسه دینااچھائیں کہ اس سے فساد عقیدہ (د) عوام کاخوف ہے۔

<sup>(</sup>١) قلت وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب و نحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاه معصية والجلوس عليها فسق والتلذذبها كفر (الدر المختار كتاب الحظر والاباحة ٩/٦ ط سعيد)

#### بقيه ماشيه كذشته مفحه

. ٢) من اصر على امر مندوب! و جعله عوما! ولم يعمل بالرخصة! فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال! فكيف من اصر على بدعة! او منكور مرقات المفاتيح! باب الدعا في النشهد ٣١/٣ ط المكتبة الحبيبة" كوئنه )

٣ ) عن ابن عباس قال مر رسول الله علي بقبور المدينة فا قبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور ا يغفر الله لما ولكم انتم سلفنا و نحن بالاثر ( ترمذي ابواب الجنانز اباب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر ٢٠٣.١ ط سعيد)

ر ٤) عن جندُب ابن مليمان النكلي قال اصاب حجر اصبع رسول الله ﷺ فدمت افقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت را ترمذي شنهانل اباب ماجاء في صفة كلام رسول الله ﷺ في الشعر ١٢/٢ طاسعيد)

، ٥ ، رد المحتار! كتاب الإيمان! بأب اليمين في الضرب؛ والقتل و غير ذالك؛ مطلب في سماع الميت ٣: ٨٣٦ ط سعبد (1) ناشيه نبر حويكيس

( مـ ) قَبَرُ كَنَ يَحَى: والته يوسد وينا بإن الله الله يمس القبرا والا يقبله فانه من عادة اهل الكتاب (طحطاوي على السراقي الحكام الجنائز فصل في زيارة القبور ص ٣٧٥ ط مصطفى مصور) وكره تحريسا وكذا كل مالم يعهد من غير فعل السبة كالمس والتقبيل (طحطاوي على المراقي) احكام الجنائزا فصل في زيارة القبور ص ٣٧٨ ط مصطفى مصر)

پرد و نشین عورت کیلئے رات کوبر قع پہن کراپنے کسی محرم کے ساتھ زیارت قبور کیلئے جانامباح ہے۔

رسوال ) پردہ مروجہ فی الوقت کے ساتھ کسی پردہ دار خاتون کواپنے شوہریا پیر کے ہمراہ تاریکی میں برقعہ پپش نوٹر کسی اپنے اقارب یااوالاد کی قبر پر اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے بغر ض محض نسکین قلب جانا جائز ؟ المستفتی نمبر ۱۹۰۵ عاجی حفیظ الدین صاحب وعزیز الدین صاحب (ضلع میر نود) ۵ جمادی الاول ۱۳۵۱ ہے ۱۹۳۸ عاجی حفیظ الدین صاحب وعزیز الدین صاحب (ضلع میر نود) ۵ جمادی الاول ۱۳۵۱ ہے ۱۹۳۸ ہے ۱۹۳۹ء

(جواب ٤ • ٢) پر وہ نشین خانون کے گئے رات کوہر قعہ بہن کراپنے شوہر یائسی محرم (باپ بھائی نانا پھا مامول وغیرہ) کے ہمراہ زیارت قبور کے لئے جانا مباح ہے (۱۰) مرقعہ میں محرم کے ہمراہ جانے میں پروے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اور زیارت قبر کے لئے قبر ستان میں جانا عور تول کے لئے فی حد ذات مباح ہے اگر چہ بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں مگر جانا بھی معصیت نہیں ہے حضر تعاکشہ اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی قبر پر زیارت کے گئے گئی تھیں، ۲۰ پیر غیر محرم ہے اس لئے صرف اس کے ساتھ نہیں جانا چاہئے۔(۲۰) محمد کفایت اللہ کاان اللہ الد

### قبروں پر پھول چڑھانا

(سوال) قبر پر پھول چڑھاناناجائزہے کہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۳۳۱ءے ی منصوری (بمبنی) ۱۵ربیّ الثانی کے ۱۳۵۷ھ م ۱۵جون ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۰۵) قبرول برپھول چڑھاناجائز نہیں۔(٠)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

سی مزاریر باتھ اٹھاکر فاتحہ پڑھناجائز ہے یا نہیں؟

(سوال) کسی مزار برباتھ اٹھاکر فاتحہ پڑھناجائزہ یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۵ محمد سریق وبلی ۲ رجب ۱۳۵۲ ھے سامتی کے 19۳

---(جواب ۲۰۶) مزار پرباتھ اٹھاکر فاتحہ پڑھنامباح ہے، دا مگر بہتریہ ہے کہ یا تومزار کی طرف منہ

﴿ ١٦ ) قوله ولو للنساء و قيل تحرم عليهن والا صح ان الرخصة ثابتة لهن البصر ( رد المحتار اباب صلاة الجنانر المطلب في زيارة القبور ١٠ ٢٤٢ ط سعيد)

(٢) عن عبدالله بن ابي مليكة قال توفي عبدالرحمن بن ابي بكر بالحبشي 'قال' فحمل الي مكة' فدفن فيها فلما انت عانشة اتت قبر عبدالرحمن بن ابي بكر' فقالت وكنا كند ماني جزيمة حقبة' من الدهر حتى قبل لن يتصدعا فلما تعرفنا كاني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معاد' ثم قالت' والله لو حضرتك ما دفنت الاحبث مت' ولو شهد تك مازرتك رترمذي باب ماجاء في زيارة القبور للنساء ٢٠٣/ طسعيد)

(ع) پیر ہوئے سے آدمی محرم نمیں ہوتا توجس طرح عورت دوسرے غیر محر مول کے ساتھ سفر نمیں کر عمق ای طرح پیر کے ساتھ بھی نمیں کر سکتی ویعتبر فی المصراة ان یکون لھا محرم تحج به اوزوج ولا یجوز لھاان تحج بغیر ہما ( ہدایة کتاب الحج ۱ ۲۳۳ ط امدادیه ملتان )

(م) اوربد عت تكويف سحاب تابعين اور تع تابعين ت ثابت تين وذكر ابن الحاج في المدخل انه ينبغي ان يجتنب مااحدته

#### بقيه تناشيه صفحه كذشته

بعضهم من انهم یاتون بماء الورد فیجعلونه علی المیت فی قبره وان ذالك لم یروعن السلف فهو بدعة قال ویكفیه من الطیب ما عمل له و هد فی البیت فنحن متبعون لا مبتدعون فحیث وقف سلفنا وقفنا (طحطاوی علی مراقی الفلاح احكام الجنائز فصل فی حملها و دفنها ص ۳۹۸ مصطفی مصر) جس مدیث ت پجول والے مانوں استدال پر بن محمول می حملها و دفنها ص ۳۹۸ مصطفی مصر) جس مدیث ت پجول والے مانوں استدال پر محمول می کوئکه فیر القرون میں اس ممل کوئس نے نمیں کیامزیر انفییل کے لئے راور استدال ۱۵۵۸ دند استان میں ایر دونانامر قراز صاحب)

(۵) *مديث شريف بس بے 'حتى جاء* البقيع' فقام فاطال القيام' ثم رفع يديه' ثلاث مرات الخ ر مسلم' كتاب الجنائر' فتسل في التسليم على اهل القبور' والدعاء لهم ٢/٣١٣ ط قديمي ) کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھے یا قبلہ رخ کھڑ ہے ہو کرہاتھ اٹھاکر فاتحہ پڑھ لے فاتحہ سے مراد یہ ہے کہ ابسال ثواب کی غرض ہے کچھ قرآن مجید پڑھ کراس کا ثواب بخش دے اور میت کے لئے دعائے مغفرت کرے۔(۱)صاحب قبر سے مرادیں مانگنا ماجتیں طلب کرنایا آئی منتیں ماننایہ سب ناجائز ہیں۔(۱) محمد کھایت کان اللہ لہ، دہلی

(سوال) (۱) ایک عام و قف قبر ستان میں جس میں کوئی پیر مدفون شمیں وہاں سالانہ عرس مقرر کرناشر عا کیا تھم ہے ؟ (۲) قبر ستان میں نذر نیاز کا کھانا پکاناور قبر ستان میں ہی کھلانا کیساہے (۳) قبر ستان میں خور تول کا جانا کیساہے (۳) قبر ستان میں چود و پندرہ سال کے لڑکول ہے رات کو بعد عشاء مولود خوانی کرنااور عور تول کو بھی وہاں مولود سننے کے لئے جع کرنا شرعا کیساہے (۵) ایسے کا مول میں امداد کرنااور چندہ دینا کیساہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۲ حصد بی کراچی سار مضان ۲۵ سار مصان ۱۳۵ مراج مراغ و میں اور جاداء

( جو اب ۲۰۷) (۱) سالانه عرس مقرر کرنابد عت ہے (۶۰) بیہ بھی بدعت ہے (۳) میروہ ہے ، د ، (۴) بیہ بھی فتنه کی دجہ سے ناجا کزیے (۵) ایسے کا مول میں شر کت اور امداد ناجا کزیے۔(۱) محمد کفایت اللّہ کا ن للّہ لیہ ، د ہلی

(الجمعية مور خد ۱۹۲۷ يل ۱۹۲۶)

(سوال) قبر ستان میں قرآن شریف پڑھناجائز ہےیا ختیں؟

(جواب ۲۰۸) قبر ستان میں یاد پر قرآن شریف پڑھنا جائز ہے،،اور وہاں کوئی جگہ علیجدہ نماز پڑھنے رہنے سننے کے لئے بنہی ہو تواس میں میٹھ کر قرآن شریف دکھے کر پڑھنا جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ نففر لہ'

> (الجمعية مور نعه ٢ ستمبر ١<u>٩٢</u>٤) (سوال) قبر ستان ميں پخته قبرول پر چراغ جلاياجا تاہے اس کے متعلق کيا حکم ہے ؟

 <sup>(</sup>١) وفي شرح اللباب ويقرا من القران ما تيسر له من الفاتحة واول البقرة الى المفلحون وآية الكرسي ثم يقول الهم
 اوصل ثواب ما قرإنا ه الى فلان او اليهم ( رد المحتار اباب صلاة الجنائز ٢٤٣/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>۵) يُعنَى جُوانَ عور أوْل كالحِنْمَا سَرُوه ہے 'ورنداور تھی عور تیں اگر وہال جا کررو کیں دھو کیں شیس توجائزے 'ویکر ہ اذا کن شواب (رد المحتار اباب صلاة الجنائز 'مطلب فی زیارة القبور ۲/۲ کا طاسعید )

٣٠) لقوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوات المائدة ٣

 <sup>(</sup>٧) قوله ويقرأ يُسل لما ورد " من دخل المقابر فقرأ سورة يسن خفف الله عنهم يومئذ ركان له بعد دمن فيها حسنات بحر و في شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحه واول البقرة الى المفلحون ( رد المحتار عاب صلاة الجنائز ٢٤٢/٢ ط سعيد)

ُ جواب ۲۰۹) قبروں پر چراغ جلاناجائز نہیں ہے صدیث شریف میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے۔ ···

# ساتواںباب شہید کے احکام

(جواب ، ۲۱) زلزلہ میں جو مسلمان دب کریاغرق ہو کریا اس سلسلے میں کی دوسری صورت ہے وفات پاکئے ہیں یا شہید ہوگئے ہیں اگر دہ صالح تھے تو شمادت ان کے لئے رفع درجات کاباعث ہوگی اور آگر دہ گناہ گار سے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ ان کے سیئات کا کفارہ ہوجائے ہاں جن لوگوں پر یہ مصیبت انتقام ذنوب کے طور پر ڈالی گئی ہے اور ان کو اس ذریعہ سے عذاب دیا گیا ہے ان کی حالت جدا ہے مگر ان کی تعیین ہمارے علم سے باہر ہے یہ علام الغیوب ہی جانت ہے کہ کون معذب ہوااور کس کے لئے یہ موت شمادت ہوئی ہم تو ظاہر کے لحاظ ہے ہر مسلمان کو جو اس سلسلے میں مراہے شہید ہی کہیں گے۔(۲) محمد کفایت اللہ

--(جو اب ۲۱۹) ہندوؤل کا یہ فعل سخت ند موم اور اشتعال انگیزی اور بینیاد فساد ہے مسلمانوں کو آئینی

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس أقال : لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور' والمتخذين عليها المساجد والسراج' (ابوادؤد' كتاب الجنائز'باب في زيارة النساء القبور ٢ / ٥٠٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) فالمورث شهيدالآخرة وكذا الجنب والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو يطلب العلم وقد عد السيوطى نحو الثلاثين الدرالمختار باب الشهيد ٢٥٢/٢ ط سعيد )

نریزوں سے کام لینا چاہئے اور ہاجمی سمجھوتے ہے اس فتنہ کور فع کرنے کی کوشش کریں اپنی طرف ہے اس فتنہ کی کوئی کارروائی نہ کریں ہاوجود اس کے کہ اگر ہندو فساد کی ابتدا کرکے ان پر مظالم تورّیں تو پھر مظلوم کوامکانی مدافعت کا حق ہے اور اس میں وہ معذور ہے اور اگر کسی ظالم کی خون آشامی کا شکار ہو کر مارا جائے نویجہ پندیا شہید ہوگا (۱) مگر یہ بات پوری طرق و ہن نشین رکھنا چاہئے کہ خود اپنی طرف ہے جھگڑا کھڑانہ کی جہ ہے معدول میں اذان و نماز ترک نہ کی جائے اگرا ثنائے نماز میں ہندوؤں کے ہاجوں اور شوروشغب کی وجہ ہے نماز خراب ہو جائے تو گھروں پر جاکر نماز کا اعادہ کر لیں لیکن مسجدوں کو ہر گزیند نہ کریں۔(۱) محمد کفایت کان ابتد لہ ، د ، ہلی

(سوال) ایک مسلمان کے دوسر سے مسلمان سے پچھ روپے لئے تتھاور بوجہ عدم ادا نیکی روپوں کے اس نے دوسر سے مسلمان کو چاقو سے قبل کر دیا چاقو مار نے کے بعد مقتول چند منٹ کے بعد مر گیانہ پچھ وصیت ب نہ کوئی دوائی وغیر وکی گئی ایسے مقتول کو غسل دینا چاہئے یا بغیر عسل کے دفن کیا جائے ؟ المستفتی نمبر سے ۵۸ شیر محد خال (دہلی) ۲جہادی اثمانی ۱۹۵۷ھ م تم ستمبر ۱۹۹۵ء اجواب ۲۷۲) بال اس صورت میں مقتول پر شہید کے احکام جاری ہول کے اور اس کو شہراء کی طرز

۱ جو اب ۳۱۲) بال اس صورت میں مقنول پر شہید کے احکام جاری ہوں گے اور اس کو شہراء کی طرح بغیر تغسل کے دفن کیاجائے گا۔ ۱۰۶محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

ر سے اب ۲۱۳) بال امید ہے کہ مسلمان کو شمادت کا تواب ملے گادہ کیونکہ اس کی نیت ایک دوست دوست و سے کو سے دوست کی نیت ایک دوست دوست کی مسلم کے ساتھ بھی اسلامی اصول سے مودفق جائزے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ا

١ . هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما الخ ( تنوير الابصار اباب الشهيد ٢ /٢٤٧ ط سعيد )

بر أس تن بأسر ما و دريان سماس الت جب بالكل تمازادا أراة ممكن ند تدويرت سرف شوئ برقرار ندريت با ما المسلم المراه ال

(سوال) ہمارے ملک پاکستان میں جو آدمی بچانسی پر لاکا یا جائے اس کو شمادت کا حکم دیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ (جواب ۲۱۶) یہ بات تواس کے اس فعل پر موقوف ہے جس کی وجہ سے بچانسی دیا گیا اگروہ فعل بچانسیٰ کی سزا کے قابل نہ تھا تو بچانسی پائے والا شہید کے حکم میں ہوگاورنہ نہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

رسوال) مسجد کے بارے میں ہندو مسلمانوں کی لڑائی کے اندر کوئی شخص شہید ہوجائے تواس کے جنازے کی نماز ادا کرنی چاہئے یا نہیں ؟ المستفتی تمبر ۷۸ ساشخ انتظم شیخ معظم ملاجی صاحب ۲۵ ذی انجد الدر سااح م الماری کے ساواء

رجواب ۲۱۵) ہاں اس مسلمان کے جنازے کی نمازاد اکرنی چاہنے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

رجو اب ۲۱۶) یہ سخص شمداء کی ان قسموں میں داخل ہے جو اتفاقی اچانک واقعات سے و فات پانے ہیں جیسے دریا میں ڈوب کر مرنے والا ہے یاکسی منہدم ہونے والی عمارت کے بینچے دب کر مرجانے والا۔(-) فقط خمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ ' د ہلی

(سوال) متعلقه مقنول بامورند ہی

۔ رحب ۱۷ ۲ ۷) اگر کوئی مسلمان کسی ند ہبی بات پر قتل کر دیا گیا ہواور وہ اس جگہ مرگیا ہو تووہ شہید ہے اسلو خسل نہ دیا جائے اور اس کے لباس میں خواہ خون آلو و ہوو فن کر دیا جائے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ (۴) محمد کفایت کان اللّٰہ لہ ، و بلی

<sup>11)</sup> يونان مترات غير مستحق وسيندًا وجرست مقلوم به اور ظلما محق كيو دوا شميد كمواتا ب هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلمها النج النوير الابصار ابات المشهيد ٢-٧٤٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) یو ند احتاف کے نزدگیں شہید ں ایمی چازہ شروری ہے ویصلی علیہ بلاغسل ( الدر المختار' یا ب الشہید ٣ - ٣٥٠ ط سعمدی

<sup>.</sup> ٣. فالمرتث شهيد الآخرة! وكذا الحب ونحود ... والغريق والحريق! والعريب؛ والمهدوم عليه ( الدر المختار الاب السنيند ٢٠٢١ طاسعيد )

<sup>،</sup> يه ، و يصلي عليه بلاعسان و بدفل بدمه وثيانه لحديث زملوهم تكلومهم ( الدر المختار اباب الشهيد ١٦٠٠ ٥٠ ط سعيد )

آ گھوال باب بوسٹ مارٹم

(سوال) (۱) موت واقع ہو جانے کے بعد میت کے اخترام کے متعلق کیا تھم ہے ؟(۲) مسلمان عورت کی میت کے احترام اور پردے کے احکام کیا ہیں؟(۳) ایش کا طبقی معائنہ (جس میں لاش کو چیر پھاڑ کر اندرونی حصے دیکھے جاتے ہیں) کس تھم شریعت کے ماتحت آتا ہے ؟(۲) کیانا محرم مرد کے ہاتھوں میں عورت کی برہنہ میت کا جانا بطریق مدکوراس کا طبقی معائنہ جائزہے؟المستفتی نمبرے ۱۹۹ خلیق صدیفی سمار نپوری فاصل اوب ایڈیٹر امت (سمار نپور) ۵ربیع الثانی ۱۳۵۲ھ م ۱۹۶۵ھ م ۱۹۶۵ء

(جواب ۲۱۸) (۱) مسلمان میت کی تعن کااحترام متن زندہ کے احترام کے بلتہ بعض صور تول میں بھی زیدہ لازم ہے (۱) (۲) مسلمان میت اُئر عورت ہو تواسکے پردے اور ستر کے احکام زندگی کے احکام ہے بھی زیادہ سخت ہو جائے ہیں لیعنی اس کا شوہر بھی اس کے فنگے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتارہ (۳) طبق معائنہ (پوسٹ مار تم) کی بہت می صور تیں شر فی ضرورت کے بغیر واقع ہوتی ہیں جو ناجائز ہیں اور اُئر ہُوئی خاص صورت شر فی ضرورت کے ماتحت جائز بھی ہودہ تا ہم اس میں شر فی احکام متعلقہ ستر واحترام میت کا استرام ضروری ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میت کے جسم کو بھاڑنا چیر نااس کے احترام کے منافی ہے اور جب تک کوئی ایسی قوی وجہ نہ ہو کہ اس کے سامنے اس بے حر متی کو نظر انداز کیاجا سکے چیر بھاڑ مباح نہیں جب تک کوئی ایسی قوی وجہ نہ ہو کہ اس کے سامنے اس بے حر متی کو نظر انداز کیاجا سکے چیر بھاڑ مباح نہیں بو سکتی (۳) عورت کی ہر ہنہ میت غیر محر م مرد کے ہاتھوں میں جانا تو در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتو در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتی در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتی در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتی در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتی در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتی در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتی در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی شمیں جاناتی در کنار اس کی نظر کے پنچ تھی

### (الجمعية مور نه ۴۰و۲۴مئن ۱۹۳۹ء)

اسوال ) زیداور ہندہ دونول میان یوی کوان کے مکان میں کھس کر مز دورول نے مارڈالا دن کو معلوم ہوا تو حام ہے موات حام ہے موات کے مکان میں کھس کر مز دورول نے مارڈالا دن کو معلوم ہوا تو حام نے موقع پر پہنچ کر واقع کے حال معلوم کر کے مسلمانوں کو ذید وہندہ کے دفن کرنے کی اجازت دے دی مسلمانوں نے بعد عسل و تعفین نماز جنازہ پڑھ کر دونوں کو دفن کردیا۔ دوسر سے روز مارنے والا خود نظاہر ہو گیا اور جرم کا اقراد کر لیا حکام صلع نے مجرم کو حراست میں لیکر رپورٹ صوبہ کے حاکم اعلیٰ کے پاس بھیجی وہاں

<sup>(</sup>۱) مثاا جنازہ ہے آگے چیشاور قبر میں عیاریانی کور کھنے ہے <u>سکے تی</u>صیاو غیر و

<sup>(</sup>٢) ويستع زوجها من غسلها و مسها (الدرالمختار اباب الجنائز ١٩٨/٢ طاسعيد)

٣)، وفي التجنيس من علامة النوازل امراة حامل ماتت٬ واضطر ب في بطنها شي وكان رأيهم انه ولد حي شق بطنها ر فتح القدير ٢١٣ كا طامصطفي البابي٬ مصر ،

 <sup>(</sup>٤) يا ايها النبي قل لا زواجك (و بناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلا بيبهن الاحزاب ٥٩ وقل للمؤمنين بعضوا من ابصارهم (النور ٣٠٠ واما الغاسل فمن شرائطه ان يحل له النظر الى المغسول فلا يغسل الرجل المراة ولا المراة ولا المراة الرجل (البحر الرائق) كتاب الجانز ١٨٨٠٢ ط بيروت )

ے علم آیا کہ جب تک ڈاکٹر رپورٹ نہ ملے مقد مہ نہیں چلایا جاسکنازیدہ بندہ دونوں کو قبرے کھود کر نکال کر ڈاکٹری معائنہ کی رپورٹ بھبی جائے ایس صورت میں مسلمان کیا کریں ؟ خصوصاً بندہ کے تمام بدن کو ڈاکٹروں کادیکھنااور چھوناکیسائے ؟

(جواب ۲۹۹) دفن کے بعد قبر کو کھولنالور میت کو پوسٹ مارنم کی غرض سے نکالناجائز نہیں ہے۔ ا نیز پوسٹ مارٹم کے لئے مسلمان عورت کے جسم کو غیر محرم ڈاکٹر کادیکھناجائز نہیں ہے، ان غیر مسلم حکومت میں مسلمانوں کو کوشش کر کے اس قاعدے کو منسوخ کراناچاہئے اور جب تک منسوخ نہ ہو اور حکومت جبرایہ کام کرے تومسلمان معذور ہوں گے۔(۳)فقط محر کفایت اللہ کان للّہ ایہ '

# نواںباب شرکت جنازہ کفار

(جواب ٢٦٠) رحمكم الله لا يجوز لاحديؤمن بالله و رسوله واليوم الاخر ان يصلي على

<sup>(</sup>۱) ميت كوصرف اس صورت بين قبرت الخال شخته بين بسب كدوه قيم كان بين بين كيا كيا تواس ك عاده كن لوروج سند ميت كوقير سن ١٥/ ناج نز نسيل و لا يسبع الحراج المديث من القبر بعد ما دفن الا ادا كانت الاوض مغصوبة والحذت بالشفعة ( خانيه على هامش الهندية باب في غسل المديث وما يتعلق به ١٩٥، ١ ط كونسه)

٣) تورت كريم كوجش طرق له كريم، كيناجائز تعين اللى طرق مرئــــك. فد بحق جائز تعين أو يمتع زوجها من غسلها اومسها . قوله و يمنع زوجها النع ) اشار الى ما في البحر من ان من شرط الغاسل ان يحل له النظر الى المغسول فلا يعسل الرحل النمراة وبالعكس ( رد المحتار ا باب صلاة الجنائز ١٩٨٠ كل سعيد )

<sup>.</sup> ٣.) لا يكلف الله نفسا الا وسعها . النقرة ٢٨٦

رغ) التوبة : A £

كافر اومشرك الآن الله تعالى نهى نبيه والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين حيث قال ماكان للنبى والذين امنواان يستغفروا للمشركين ولو كانوااولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ()

والصلوة على الميت هي الدعاء والاستغفار له (٠) و مشاركة المؤمنين مع الكفار في معبد هم في امر يعدونه من دينهم اشد خطرا لان فيها اعزاز امر دينهم و تحسين طريقهم والرضي باعمالهم الدينية و جميع ذلك مما تابي عنه الشريعة المطهرة والغيرة الاسلامية -

اما صلة المؤمن جاره المشرك بامور تتعلق بالمعاشرة وكذا تعزيته او مشايعة جنازة كافر لقرابة اوجوار فمباحة وببشرط ان لا ياتي بامر يفضى الى تحسين دينهم اوالى اظهار الرضاء بطريقتهم والله اعلم كتبه الواجى عفو مولاه محمد كفاية الله كان الله له وكفاه وحاوز عما جناه –

(ترجمہ) ہے وہ شخص جوالتہ اوراس کے رسول اور آخرت پرایمان رکھتاہے اس کو جائز نہیں کہ کا فریامشرک پر نماز جنازہ پڑھے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور تمام مسلمانوں کو مشرکیین کے لئے طلب مغفرت سے منعفرت کریں اور مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ مشرکیین کے لئے طلب مغفرت کریں اگر چہوہ ان کے بیار مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ مشرکیین کے لئے طلب مغفرت کریں اگر چہوہ ان کے رشنہ دار بی ہوں جب کہ ان کو یہ معلوم ہو چکاہے کہ وہ (کفرکی وجہ سے) دوزخی ہیں۔

اور نماز جنازہ اصل میں وعاوا ستغفار ہی ہے اور مسلمانوں کا کفار کی عبادت گاہوں میں جائران کے نہ بہی اندال میں شریک ہونا سخت خطر ناک ہے کیونکہ اس سے ان کے اعمال دینیہ کی تعظیم اور ان کے نہ بہی امور کے ساتھ پہندید گی ورضا معلوم ہوتی ہے اور بیبا تیں شریعت مطہرہ اور غیرت اسلامی کے فلاف بیں۔ لیکن وہ امور جو معاشرت ہے تعلق رکھتے ہیں ان میں مسلمان کا اپنے مشرک پڑوسی سے حسن سلوک اور اس کی تعزیت یار شتہ دار کا فرکے جنازہ کی شرکت یا کا فریزوسی کے جنازے کے ساتھ جانا ہے سب مبلوک اور اس کی تعزیت یار شتہ دار کا فرک جنازہ کی شرکت یا کا فریزوسی کے جنازے کے ساتھ اس کی ایسندید کی مباح ہو۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

ر ١ )المتوبة ١ ١٣

<sup>،</sup> ٢) قولَه من أن الدعاء ركن قال لقولهم أن حقيقتها والمقصود منها الدعاء (أرد المحتار باب صلاة الجنائز ٢٠٩٠ ط سعيد)

<sup>.</sup> ٣ ، وإذا مات الكافر قال لوالده أو قريب في تعزبته الحلف الله عليك حيرًا منه وأصلحك أي أصلحك بأن سلام و هستنه كتاب الكواهية الباب الرابع عشر في أهل الذمة والاحكام التي تعود اليهم ٥ ٣٤٨ ط كونمه ) و ( رد السحتارا كناب الحطر والاناحة قصل في البيع ٣٨٨.٦ ط سعيد )

## د سوال باب متفر قات

(سوال) (۱) یوی کے مرجانے کے بعداس کا شوہر محرم ہاتی رہے گایا غیر محرم محض اجنبی ہوگا(۲) نیوی کا جنازہ شوہر اٹھا سکتا ہے یا نہیں ؟(۳) ہیوی کے جنازے کو شوہر کا ندھالگا سکتا ہے یا نہیں ؟(۳) ہیوی کی بنان کو شوہر قالہ ستاہ ہیا نہیں ؟(۳) ہیوی کے جنازے کو شوہر کا ندھالگا سکتا ہے یا نہیں ؟ مر قومہ بالاامور محرم رشته داروں کی موجود گی میں شوہر کر سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۲۳۳ می شرافت کر مم صاحب (صلع موظفیر ) ۵ رمضان ۵ و ساتھ ما انومبر الساواء (جواب ۲۲۱) (۱) ہیوی کے مرجانے ہے نکاح کے تعلقات ختم ہوجاتے ہیں تاہم شوہر کو نظر سے بیوی کی افغالینا العمی ہوجاتے ہیں تاہم شوہر کو نظر سے بیوی کی افغالینا العمی ہوجاتے ہیں تاہم شوہر کو نظر سے بیوی کا جنازہ اٹھا سکتا ہے جنازہ تو اجنبی مرد بھی اٹھا سکتا ہے زمان کا موجود ہوں مثال متوفیہ کا بیا شبہ کندھادے سکتا ہے۔ (۳) اگر اور محرم موجود ہوں مثال متوفیہ کا بیپ 'بھائی ' بچیا' ماموں تو وہ قبر میں اتاردیں اور محرم نہ ہول تو دو سرے اجنبی اوگوں سے شوہر زیادہ مستحق بیپ 'بھائی ' بچیا' ماموں تو وہ قبر میں اتاردیں اور محرم نہ ہول تو دو سرے اجنبی اوگوں سے شوہر زیادہ مستحق بیپ 'بھائی ' بچیا' ماموں تو وہ قبر میں اتاردیں اور محرم نہ ہول تو دو سرے اجنبی اوگوں سے شوہر زیادہ مستحق بیپ 'بھائی نہو کی کا بنان اللہ لہ نو بلی

(سوال) اگر کوئی شخص جمعہ کے روز فوت ہو گیا ہو تواس کو جمعہ میں ملانے کولوگ کہتے ہیں تواس کو کس طرح جمعہ میں ملانا چاہئے یااس کو جمعہ میں نمیں ملا سکتے ہیں اور یسال بیہ بات خاص مانی جاتی ہے اور ایجھے ایکھے او ک اس پر زور دیتے ہیں۔المستفتی نمبر ۱۳۷۸ شیخ اعظم شیخ معظم ملاجی صاحب ۲۷ ذی المجھ ادر ۲۱ ہے ماامار جی بے سے المستفتی نمبر ۱۳۷۸ شیخ اعظم شیخ معظم ملاجی صاحب ۲۷ ذی المجھ

\_\_\_\_\_ (جواب ۲۲۲) یہ بات کوئی شر می بات شیس ہے صحابہ کرام کے طرز عمل ہے اس کا ثبوت شیس مانا۔ ۱۵ تمد کفانیت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

<sup>،</sup> ٩ ،ويمنع زوجها من غسلها و مسها لا من النظر اليها على الاصح (تنوير الابصار باب صلاة الجنانو مطلب في حديث كل سب و نسب منقطع الاسببي و نسبي ٢ ١٩٨٠ ط معيد)

<sup>( + )</sup> أو نك جناز ١٥ الحالة الوركندهاوية بين كوني شرعي ممانعت شين كيونك اس بين نه مس بهانه أظر

<sup>(</sup> ۴ ) َ بو نایہ اُجنبی لوگوں <u>ے لئے</u> تو نظر کر ماہمی درست شمیں جب کہ شوہر کے نئے نظر کی اجازت ہے جیسے حاشیہ نمیہ ایش مزرا

إذرائرجم المحرم أولى يادخال المواة من غيرهم كذافي الجوهرة النيرة وكذا ذوالرحم غير المحرم أولى من الاحسان في الفيرا المحافق المحافق في الفيرا والدفن ١٩٦١ كوله)

 <sup>(</sup>٥) أن الديم عن برادعة ما احدث على حلاف الحق الملتقى عن رسول الله الله من علم اوعمل او حال بنوع السبخة واستحسان و حعل دينا قويما و صراطا مستقيما ( رد المحتار ' كتاب الصلاة' باب الامامة' مطلب البدعة خمسة الساد ٢ . ٥٩ طاسعيد ) .

(سوال) مین مدی میں ہے اُر مدی کا انتقال ہوجائے تو مرد کو دوی سے پردہ کرناچاہئے یا نہیں اُنر مرد کا انتخال او تو بیوی کو پردہ کرناچاہئے یا نہیں۔المستفتی نمبر ۲۳۷ امحد صدیق 'بازار چنگی قبر (دہلی) ۲ رجب ۱۳۵۲ء م ۱۳۳۳م محصورہ

رجواب ۲۲۳) بیدی کی میت کو شوہر دیکھ سکتاہے مگرہاتھ جسم کولگانااس کے لئے منع ہے، اور جنازے لو کندھادیے میں کوئی ممانعت نہیں یہ توبالکل اجنبی لوگوں کے لئے بھی جائزہے شوہر کی میت کوبیدی و کھے بھی کندھادیے میں کوئی ممانعت نہیں یہ توبالکل اجنبی لوگوں کے لئے بھی جائزہے شوہر کی میت کوبیدی و کھے بھی سکتی ہے اور ضرورت پڑے تو غسل بھی دے سکتی ہے۔ (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللّٰہ لہ ، دہلی

(سوال) (۱) چاروں طرف قبر بیں اگر کسی جگہ آڑے وہاں جنازہ رکھ کر نماز پڑھی جائے تو نماز ہوگی انہوں نہازہ وگی یا نمیں جرات نے انہا ہوں کے نہازہ سے موجود ہو دفن نہ کیا گیا ہو انہیں جرات کے بیا کیا ہو طیکہ جنازہ سامنے موجود ہو دفن نہ کیا گیا ہو (۳) قبر میں اوگ کیا گئری مردے کے سینے میں رکھتے ہیں بید رکھنا وابئے یا نمیں جا المستفتی نمبر ۱۹۸۹ ہیادر فوگ کینے میں لکھ کر کلمہ مردے کے سینے میں رکھتے ہیں ارکھنا چاہئے یا نمیں جالمستفتی نمبر ۱۹۸۹ ہیادر فال صاحب ریاست میں ۲۸ شعبان ۲۹ ساتھ میں او میر بھی 19 ہواء

رجواب ۴۴۴) (۱) بال ہو جائے گئے۔ ۴۰/۳) تمبائو کھانے میں تو کچھ مضائقہ شیں البتہ پہنے میں آگ استعمال کرنی ہوتی ہے اور قبر ستان میں آگ لے جانا مکروہ ہے ۱۰۰(۳) اس عمل کا کوئی پجنتہ ثبوت شمیں ہے۔ ۱۵۰(۴) ککھ کرر کھنا چاہئے۔ (۱) محمد کفایت انڈد کان اللہ له 'وہل

(سوال ) (۱) دس نمال کی لڑ کی کا جنازہ بالغ یا نابالغ پڑھا جائے(۲) شریعت میں کتنے سال کی لڑ کی بالغ ہوتی ہے(۳) بعض مولوی صاحبان دس سال کی لڑ کی کا جنازہ بالغ پڑھاتے ہیں ان کا استدال بیہ ہے کہ چوں کہ ام

١٠ ويسع روجها من غسفها و مسها لا من النظر اليها على الاصح ( تنوير الابصار اباب صلاة الجنائر ٢٠ ١٩٨ ط سعيد ) ٢١ و بسنع زوجها من غسلها و مسهالا من النظر اليها على الاصح منيه وقالت الاتمة الثلاثة يجو ز لاك عليا عسل فاطسة فلنا هذا معمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب و نسب ينقطع بالموت الاسببي ونسبي مع الدعني الصحابة انكر عليه شرح المجمع للعيني وهي لا تمنع من ذلك ولو ذهبة بشرط بقاء الزوجية الخر الدر المختار المبارة الجنازة ١٩٨١ طسعيد )

.٣، قال ابو حنيفة ولا ينبغي ان يصلي على ميت بين القبورا وكان على وابن عباس يكرهان ذلك وان صلوااجزاهما لماروي انهم صلوا على عانشة و ام سلمة بين مقابر البقيع ( بدانع فصل في سنة الدفن ٢١٠ ٠ ٣٢ ط سعيد)

، ٤) و بكره الأجر - كما يكره ان يتبع قبره بناء تفاولاً ( بدانع فصل في سنة الحفر ١ ٣١٨ ٢ ط سعيد )

( ﴿ ) البِنَدُ " تَى كَاذَ مَر بِنِهِ أَر اسْ بِرِ سُورَةٌ قَدَر بِرُهِ أَمَر كُنه و في جائب من اخذ من تواب المقبو بيده وقوأ عليه سورة

الفدر سبعاً و تركه في القبر لم يعذب صاحب القبر٬ ذكره السيد ر طحطاوي٬ على مراقى الفلاح٬ باب احكام الجنائز٬ فصل في حملها٬ و دفنها ص ٣٧٠ ط مصطفى حلبي مصر،

ر٣) عن الفتح الدتكرة كتابة القرآن واسماء الدتعالي على الدراهم والمحاريب والحدران وما يفرش وما ذاك الالاحترامة و خشية وطنه - فالمنع هنا بالاولى مالم يثبت عن المجتهد (رد المحتار اباب صلاة الجنازة ٢٤٧،٢٤٦/٢ طاسعيد ) المؤمنین حضرت عائشہ کی خلوت ۹ سال میں ہوئی تھی اس لئے دس سال کا جنازہ جائز ہے آیا یہ صحیح ہے؟
المستفتی نمبر ۲۲۹ حاجی عبدالکر یم صاحب امین بلڈنگ (پٹاور) ۲ربیع الثانی کے ۳٫۵ اصلاح ۲جون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۲۵) دس سال کی لڑکی اگر بالغہ ہوگئی ہو یعنی اس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہو تو اس کا جنازہ پوری عورت کے لئے پڑھا جائے اور اگر حیض آنا شروع کی جزارہ تا اس کا جنازہ تو اس کا جنازہ بالغہ کی طرح پڑھا جائے۔

دس سال کی عمر میں لڑکی بالغہ ہو سکتی ہے گمر سے لازم نہیں کہ ہر دس سالہ لڑکی بالغہ ہو جائے حضر ت عائشہ صدیقۂ سے نوسال کی عمر میں مقاربت ہوئی تونوسال کی لڑکی کے بلوغ کاامکان ٹائٹ ہوانہ بیہ کہ ہر نوسال کی لڑکی بالغہ قرار دیدی جائے بالغہ قرار دینے کے لئے پندرہ سال کی عمر ہوئی جاہئے جب کہ اور کوئی علامت بلوغ ظاہر نہ ہو۔‹، محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

(جواب ٢٢٦) جن لوگول نے تبریت لائن نکالی اوراس کا سر کانااور ہے حرمتی کی 'انہوں نے بہت سخت ظلم اور براکام کیا انکو قانونی سز اولوانی چاہئے 'تاوان لیکر معاف کردیناور سبت نہیں۔ اور خود کوئی انتقام لینے

<sup>(1)</sup> بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال والاصل هو الانزال والجارية بالاحتلام والحيض والحبل ولم يذكر الانزال صويحا لانه قلما يعلم منها فان لم يوجد فيها شئ احتى بتم لكل منهما خمس عشر سنة به يفتى لقصر اعمار اهل رماننا وادنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين هو المختار (الدر المختار كتاب الحجر فصل في بلوغ الغلام بالاحتلام ١٥٤/٦ عند) و معيد)

ی صورت بھی مناسب نہیں رہ کہ اس میں فساد اور مزید نئر ر کااختال ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ (۲) لاش اور سر کوائی قبر میں یا علیحدہ قبر میں دفن کر دیں ' عنسل اور نماز کی حاجت نہیں ہے پہلی مرینہ دفن کرنے ہے پہلے اوابو بچکے میں۔ ۵۰ فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ ' ویلی

(سوال) جو مسلمان جمعہ کے دن مرجائے تواس کے لئے جمعہ کے دن کا کچھ تواب ہے یا نہیں ؟المستفتی نظیر الدین امیر الدین(اسلیز و ضلع مشرقی خاندیس) (جواب ۲۲۷) ہاں فضیات اور تواب ہے۔ (۲)محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لد'

#### (اخبار المعينة مورند ٢٦٤ تمبر ١٩٢٥ع)

رسوال) یہاں پر فقطا کیک گھر روافض در میان مسلمانوں اور پر ہمنوں کے اپنی زندگی ہمر کررہے ہیں آئے۔ روافض مر جاوے تواس کا کفن مسلمانوں پر واجب ہے یا نہیں ؟ اگر لازم ہے تواس کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہیں ؟

رسوال) (۱) جس گھر میں تھی کا نقال ہوجائے اس گھ کے لوگوں کو اوراس کے بڑوس کے گھر ول میں جس کھانا پکانا درست ہے یا نمیں الاکا استعال ہوجائے استعال جس کے نفسل و کفن کے لئے استعال میں جانا پکانا درست ہے نفسل و کفن کے لئے استعال میں کرنا جائز ہے یا نمیں جبعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز بازار سے الائی چاہئے گھر کی کوئی چیز استعال نمیں کرنی چاہئے مثلاً گھڑے الد حنیال و نمیرہ حتی کہ کفن سینے کے واسطے سوئی بھی بازار سے الائی چاہئے گھر میں چار پائی

, ٧ ، أَهُ رَكْرُ أَرْ مُشْرُدُ وَلا يَصِلَى عَلَى مَيْتَ الامرة وأحدة والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع ( هندية باب الجنائز ا التصل الحامس في الصلاة على الجبيت ١ ٣٢٠ ط كونه إ

<sup>(</sup>۱) آیوانل بر آغز برمالی ہے جوکہ اعتاف کے تزدیک جائز شین' والمحاصل ان المذهب عدم التعزیو' باخذ الممال ( رد المحنار ' کتاب الحدود' باب التعزیر مطلب فی التعزیر' باخذ المال ۲۲/۶ طاسعید )

<sup>(</sup>٣) حديث ثر نفي من تركز و هنم بمعدك ون مرجائ توالله تعالى الته مذاب قبر ت محفوظ فرمائ بين عن عبدالله بن عسر فال:قال رسول الله تنشق ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الاوقاه الله من فننة القبر (توهذي ابواب الجنائو) مات ماجاء من يموت يوم الجمعة ٢٠٥٠ ط سعيد )

ر ٤ ) ويغسل المسلم؛ و يَكُفن و يدفن قريبه كخاله الكافر الاصلى اما المرتدا فيلقى في حفرة كالكلب عند الاحتياج فنو له قريب فالاولي تركه لهم من غير مراعاة السنة (الدر المختار باب صلاة الجنازة ٢ / ١ ٣ ٢ ط سعيد )

موجود ہو پھر بھی میت کے لئے بازار سے لانی چاہئے۔ ٠

(جواب ۲۲۹) (۱) میت ہوجائے تو کھانے پینے کی گھر والوں کو بھی ممانعت نہیں ہے چہ جائیکہ بڑو سیول
کویہ دوسری بات ہے کہ گھر والے رنج وغم کی دجہ ہے کھانے پینے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ۱۱۰ کیکن
اگر وہ اس گھر میں پیمار کویل پچوں یا کمز وروں اور ضعفوں کو کھانا کھلاویں تو گناہ نہیں ہے۔
اگر وہ اس گھر میں پیمار کویل پچوں یا کمز وروں اور ضعفوں کو کھانا کھلاویں تو گناہ نہیں ہے۔
(۲) یہ بھی غلط ہے۔ اگر گھر کے برتن چار پائی وغیر واستعمال کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ان کے بچر استعمال کریں کوئی وہ ہم کرنے کی گنجائش ہے۔ میں نہ ان کے پچر استعمال کریں کوئی وہم کرنے کی گنجائش ہے۔ میں

محمد كفايت الله كان الله له 'مدرسه المينيه 'و بل

 <sup>(</sup>١) ويستحب لجيران اهل الميت والاقرباء الا باعد تهية الطعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله عليه السلام اصنعوا الا جعفر طعاماً فقد جاء هم ما يشغلهم حسنه الترمذي و صححه الحاكم ولانه برا و معروف و يلح عليهم في الاكل الان الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون اه ( رد المحتار اباب صلاة الجنازة ٢٤٠/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) يونند نه كونى شرعى ممانعت وارومونى باورنه كونى عقلى قباحت ب

## کتاب الصوم پہلا باب رویت ہلال رمضان وعیدین

عیدالفطر کی نمازنسی عذر کی دجہ سے دوسرے دن پڑھی جاسکتی ہے (سوال )ایک شہر میں ہلال عیدالفطر کے متعلق مختلف شہادتیں اہل اسلام کی قامنی شہر کے پاس گزریں کسکن قاضی صاحب نے ان ہے ایک ایک علیحدہ بلا کر کہ دوسرا گواہ نہ سنے دقیق جرح کی کہ جیا ندتم نے کس جگہ دیکھا اس کے دونوں کنارے کس جانب تھے اس کے پاس کوئی ستارہ تھا پانہیں اوپر نیچے بادل تھا پانہیں ا' اور تھا تو کتنے فاصلے پر تھا اور کس رنگ کا تھا وغیرہ وغیرہ ۔ان سوالات میں جہاں بھی دوشاہدوں کے درمیان ذرا اختلاف ہواان کی شبادت رد کر دی آخر بلنج و کا ؤ چند شباد تیں ہر طرح سالم اور جرح میں بے عیب مضبوط قائم ر میں اور صبح کے بیجے قاضی صاحب نے ان شہادتوں کومعتبر قرراد کیرافطار صیام کا فتویٰ دیا اور ساتھ ہی اس کے بیہ فرمایا که چونکه دیبات میں عام اطلاع ہونامشکل ہےلہذا دوگانه عیدالفطرکل کوا دا کیا جائے گاہر چند کہ بعض اہل اسلام اورابل علم نے کہا بھی کہ تاخیر بلا عذر حجیج نبیں اس لئے دوگا ندآ ج نسر درا دا ہونا چاہیئے مگر قاضی صاحب نے اسکوشلیم ہیں کیا اور فرمایا کہ بیتا خبر بلا عذر نہیں بلکہ اطلاع عام کے عذر سے سے کہذاکل کو دوگا نہ عید بلا کراہت سیجے ہے چنانچہ عاممسلمانان شہراپنے اپنے گھرول کوواپس ہو گئے مگر بعض لوگول نے تاخیر کوجائز نہ جھ کر عبیدگاہ میں اپنا دوگا ندادا کیا اور سوسوا سومسلمان اس میں شریک بھی ہوئے عام اہل اسلام نے یوم آئندہ حسب اعلان قاضی صاحب کے اقتد امیں دوگانہ ادا کیا دریافت طلب اموریہ ہیں کہ قاننی صاحب کُو گواہان رویت ہلال ہے اس قتم کی باریک جرح کرنے کا شرعا کہاں تک حق حاصل ہے صورت مذکورہ میں جو تاخیر ہوئی وہ شرعاً بعذر ہوئی یا بلا عذرخصوصاً جب کہ دو گھنٹے کا دفت ملا اور شہر دمتعلقات شبر کی اطلاع کے لئے وہی ہدایت جوافطارصوم کے لئے عمل میں آئی اطلاع دوگا نہ کے لئے بھی کافی تھی یا کم از کم بذریعیہ منا دی دو گھنٹے میں پورااعلان کیا جاسکتانهااہل دیبات کواطلاع دینایاان کی رعایت میںصلوۃ عیدکو کل پرمؤ خرکرنا کہاں تک صحیح ہے؟اس تاخیر کی صورت میں جن مسلمانوں نے قاضی صاحب کے خلاف اپنادوگا ندای دن عیدگاہ میں ادا کیا وه برسرحق پابرسر باطل اور ان کواپیا کرنا جائز تھا یا اتباع قاضی صاحب کا ضروری تھا؟ یوم الغد میں قاضی صاحب اورعام مسلمانوں نے جونماز پڑھی وہ سچھ ہوئی یا باطل اورادا ہوئی یا قضااور مکروہ ہوئی یا بے عیب؟ (جو اب. • ۲۱۳ ) عیدالفطر کی نمازکسی عذر کی مجہ ہے دوسرے دن پڑھی جاسکتی ہےاورلوگوں کومطلع کرنا بھی عذر شرع ب وتؤخر صلوة عيد الفطر الى الغداذا منعهم من اقامتها عذر بان غم عليهم الهلال وشهد عند الامام بعد الزوال او قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال

(هندیه ص ۱۹۱ ج ۱) ۱۰ کین الل دیمات پر عیدین کو مطلع کرنا ضروری شیں اور ندان کی وجه سے تاخیر عذر شرعی میں داخل ہے کیونکہ اہل دیمات پر عیدین کی نماز واجب شیں اها شرائط وجوب صلوة وجوبها و جواز ها فهو شرط وجوب صلوة العیدین و جواز ها فهو شرط وجوب صلوة العیدین و جواز ها من الاهام والمصر (بدائع ص ۲۷۵ ج ۱) ۲۰ تو جب ال پرعید کی نماز واجب شیں توان کی وجہ ہے تاخیر بھی عذر شرعی ندر تا ندر سے ندر ویت کا تیشن ہو کے کرنا جائز ہے والتھ کی نہ جو توالی جرح جس سے رویت کا تیشن ہو کے کرنا جائز ہے

صرف تار کی خبر پر عید کرنااور روز دا فطار کرلینادر ست نهیں

(معوال) ایک مولوی نے بیے خبر سن کہ دبلی سے تار آیاہے وہاں انتیس کا چاند ہو گیاہے اسی خبر پراس نے روزے افطار کراد کئے اور عید کرلی اور بیا کہ ویا کہ اس کا تمام گناہ میر ، فرمہ ہے آیاس تار کی خبر پر روزے افطار کرانا اور اینے ذمہ گناہ لیماد رست ہے جبینوا توجروا ؟

(جواب ٢٣٦) صرف اس طرح خبرس کرک و الی سے تار آیا ہے کہ وہاں چاند انتیس کا ہوگیا ہے۔
روزے افطار کر ڈالنالور عید کرلینا ہر گز درست نہیں عید کے چاند کے جوت کے لئے دو عادل آد میول کی گوائی شرط ہے صورت منلد میں اول تو تار خود اپنے پاس نہیں آیالور پھر اگر اپنے پاس بھی آئے جب بھی چونکہ تار میں کی بیش اور غلطی ہوتی رہتی ہے اس لئے وہ جُوت رویت بلال کے واسطے کافی نہیں وان کان بالسماء علم لا تقبل الا شهادة رجلین او رجل وامرء تین و یشتوط فیه الحریة ولفظ الشهادة کذافی خوانة المفتین و تشتوط العدالة هکذا فی النقابة انتھی مختصرا ولفظ الشهادة کا جا اس اور کی شخص کا نعوذ بائلہ یہ کہنا کہ روزے افطار کر اواس کا تمام گناہ میر سے دمنا ہو بہت بری ویدہ دلیے اس میں آئی طاقت نے کہ عذاب فداوندی رہی منجل ہو کہا ایک باتول ہے احتراز واجب ہے۔
مداوندی رہی کا متحمل ہو کے ایک باتول ہے احتراز واجب ہے۔

نبوت رویت ہلال عید کے واصطے دوعادل گواہوں کی شمادت شرط ہے (سوال ) رنگون کے قریب وشی ایک مقام ہے وہاں ۲۹ تاریخ کو ۱۰ بچے کے قریب تار آیا کہ آئ رنگون

ر ١ ) الباب السابع عشر في صلاة العيدين ١/١ ٥ ١ ط رشيديه كوئته

٣٠) فصل في العيدين! فصل في شرائط وجوبها! وجواز ها ٢٧٥.١ ط ماجديه! كونمه

<sup>(</sup>٣) كتاب الصوم الباب الثاني في روية الهلال ١٩٨/١ ط رشيديه كونمه

٤) وقال الذين كفروا للذين أمنوااتبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا هم من شي العكوت ١٢

میں عیدہاس، ناء پر بعض اختاص نے یعنی نصف ہو گوں نے روزہ توڑ دیااور نصف ہو گوں نے تار کا اعتبار نہیں کیااورروزہ بر ستور شام کو افطار کیااور ۱۳۰ تاریخ کوروزہ ختم کر کے اتوار کو عید کی خلاصہ ہے کہ رگون والوں نے کل ۲۹روزے رکھ کر شنبہ کو عید کی اور یہال بعض شخصوں نے ۲۹ روزے کامل کئے اور ایک تمیں کانا قص توڑ دیا اور بھوں نے پورے تمیں کے لیکن عید پورے ۱۳۰ کر کے جونی اب سوال ہے ایک تمیں کانا قص توڑ دیا ہے کوروزہ توڑ دیا ہے کیاان پر قضاو کفارہ واجب ہے یا نمیں ؟ دوسر کی ہے بات قابل دریافت ہے کہ امسال اکثر جگہ ناگیاہے کہ شنبہ کو عید ہوئی اگر بیبات محقق ہو جائے تواس عالت میں قضاو اجب ہے یا نمیں ؟ اور اس کے محقق ہونے کے لئے کیا کیاشر الط ہیں ؟ افواہ کا کوئی اعتبار عالمی بین قضاو اجب ہے یا نمیں ؟ اور اس کے محقق ہونے کے لئے کیا کیاشر الط ہیں ؟ افواہ کا کوئی اعتبار عیان میں قضاواجب ہے یا نمیں ؟ اور اس کے محقق ہونے کے لئے کیا کیاشر الط ہیں ؟ افواہ کا کوئی اعتبار کیا نہیں ؟

(جواب ۱۳۳۲) ثبوت رویت بالل عیر کے واسط جب که مطلع صاف نه مودو عادل گوابول کی شمادت شرط ہے تاریس الجن عالب کی پیشی اور غلطی ہوجاتی ہے اس لئے تار ثبوت رویت بالل کے لئے کافی نمیس وان کان بالسماء علة لا تقبل الا شهادة رجلین اور جل و امر أتین ویشترط فید العریة ولفظ الشهادة کذافی خزانة المفتین و تشترط العدالة هکذا فی النقایه انتهی مختصو از (هندیه ص ۲۱۰ ج ۱) دیاپس جو شخص که صرف تارکی خبر پر روزه تور والے اس پر قف مختصو از وهندیه ص ۲۱۰ ج ۱) دیاپس جو شخص که صرف تارکی خبر پر روزه تور والے اس پر قف و کفاره دونوں واجب ہول کے لیکن آگر بعد میں بشہادة شرعیہ معتبرہ ثابت ہوجائے کہ چانم ۱۲ مضال کا ہوا تھا تو حکم قضا ساقط ہوجائے گی۔ و لا عبر ق لا ختلاف المطالع فی ظاهر الروایة کذافی فتاوی قال فتاوی قالمی خان و علیه فتوی الفقیه ابی اللیث و به کان یفتی شمس الائمة الحلوانی قال لورای اهل مغرب هلال رمضان یجب الصوم علی اهل مشرق کذافی الخلاصة (هندیه التلغوافی میں ما خطہ فرما گئے ہیں۔

مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال عبد کے ثبوت کیلئے دوعادل گواہوں کی شہادت شرط ہے۔

(سوال) اگر کسی شہر میں مطلع صاف نہ ہواور دوضعیف البصر غیر عدل جن کوعوام الناس غیر معتبر معتبر سوال) اگر کسی شہر میں مطلع صاف نہ ہواور دوضعیف البصر غیر عدل جن کوعوام الناس عامع مسجد ان کی شہادت پر فنوکی بھی دیدے کہ نماز عید الاضحی بنج شنبہ کو ہوگی عوام الناس ان دونوں شہاد نول کو غیر معتبر اور غیر عدل سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور امام صاحب کہتے ہیں کہ عدالت کی شرط شمیں ہے محض دو کلمہ گرخ کا محاف سے شہادت دیں گے تو جم مان لیس کے شادت دیں گے تو جم مان لیس کے شادت دونا سقوں کی بھی معتبر ہے ہیدلوگ بھر دوسرے عالم سے فتو کی طلب

<sup>(</sup>٢-١) كتاب الصوم الباب الثاني في روية الهلال ١٩٨/١ ط رشيديه كونمه

کریں دوسر اعالم جمعہ کی عید کا فتو کی دے اور شہر میں دو عیدیں ہوں ایک فریق د سویں ذی الحجہ ﷺ شنبہ کو سمجھے اور ایک جمعہ کو دوس قرار دی تواس کو سمجھے اور ایک جمعہ کی د سویں قرار دی تواس صور سرعاء نے جمعہ کی د سویں قرار دی تواس صورت میں پنج شنبہ کی نماز عید اور قربانیاں جائز ہوں گی یا نہیں ؟ اور بیام شرعاً مفتی ہے یا نہیں ؟ بیوا تو جروا

(جواب ٢٣٣) مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہال عید کے جُوت کے لئے دوعادل گواہوں کی شادت شرط ہے جو شخص اس کے خلاف کہتا ہے خلطی پر ہے۔ وان کان بالسماء علمة لا تقبل الاشھادة رجلین او رجل وامرأتین و یشترط فیہ الحریة ولفظ الشھادة کذافی خزانة الممفتین و تشترط العدالة هکذا فی النقایة (هندیه) ،، اور جب کہ عدالت شہوہ شرط ہے ہاں الممفتین و تشترط العدالة هکذا فی النقایة (هندیه) عید کا تھم صحح نمیں اور نہ اس روز کی قربانی جائز اور ایسے لوگوں کی شماد ہے۔ جو غیر معتبر سے بنی شنبہ کی عید کا تھم صحح نمیں اور نہ اس روز کی قربانی جائز اور ورست ہوئی تاوت کے کہ جمعرات کی عید ٹھیک تھی اس وقت تک ان لوقت کے کہ تھم رات کی عید ٹھیک تھی اس

مطلع صاف نہ ہوتو بلال عید کیلئے دوعادل گوا ہوں کی شمادت شرط ہے

(سوال) ہندوستان کے بعض بلاد میں عید الفطر کا چاند انتیب ویں رمضان کو یوم شنبہ کو نہیں دیکھا گیااور نہ مقامات رویت کی الن بلاد میں شر عی شمادت پنجی بناء علیہ بخوائے حدیث فان غم علیکم الھلال فاکھلو اٹلائین ، ، اتوار کی عید کی گیاس کے بعد چو نکہ مسلسل بارش ہوئی ایر اکثر آسان پر محیط رہا مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ نے ذک قعدہ اور ذک الحجہ کی رویت ۲۹ کونہ ہوسکی اور نہ مقامات رویت نے شمادت کی جہتی اب انبلاد کے رہنے والوں کے واسط عید الاضی کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آیا یہ لوگ بدون رویت اور بدون شمادت معتبرہ وشر عید مقامات رویت کا اتباع کر کے یوم جمعہ کو عید الاضی کر سے ہیں یا حدیث نہ کور کی بناء پر اکمال شاشن لازم ہوگا (جس کے اعتبار سے سنچر کو عید الاضی کر ناچا ہنے ) صورت اولی میں مقامات رویت کا اتباع بدون شمادت شر عی معتبرہ کے جو حدیث نہ کورہ کے قطعا خلاف ہے کسی جمت شرعی کی بناء پر ہے ؟ صورت ثانیہ میں جن لوگوں نے یوم جمعہ کو نماز عید الاضی کی اور اس ورت ثانیہ میں ان سے وجو ہ صافح قاور وجو ہا ضعیہ ادا ہوگایا نہیں ؟ جو الکی قبل از وقت ہے اس کی حالت میں ان سے وجو ہ صافح قاور وجو ہا ضعیہ ادا ہوگایا نہیں ؟ جو الکی آئیل قبل از وقت ہے اس کی حالت میں ان سے وجو ہ صافح قاور وجو ہا ضعیہ ادا ہوگایا نہیں ؟ جو الکی آئی مطلع صاف نہ ہو تو جو سے جانہ نظر نہ آئے صرف افواہ کا عتبار کر کے عید کر لینا رہے کی این مگلہ کے باشندوں کو جمال کسی وجہ سے جانہ نظر نہ آئے صرف افواہ کا عتبار کر کے عید کر لینا ہے کئی این مگلہ کے باشندوں کو جمال کسی وجہ سے جانہ نظر نہ آئے صرف افواہ کا عتبار کر کے عید کر لینا

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم الباب الثاني في روية الهلال ١٩٨/١ طـ رشيديه كوتنه

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس: قال وسول الله عَنْقَ صوموا الهلال لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم علبكم فاكملوا العدة ثلاثين رنساني كتاب الصوم اكمال شعبان ثلاثين إذا عُم ص ٣٣٢ ط سعيد )

جائز نمیں اگر ایبا کریں گے تو ان کی قربانی وغیرہ کو تاہ قتیکہ شر عی طریقے سے جمعہ کی عید کا جُہوت نہ ہوجائے علم عدم جواز ہی ہیا جائے گاوان کان بالسماء علم لا تقبل الا شهادة رجلین او رجل واموء تین و یشتوط فیہ الحریة ولفظ الشهادة کذافی المفتیین و تشتوط العداللة کذافی النقایة (هندیه مختصوا) ، حدیث فان غم علیکم اللخ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کی طریقے سے بھی چاند کا جُہوت نہ ہو سکے تمیں روزے پورے کرنے چائیل لیکن اگر کی طرح جُہوت ہوجائے مثانا کسی دوسری جگہ کی رویت کی شادت گزرجائے یا جمد کی عیدبدون جو شری ترویت کو تو پائیل سورت مسئول میں جن لوگول نے جمعہ کی عیدبدون جُہوت شر عی کرنی بن حکم ضیں رہے گا پس صورت مسئول میں جن لوگول نے جمعہ کی عیدبدون جُہوت شر عی کرنی بن تک کرنی بن تک نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی ایک ہوجائے تو ان کی نماز کی صحت اور جب جُہوت شرعی ہوجائے تو ان کی نماز کی صحت اور جب جُہوت شرعی ہوجائے تو ان کی نماز کی صحت اور قربانی کے جواز کا حکم دیاجائے گا۔

تیسویں تاریخ کوزوال کے بعد چاندہ کم کر افطار کیا تو قضاہ کفارہ و و تول لازم ہوں گے رسوال ) آئر رمضان کی تمیں تاریخ کو بعد زوال چاندہ یکھا گیااب بحب شرع ای وقت افطار کرنا چاہئے یابعد غروب آفاب ؟ اور آئر قبل ازغروب افطار کر لیا تو قضاہ کفارہ دو تول لازم ہول گے یا شمیں ؟ مجموعة الفتاہ کی جلد سوم س ١٦٩ ، میں امام مسلم کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ حضر ت ابوہ برق نے کہا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے اذا رایتم الهلال فصوموا واذار ایتموہ فافطروا ، ، حاشیہ کہ گیری تو تابعہ الفطر وقت العصر فظن انقضاء مدته وافطر قال کا گیری ترانیوس ۱۱۳ سے الفارة والا کئر علی الوجوب ، ه، ان دونول عبار تول کا کیا مطلب ہے ؟

رجواب ۳۳۵) ون میں رویت ہال کا کوئی اعتبار شمیں زوال ہے پہلے ہویا بعد زوال و رؤیته نهارا قبل الزوال و بعدہ غیر معتبر علی ظاہر المذہب و علیه اکثر المشائخ و علیه الفتوی بحر عن الخلاصة (درمختار) . . . . زاریے کی عبارت کا بھی یک مطلب ہے حدیث اذار ایتم النح کا

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم الباب الثاني في رؤية الهلال ١٩٨١ ط رشياديه 'كولنه

<sup>(</sup>۳) قربانی اور عید کی نماز عید کے دن کی وجہ نے واجب زوتی ہے جب عید ہونی ہی نہیں تو نماز بھی واجب نہیں ہو لی اور وجو ہے۔ پہلے اواور ست نہیں

<sup>(</sup> ٣ ) أنّاب العوم بفعل مدار صوم وافطار رمضان كدام چيز است ٣ ٨ ٣ ٢ ط امجد أكيدُ مي الإجور

وئ) عن ابي هريرةً قال ؛ قال وسول الله ادا وايتم الهلال فصوموا واذا وأيتموه فافطروا الخ و مسلم كتاب الصياه : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال الح ٢٤٧.١ ط قديمي )

ره) كتاب الصوم القصل الثالث فيمايفسده وما لايفسده الخ ٤٠٠٠ ط كوتبه

<sup>(</sup>٦) كتاب الصوم ٣٩٣/٢ ط قديمي

مطلب میہ نمیں ہے کہ دن میں چاند کیکھواور روزہ توڑ ڈالوباعہ مطلب میہ کہ روزے کے وجوب وفط کادارومدار رویت شرعیہ معتبرہ پر ہے اور رویت شرعیہ معتبرہ وہی ہے جوبعد غروب مثمس ہو قبل غروب کی رویت معتبر نمیں پی جب کہ رمضان کی تمیں تاریج کوبعد زوال چاند دیکھا توروزہ غروب مثمس تک پوراکر ناواجب ہے آگر دن میں افطار کرلیں گے تو قضاو کفارہ دونوں واجب ہوں گے (۱)

بادل کی صورت میں افطار کے لئے دو آد میوں کی گواہی معتبر ہے (مسوال ) ایک شہر میں انتیس ذی قعدہ کو پیر ئے روز منگل کی شب کورویت ہلال ذی الحجہ ہوئی ایس حالت میں کہ مطلع صاف نہ تھابلحہ ابر غلیظ محیط تھاد یکھنےوالوں میں ہے دو آد میوں نے آگر معززین شہر کی موجود گی میں جاند دیکھنے کی شہادت دی اور ان کی شہادت کی تائید میں اور بھی شہر کے مختلف محلوں ہے خبریں آئمیں کہ پیر کے روز فلال فلال شخص نے چاند دیکھا' جن میں سے بعض ثقة اور بعض مستور الحال ہیں مفتی صاحب نے ایسی حالت میں کہ علیۃ فی السماء موجود تھی ثبوت رویت کے لئے ان ووشہاد توں کو کافی سمجھ کرائلان کرادیا کہ عیدانٹی حسب شہادت پنج شنبہ کو ہو گی حسب اندان کل شہر میں پنج شنبہ کو عید ہوئی مگر چند آدمیوں نے جن کی تعداد تمیں یا چالیس سے زیادہ نہیں تھی اس شہادت کو غیر معتبر سمجھ کر بنج شغبہ کو عید نہیں کی جن او گول نے اس شہادت پر عید کی توان کے حساب ہے محر م کی پہلی تاریخ بھی پنج شنبہ کو ہوتی ہے مگر جار شنبہ کو محر م کاجاند دیکھا نہیں گیابلے بنج شنبہ کو ہوااور جمعہ کے روز محرم کی پہلی تاریخ قراریائی اب وہ لوگ کہ جنہوں نے خلاف حکم مفتی و شہادت دوسرے روز عبید کی تتمی طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ کیااکتیں کاجاند ہوا؟ جمعرات کے روز کی عید قرمانی کچھ بھی نہیں ہوئی کیا ان کا یہ تول صحیح ہے۔ فی الواقع جمعرات کی عمید نہیں ہوئی ؟ باوجود یکہ اس کا دارو مدار ججت شرعی لیتنی شمادے معتبرہ شرعیہ پر ہے یا کہنے والے تغلطی پر ہیں علاوہ ازیں شاہدوں پر غیر واقع بہتان لگاتے ہیں حالا نَه ان مَن صفت عد الت (اجتناب عن الحبائز و عدم اصرار علی الصغائز و غیر ہ) موجود ہے پس ثبوت روبت ہلال از ہوئے شمادت یقین کی حد کو پہنچا جن لو گول نے اس شمادت کے حکم کے خلاف کیاوہ مور د ملامت ہیں؛ دیگر جملہ اہل شہر کہ جنہوں نے حسب الشہادۃ تھلم شرعی کی تعمیل کی ؟ جو لوگ کہ شامدول پر بہتان باندیثتے ہوں ان کے واسطے شرِ عاَ کیا تھم ہے بالفرض اُگر کسی شخص ہے کسی زمانے میں مسى ناجائز امر كاصدور؛ ا؛ و تو بعد تانب ہونے كے بھى مقبول الشهادة ہو گایا نہيں؟

(جواب ٢٣٦) مفتی ساحب کا تخلم اس صورت میں که آسان پرابر غلیظ موجود تھااور دو آدمیول نے

<sup>(</sup>١) راى هلال الفطر وقت لعدرا فض انقضاء مدته وافطرا قال في المحيطا اختلفوا في لزوم الكفارة والا كنر على الوجوب (برازية عني هافي الهندية كتاب الصوم فصل فيما يفسده وما لا يفسده الخ ١٠٠١ ط كوئنه )

جو معتبر اور عادل تصروبت كى شادة دى سيح تقاد، اور اس كا عتبار اوراس پر عمل كرنالازم تقاجن او گول في اسك خلاف كياوه خود مورد ملامت بين نه كه مفتى صاحب اوران كه حكم كه موافق عمل كرف والے كيونكه عمل كا بينى جمت شرويه به عدالت شمودكى معتبر تعريف به به كه كبائرت مجتب به اور صغائز پر مصر نه به ده اور اس كه حسنات سيئات پر غالب بهون اگر كسى وقت كوئى گناه كبيره مر ذه بوجائ اوراس سے توبه كرك أنه كبيره مر ذه بوجائ اوراس سے توبه كرك أو بعد توبه اس كى شهادت مقبول به اور پيچلا گناه جس سے توبه كرك به اس كى شهادت مقبول به اور پيچلا گناه جس سے توبه كرك ب اس كى عدالت بين مصر ضين سوائے محدود فى القذف كه ۱۰ جاچار شنبه كو محرم كاچاند نه بونا بهم مصر شين عرب الله كان الله له الله الله مصر نه بى بوگه كيونكه تعمل دن پورے كر في سے دو سرا ممين شروئ بوجائ و جائے و خواس واسكى بوگا كيونكه تعمل دن پورے كر في سے دو سرا ممين شروئ بوجائ و خواس واسكى بوگه كان الله له ا

(۱)امارت شرعیہ بھلواری شریف کے اشتہار کی خبر سے عید کرنا (۲)امارت شرعیہ کاعیر کی اطلاع کے لئے ایک آدمی کا بھیجنا کافی ہے

(سوال ) (۱) کیاامارت شرعید پھلواری شریف کا اپنی جکد پر شرعی اصول پر ہلال میدیا انتحی ک شادت لیکربذر بعد اشتمار کے اوگوں کو نماز عید اور افطاریا نماز انتخی یا اضحید کی خبر دینی تحقیح ہے ؟ اور اوگوں کو محض اس اشتمار پر افطار اور قربانی کرنا تحقیح ہے ؟

(۲)امارت شرعید پیملواری شریف کاعیداعنی وغیرہ کی رویت کی خبر کے لئے ایک مبلغ کائس جگہ پر ہمنی ویناوہال کے لوٹوں کی نمازو قربانی کے لئے ججت ہو سکتا ہے یا نہیں اوراس کا محض یہاں آ مرید بیان مرنا کہ امیر صاحب امیر صاحب کے رویرورویت کی متند شمادت گزر چکی ہے رویت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں '' المستفتی (مولانا)عبدالصمدر جمانی (موتگیر)

. ١) وغيرط للفطر مع العلة والعدالة بصاب الشهادة ولفط اشهدا و عدم الحد في قذف لتعلق بفع العبد فولة! و بصاب الشهادة أي على الأموال وهو رجلان! أو رجل! وأمر أثان! أما الفطر فيو نفع ديبوي للعباد! فاشبه أسانر حموفهم! فيشترط ما يشترط فيها (أرد السحتار! كتاب الصوم ٢ ٣٨٦ ط سعيد)

 ٢٠ قولد خبر عدل الخ العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى ( والمرزة الشوط ادناها وهو توك الكبانوا والا صرار على الصغائرا وما يخل بالسروءة و يلزم مسلما عاقلا بالغا بحز ، رد المحتارا كتاب الصوم ٢٠٩٣ ط سعبد )
 ٢٠) يُحيرون إلى أبه ا

(٣) يون أباياتي مية ٩٩ يو ٩٠ وان في يون تمين المين المين الديم الوقياء المين عن ابن عمر الدوسول الله الله الله دكه وكد رمصان فضرب بيده فقال النبهر هكدا وهكذا الله عقد ابهامه في النافقة صوموا لرؤيته واقطروا لروسة فال اعسى عليكما فاقدرواله ثلاثين ومسلما كتاب الصيام باب وجوب رمصان الرؤية المهلال ٢٤٧ فديسي وسلما كتاب الصيام باب وجوب رمصان الرؤية المهلال ٢٤٧ فديسي وسلما المينام المينام

واذا شهد على هلال رمضان شاهدان والسماء متغيمة و قبل القاصى شهادتهما وصاموا ثلاثين يوما فلم يروا هلال شوال ان كانت السماء متغيمة يقطرون من الغد بالاتفاق وان كانت مصحية يقطرون ايضا على الصحيح كذافي المحيط (هندية كتاب الصوم باب رؤية الهلال ١٩٨٠١ كونيه ، (جواب ٣٣٧) (۱) اگر اشتمارایسی صورت سے طبع کرایا جائے جس میں جعل و تزویر کا اختمال باتی نہ رہے بعنی اس قسم کا اشتمار کوئی دوسر اشخص عادة و قانونا نه چیواسکتا ہو تو وہ اشتمار لوگوں کے لئے غلبہ نظن کے حصول کا موجب ہو سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہو سکتا ہے آگر چہ وہ ججت قطعیہ کا درجہ اس وقت بھی نہیں رکھتا (۲) ایک مبلئ کا ارسال کافی نہیں ہے بلحہ دو آدمی بھیجنے چاہئیں اور کتاب القائنی الی القاضی کو ملحوظ رکھنا چاہئیں اور کتاب القائنی الی

(۱) ٹیلی فون کی خبر پر چاند کے ثبوت کا حکم دینا (۲) ٹیلی فون پر حلفیہ بیان کیکر بھی عید کا حکم دینا جائز نہیں (۳) ٹیلی فون کی خبر ہے اگر چاند ہونے کا یقین ہو جائے ؟

(سوال) دربارہ رویت باال ٹیلی فون کی خبر شرعاً معتبر ہے یا نہیں اور دوست آشنا جن کی آواز کو شاخت بھی کر سکتے ہیں کہ بال بید زید ہے یا عمر و ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بزاروں روپ کا کاروبار چات بھی کر سکتے ہیں کہ بال بید زید ہے یا عمر و ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بزاروں روپ کا کاروبار چاتار بتاہے تووہ مسلمان ایک شہر ہے دوسرے شہر میں خبر کریں ٹیلی فون سے تخیینا ۴۰۰ یا ۴۰۰ میل ہے تواس پر عید کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(۴) جب دوسرے شریت خبر دی ٹیلی فون میں توبہ شہر والے پھر ٹیلی فون میں ان کی شمادت حلفا لے لیوس؟

۔ (۳)جب دوسرے شہرے خبر ملی ٹیلی فون میں اس پر تعلیل آدمیوں نے روزہ ندر کھا توان پر قضا لازم جے ؟المستفتی نمبر ۲۰۸ مولوی سید عبدالقادر 'پی ایم پر گ ناٹال(افریقه) ۳۰ شوال ۳<u>۵ سا</u>ھ م ۱۵ فروری ۴ ۱۹۳۴ء

(جواب ۲۴۸) نیلی فون کی خبر پر رویت کے خبوت کا حکم دیناناجائز ہے کیونکہ نیلی فون پربات کرنا شہادت شرعیہ کی حدود میں داخل سیں اگر چہ آواز پہچانی جائے تاہم اشتباہ سے خالی سیں اور مشتبہ چیز پر رویت کا حکم ضیں دیا جا سکتا ٹیلی فون پر شجارت بلحہ حکومت کا کاروبار چلتا ہو پھر بھی ٹیلی فون پر کوئی جج کوائی ضیں سیس دیا جا سکتا اور قانون شمادت کی رو سے ٹیلی فون پر شمادت مقبول نہیں ہو سکتی پس قانون شراجت میں بھی حکم سے لئے ٹیلی فون پر شمادت مقبول نہیں ہو سکتی پس قانون

(٢) جب ٹیلی فون کاذر اچہ اور والط معتبر شیں تو حلف لینانہ لینابر ابر ہے اور وہ حلف بھی معتبر

د ۹ )اور کتاب القاحتی الی القامتی میں دوم ویا کید م واوروو تور تول کی گوائی ضروری ہے ' **و لا یفی**ل میں میں میں میں میں میں میں میں دوم ویا کید میں واوروو تول کی گوائی ضروری ہے ' **و لا یفی**ل

الكتاب الا بشهادة رجلين او رحل و امرانس وهدايه كتاب ادب القاضي باب كتاب القاضي الى القاضي ٣ ٣٩ ١ امداديه ملتان ،

٢) ولا يشهد على محجب بسماعه منه الا اذا تبين لقائل بان لم يكن في البيت غيره الويرى شخصها اى للقائلة مع شهادة اثنين بانها فلانة بنت فلان ابن فلان الخ ر الدر المختار كتاب الشهادات ٤٦٨/٥ طبع سعيد )

شمیں بیعنی میہ ثابت نہ ہو گا کہ حلف کون کر رہاہے یا حلفی شماوت کون دے رہاہے اس لئے اس خبر پر عید کر نے کا حکم کرناد رست نہ ہو گاں،

(۳) اگر دوسرے شہرت سی شخص کور مضان کے چاند کی خبر ٹیلی فون پر علے اور اس کو یقین ہو جائے کہ فلال شخص کی آوازہ اور اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہ توبہ شخص اپناس یقین پر اپنے نفس کے لئے ممل کر سکتا ہے بینی خود روز ور کھ سکتا ہے ہو، لیکن دوسروں کو ضیل کہ سکتا کہ تم روز ور کھواور نہ مام طور پر رمضان کے جوت کا تعلم دیا جا سکتا ہے اور اگر عبد کے چاند کی خبر سی کو ٹیلی فون پر ملے تو وہ باوجود آواز پہچا نے اور یقین ہو جائے گئی روز ہ نہ جھوڑے بلکے لوگوں کے ساتھ خود بھی روز ور کھے اور جب عبد منائیں تو ہے بلکہ کو تاند کی دو جو جائے یارویت کا شرعی شمادت سے جبوت ہو جائے اور سب عبد منائیں تو ہے بعد منائیں تو ہے عبد منائیں تو ہے تو تاند کی دویت ہو جائے اور سب عبد منائیں تو ہے تھی عبد منائیں اللہ لا

(۱)معتبر داڑھی منڈھے اور دھوتی باندھنے والے کی گواہی

(۲) شرعی قاصنی نه بوین کی صورت میں مفتی یا مام مسجد چاند کی گواہی لیے تو بھی شہاد ت کی شر اکط کی رعابیت ضرور کی ہے

(٣) مختلف خطوط ہے آسر جاند کا یقین ہو جائے

(سوال) (۱) اس زمائے میں جب کہ ڈاڑھی منذوں کی کترت ہے پس اگر کوئی ڈاڑھی منڈانے ہا! رویت کی شمادت دے اور وہ مع فاشقہ اور معتمد شمجھا جاتا ہو پس آیا شرعا اس کی گواہی مان کی جائے اس طرح داڑھی والا نمازی جب کہ شمریادھوتی باندھے ہوئے ہو۔

(۲) جب کہ اس زمانے میں حاتم مسلم نہیں ہے تو آیا مفتی یاامام مسجد عیدالفطر اور عیدالا صحیٰ کے چاند میں بلا افظ شہادت گواہی کومان لے تو کیا حمد ج ہے ؟

(۳) جب کہ دو خطاب آجا کمیں جن میں اشتباہ نہ جو اور دل کو اطمینان ہو جائے تو آیاان دو خطوں کی جائی جن میں اشتباہ نہ جو اور دل کو اطمینان ہو جائے تو آیاان دو خطوں کی جناء پر عید الاسٹی محساب ۶۹ ہو سکتی ہے جمثلاً ہر ماکے شہر نا نگو میں ایک خط رنگون کے دار الا فراس بناء میں امام مسجد جو لہا گیا کہ میں سال عید کلکتہ و نمیر ہ کی رویت کی بنا پر روز دو شغبہ محساب انتیس ہو گی اور دو سر ابھا اس اس مسجد نا نگو کے نام جو ابالام جامع مسجد ماند لے کی طرف سے سمبیاکہ یہاں باہر کے دو معتد

۱۹۱ ما د پارم مبوت رئیست استهاما مسرعیا بن پایشی خبر منان و عمر منی انتسون منتبر از اسرعیا استانیم و هو نقة فلیتفکر و آلات جدیدة ص ۱۹۶ ادارة المعارف کراچی )

 <sup>(</sup>١) ولا يشهد على محجب مسماعه منه الا اذا تبين لقائل بان لم يكن في البيت غيره او يرى شخصها اى للمائلة
مع شهادة اثنين بانها فلائة بنت فلان ابن فلان الخ ر الدر المختار كتاب الشهادات ٥ ٨٦٤ طبع سعيد )
 ٢) انه لاجلوم لثبوت رمضان الشهادة الشرعية بل يكفى حبر عدل والخبر على التلفون معتبر ادا عرف المسكلم.

<sup>(</sup>٣) رجل راي هلال الفطرا وشهدا ولم نقبل شهادته كان عليد ان يصوم؛ فان افطر كان عليه القضاء ر هنديه كناب الصوم باب الثاني في رؤية الهلال ١ ١٩٨٠ كونمه ،

گواہوں کی شہادت رویت کی بناپر بروزوو شنبہ عیدالاصنی ہو گی پس آیاان دونوں معروضہ بالاخطوط کی بناپر شہر ٹائلو کے مسلمانوں کو عید کرنا جائز تھایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۸۶ موالانا عبدالخالق صاحب رنگون ۲صفر ۱<u>۳۵۳م کے منی ۱۹۳۳ء</u>

(جواب ۲۳۹) (۱)ڈاڑھی منڈانے والااگرچہ عرفا تقہ اور قابل اعتاد سمجھاجا تا ہواس کی گواہی شہ ما غیر مقبول ہے()لیکن اگر قامنی قبول کرلے اور حاکم کر دیے تو حکم صحیح ہو جائے گار،

(۲) نمازی اور داڑھی والا تمخص اگر و ھوتی باندھے تواس کی گواہی قابل قبول ہے ہو،

(۳) بوجہ حاکم مسلم نہ ہونے کے امام یا مفتی قائم مقام قاضی کے تو ہو سکتا ہے، الیکن باقی ان تمام امور کی رہا ہے کرنی ہوگی جو خود قاضی کے لئے واجب الرعایة تصاور لفظ شمادت فطر واضیٰ کے لئے واجب الرعایة تصاور لفظ شمادت فطر واضیٰ کے لئے صرور کی ہیں، دااگر گواہ ناوا تفیت کی بناء پر خود نہ کھے تواس ہے تعلوا لئے جائیں۔

(۳) خطوط کی بناپر ذاتی طور پر عمل تو گیاجاسکتاہے جب کہ خطوط پر اعتماد ہولیکن تھکم کے لئے خطوط اگر چہ قابل اعتماد ہوں کافی نسیں ہیں (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

ٹیلی فون کی خبر شمادت کے باب میں قابل قبول نہیں اگر چہ اس میں تصویر بھی نظر آئے رسوال ) ہمارے شہر میں جو کہ ساحل جر پر نشیب میں واقع ہے اور اکثر مطلع بھی صاف نہیں ہوتا بدیں وجہ چاند نظر نہیں آتا مگر ہمارے شہر کے قریب ذربن نامی مقام سے میرے دوست نے مجھ کو ۲۹ مرمضان کے مغرب اور عشاکے در میان بذراجہ ٹیلی فون خبر دی کہ میں نے ہلال فطر و کیھ لیاہے میں نے ان سے مزید تاکید کے گئے کما کیاصرف آپ نے دیکھایا آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی دیکھائے انہوں نے کما کہ ہمارے ساتھ کسی اور نے بھی دیکھائے انہوں نے کما کہ ہمارے ساتھ تین چار آو میول نے بھی و یکھاہے میں نے اپنے دوست سے کماکہ وہ آئر آو می شمل فون پر آگر ہلال کی رویت کے متعلق مجھ کو اطلاع دیں تو ہم کو تسلی تشفی ہو جائے گی جنانچہ میں شرے دوست سے لیال کی رویت کے متعلق مجھ کو اطلاع دیں تو ہم کو تسلی تشفی ہو جائے گی جنانچہ میرے دوست نے ان کوباو ایا اور انہول نے چاند کی رویت کی اطلاع مجھ کودی اور یہ خبر دینے والے چار

 <sup>(</sup>١) سنل في شهادة محلوق اللحية هل تقبل ام لا ؟ الجواب له اجد فحيث ادمن على فعل هذا المحرم يفسق الح
 (فتاوى تنقيح حامديه الشهادة اذا بطلت الخ ١٠١٥ مكتبه حاجي عبدالغفار قندهار افغانستان)

 <sup>(</sup>۲) فلو قصى بشهادة فاسق نفذ واتم
 قوله بشهادة فاسق نفذ واتم
 قال تحرى القاضى الصدق في شهادته تقبل والإلااه وفي فتاوى القاعدية هذا اذا غلب على ظنه صدقه الخ ورد السحنار كتاب الشهادات ٥ ٤٦٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣)وطنو تي بالد حنا أو في كناه تهين إس كے شماد بيد ميں او في خلل حميل آتا

 <sup>(</sup>٤) والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه ( عمدة الرعاية على شرح الوقاية كتاب الصوم ٢٤٦.١ سعيدكمپني)

<sup>(</sup>٥)أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة (البحر الرائق كتاب الصوم ٢٨٣/٢ بيروت)

<sup>(1)</sup> کیو تک ہے شہ ما جہت خبیں اور کتاب القاضی الی القاضی کے شر انظ مفقود ہیں

آد می منتبر قابل اعتماد عندالشرع میں اور چو نکہ روز مرہ تجارتی کا مول میں ان او گول کے ٹیلی فون آئے۔ ریخے میں اس دجہ ہے ان کی آواز کو مخوبی میں پہچا نتا ہوا۔

ائی طرح اور کئی مقامات مثل میرس برگ الید سمتھ نیوکاسل جوہائسبرگ وغیرہ سے بھی کیلی فون کہ آلر متعدد اُققہ معتبر اشخاص نے بلال عید کی خبر دی جن کی آوازوں کو روز مرہ کاروبار کی وجہ سے بیس خوب پہنچا نتا ہوں کسی قسم کاشک و شبہ نہیں ایسی صورت میں ان خبروں کو معتبر شار کیاجائیا نہیں جاہر عام تعلم دیا جائے یا نہیں ؟ جب کے تواز کے ساتھ تمام مقامات والے برابر خبر دے رہ بیں اُلط کی طرح روزور کھنے کے بارے میں شبوت رمضان کے لئے بھی نیلی فون کا اعتبار کیا جاوے یا نہیں یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہاں کے تجارتی اور خاتی تمام کام بذرایعہ نیلی فون کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ معتبر شار کے جاتے ہیں اب توبہ معلوم ہوا ہے کہ آئندہ ٹیلی فون پر گفتگو کرنے والے کا فوٹو بھی جس سے گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے سامنے آیا کرے گائر چ اب تک رائج نہیں ہے بموجودہ شکل میں اور جو آئندہ آن والی ہو گئی ہوں کے بات کے سامنے آیا کرے گائر چ اب تک رائج نہیں ہے بموجودہ شکل میں اور جو آئندہ آن والی ہوں سے اس کے سامنے آیا کرے گائر چ اب تک رائج نہیں ہے بموجودہ شکل میں اور جو آئندہ آن والی ہوں سے کہا ہورے ان کے سامنے میں ہور ہو آئندہ گئی ہورے ا

صفر ۱۹۵۳ هم ۲۱ منگ ۱۹۳۸ء

(جواب ٢٤٠) نيلی فون کی حقيت اگرچه نيلی گراف سے مخلف سے ليكن شادت كے موقع پر دونوں كا حكم شرعی ایک ہے جس طرح كه تار كے ذراجه سے شادت اوا نهيں كی جاسكی ای طرح نيل فون بھی اوائے شاوت كے مفيد و مقبول نهيں (۱) قانونی عدالتيں بھی تاريا نيلی فون پر شادت تبول نهيں كر تيں اگر آئندہ فون پر بات كر نے والے كا فوٹو بھی سامنے آجائے تب بھی باب شادت میں وہ نا قابل اعتبار رہے گاتمام كار دبار كااس پر مدار ہو نااور روزانہ لوگوں كا تجارتی اور نجی كامول میں اس كو معتبر محمدنااس كے لئے كافی نهيں كہ شادت میں بھی اس پر اعتبار كيا جائے جیسے كہ حكومت بهند كے اہم سے اہم كام تاركي ذريعے سے انجام پاتے ہیں ليكن الگيز يكنو (انتظامی) صیغہ میں تار پر نهر وست كر نے کہ اہم سے باوجو ديجو دُنيشنل (عدالتی) صیغہ میں تار پر نهر وست كر نے کہ وجو ديجو دُنيشنل (عدالتی) صیغہ میں تار پر نهر وست كر نے کہ وجو ديجو دُنيشنل (عدالتی) صیغہ میں اس کو معتبر نہیں شمجھا جاتا۔

، ہاں جب کہ کشرت تاریا کیلی فون کی وجہ ہے کسی کو خبر کا یقین ہوجائے تووہ شخصی طور پر تعمل کرنے ہاں جب کہ کہ کا فی ہوجائے تووہ شخصی طور پر تعمل کرنے ہے کہ اس پر رویت بلال یا فطاریا عید کا عام تعلم شمیں وہا جا سکتا ، ، محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ '

(١) دَ كِعَے سنو أب ١١٥ عاشر ٢

<sup>(</sup>۲) رويت بال رمضان كي لئے شماوت ضرورى شمين باعد خبركا فى به البت عيد كي شماوت نه ورق به بايذا ينى فون و نيره ب اگر ايتين روجائے تور مضان كا تشم اكاوياجائے كاليكن عيدكا شمين كون ين قون بين شروط شماوت مفقوه بين قال علماننا الحنفية في كتبهم و بثبت رمضان لو وية هلاله وبا كمال عدة شعبان ثلاثين نه اذا كان في السماء علمة من نحو غيما او غبار قبل لهلال رمضان خبر واحد عدل في ظاهر بلو واية او مستور على قول مصحح لا ظاهر فسن انفاقا سوا، حا، دلت المحبور من المصرا او من خارجه وشرط بهلال الفطر مع علمة في السماء شروط الشهادة ( رسائل ابن عابدين رساله المسعد ٢٣٤/١ سهيل اكيدمي)

ٹیلی فون کی خبر ہے آگر جاند ہونے کا یقین ہو جائے؟

(سوال) (۱)اگررویت ہلال مختلف مقامات سے ٹیلی فون کے ذریعے آوے اور ٹیلی فون میں یو لئے والے کی آواز کو شاخت بھی کر لیا جائے کے فلال شخص یول رہا ہے اور ٹیلی فون میں یو لئے والے کی آواز کو وہ شخص شاخت کر سکتا ہے جس کواس کا کام پڑتا ہے اور اس وجہ سے ٹیلی فون کی خبر کو ٹیلی گرام سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے اور پھر سننے والے کو متفرق مقامات کی خبر میں سننے سے اس کا اطمینان بھی ہو جائے کہ یہ خبر میں بہنچی بین اور ضرور چاند ہو گیا ہے توالی صورت میں ٹیلی فون کی خبر کا اعتبار کر کے روزہ رکھنے یا افطار کاشر عائم دے سکتے ہیں یا نہیں ؟

(۲) اگر کوئی کی جگہ نشیب میں واقع ہو جیسے ڈرئن ( ناٹال ساؤ تھ افریق ) کہ اس کی مغرب کی طرف او نیچے اونے پہاڑ ہیں چنانچہ سال بھر میں شاید ہی ایک دود فعد رویت ہلال ہوتی ہوگی اور وہال رویت ہلال کی کوئی صورت نمیں دوسر می جگہ آس پاس سے بھی زبانی شمادت آنے کی کوئی صورت نمیں سوائے اس کے کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے خبر آوے۔المستفتی نمبر سام سامولوی محمد کفایت انقد مدرسہ عربی کھور ضلع سورت 1 ربیع انثانی سام 11 ہے میں 19 ہولائی ہم 19 ہولائی میں 19 ہولائی میں سام 19 ہولوگ

(جواب ۲۶۱) ٹیلی فون کی خبرشر کی شمادت کے قائم مقام نمیں ہو سکتی البتہ جس شخص کو یقین ہو کہ ٹیلی فون پر ہو لئے والا فلال شخص ہے اور وہ رویت کی خبر دے کہ میں نے چاند دیکھا اور یاائے ٹیلی فون آجا ئیں کہ ان سے چاند ہونے کا غلبہ خلن حاصل ہوجائے توجس کو یہ یقین حاصل ہوجائے وہ خود عمل کر سکتا ہے لیکن اس ذریعے کو شمادت قرار دیکر عام محکم نمیں دیا جاسکتا (۱) واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کا ن اللہ کا د بلی

#### احناف کے نزدیک اختلاف مطالع کااعتبار نہیں

(سوال) رویت ہلال کی شادت بذر بعد تار اور خطوط نیز نیلی فون سے معتبر ہے یا نہیں ؟ اختلاف مطلح کا متبار ہے یا نہیں آئر ہے توا کیک مطلع کی حدیار قبہ کتنے میل کا شار ہوگا۔ المستفتی نمبر ۳۹۳مجرامیر (یالن پور) ۲۰ جمادی الاول ۳۵ سالھ م کم سمبر ۱۹۳۴ء

رجواب ۲۶۷) رویت بلال میں تارٹیلی فون کی خبر معتبر نہیں یعنی تھم کے لئے کافی نہیں اختلاف مطالع کا حنفیہ کے نزویک امتبار نہیں ہے ، ووقعہ کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

تمیں رمضان کو غروب ہے کچھ دیر تعبل جاند دیکھا تووہ آئندہ شب کا ہوگا (سوال ) اُسر رمضان شریف کی انتیسویں تاریخ کوباوجود مطلع صاف ہونے کے اور انتنائی کو شش ک

عبید کا جاند نظر نہ آئے اور تمیں تاریخ کو سورج غروب ہونے ہے آدھ گھنٹہ پہلے نظر آجائے تو آیاروزہ ای وفت چاند دیکھ کرافنا رکردینا چاہئے یاوفت افطار کا انتظار کرنا چاہئے المستفتی نم سم ۱۹۳سید جمال الدین کچگواڑو ۲۸۴رمضان سم ۳۵ او ممبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۴۶۳) غروب آفتاً کے پچھ پہنے جاند نظر آجائے تو وہ جاند آئندہ شب کا جاند قرار دیاجائے گاگزشتہ شب کانہ ہو گااور قبل غروب دیجھنے والے کو جائز نہیں کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے روزہ افطار کرلے روزہ آفتاب غروب ہوئے پر حسب قاعدہ افطار کرنا چاہئے اگر پہلے افطار کر ایاجائے ق یہ روزہ نہ ہوگادہ اور اس کی قضار تھنی ہوگی محمد کفایت اللہ

ایک مقام پراگر چاند نظر آجائے تو ووسر سے مقام والوں کو بھی روزور کھنا ضروری ہے۔

(سوال) شہر او جین میں ۲۹ شعبان المعظم کو مطلع الکل صاف تھا اور باوجود بوری کو شش سے دیجے ہے چاند نظر خیس آیا مگر دوسر سے مقامات سے اب یہ اطابعات بختی رہی ہیں کہ وہاں چاند دیجہ آبامثلا جریرہ الجمعید مورجہ ۹ و سمبہ ۱۹۳۱ء مطابق ۳۳ رمضان المبارک ۱۹۹۵ء میں موضع کر الدی میش شمادت پر حضرت مفتی صاحب نے دیلی میں دوشنبہ کی پہلی تاریخ قرار دیکر تعین کیات القدر اور ایک موزہ قضار کئے کا امان شائع فر مایات ای طرح اس اطابان شائع فر مایات ای طرح اس اطابان کے پنچ امارت شرعیہ پھلواری شریف کا ایک امان شائع ہوا ہوا ہوا کہ موات پر اور اسلام مطابع باکل صاف دواور اسلام مطابع باکل صاف دواور میں شماد تا ہوا ہوں میں کیا مندر جہ صدر اقسد بقات پر روزہ فضار کیا جائے۔المستفتی نہر ۲۵ مارے ۱۸ رمضان ۱۳ میں کیا مندر جہ صدر اقسد بقات پر روزہ فضار کیا جائے۔المستفتی نہر ۲۵ مارے ۱۸ رمضان ۱۳ میں کیا مندر جو گارہ اور نہ دیکھنے والے خواہ کئے بی رجواب کو بھی والے خواہ کئے بی روزہ اللہ کا ان انتہار ہوگارہ اور نہ دیکھنے والے خواہ کئے بی رہوا ان کو بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ میں کیا انتہار ہوگارہ اور نہ دیکھنے والے خواہ کئے بی کشر ہوں ان کو بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ میں کا انتہار ہوگارہ اور نہ دیکھنے والے خواہ کئے بی کشر ہوں ان کو بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ میں کان انتہار ہوگارہ اور نہ دیکھنے والے خواہ کئے بی کشر ہوں ان کو بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ میں کفایت اللہ کان انتہار ہوگارہ اور نہ دیکھنے والے خواہ کئے بی

(۱)حنفیہ کے نز دیک اختااف مطالع معتبر شیں (۲)خط 'ٹیلی فون اور تار و غیر ہ ہے اگر جاند ہونے کا یقین ہو جائے ؟ \*\*\*

( m ) مطلع صاف ہوئے کی صورت میں مجھی دوعادل گواہوں کی شہادت قبول کر نا جائز

، (مسوال ) (۱) اختلاف مطالع شرعامعتر ہے یا نہیں اوراس میں قول صحیح ظام الروایت مفتی ہے کیا

<sup>(1)</sup> ورئيار وجي دينا زو کار يکھيں سفي نمبه ۱۳۳۳ شيه نمبه ا

 <sup>(</sup>٣) واختلاف المطالع غير معتبر على المذهب فينزه اهل المشرق لرؤيته اهل المغرب (تنوير الانصار كتاب الصوم ٢ ٣٩٣ ٣٩٣ طبع سعبد)

ے؟

(۲) اگر کسی شر میں رویت تعجیح ثابت نہ ہوئی ہو بس دوسرے شہروں ہے کہ جمال رویت تحقیق ثابت ہوا خبارات یا خطوط منواترہ یا تاربر تی یا ٹیلی فون کے ذریعہ خبر منگا کر روزہ افطار کرنا شر عا جائز نہ یہ نسیں ؟

(۳) باوجود بالكل مطلع صاف بوئے كے اس زماند ميں وو عادل آو ميوں كى شمادت شرعاً معتبر ہے يا شيں آگر نميں تو عبارت و يل و مقارو شامى كاكياجواب ہے وعن الامام انه يكتفى بشاهدين و اختاره فى البحر (در مختار) ، ، ، حيث قال و ينبغى العمل علي هذه الرواية فى زماننا لان الناس تكا سلت عن ترائى الاهلة النح اقول و انت خبير بان كثيراً من الاحكام تغيرت لتغير الازمان ولو اشترط فى زماننا الجمع العظيم لزم ان لا يصوم الناس الا بعد ليلتين او ثلاث لما هو مشاهد من تكاسل الناس بل كثيرا ماراينا هم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه (حينئذ فليس فى شهادة الاثنين تفرد من بين الجم الغفير حتى يظهر غلط الشاهد فانتفت علة ظاهر الرواية فتعين الافتاء بالرواية الاخرى شامى ص ١٠١ ج ٢٠٠

الممستفتی نمبر ۱۳۲۰ مولانا محر نتفیج صاحب مدرس مدرسه جامعه اسلامیه شر ملتان ۱۱ ذیقعده <u>۳۵۵ ا</u>ه م۳۰ مارچ <u>۲۹۳</u>۱ء

(۳) دو آدمیوں کی جب کہ وہ عادل ہوں اور ان کی شمادت کے ساتھ قرائن صدق بھی ہوں شمادت ہوں اور کی شمادت کے ساتھ قرائن صدق بھی ہوں شمادت ہونیا جل کرلینا جائز ہے اور اس پر تحکم کردینا بھی در ست ہے خواہ شمادت روبیت باال صوم کے متعلق ہونیا بلال فطر کے متعلق ہو، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبل

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم ٢٨٨/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب الصوم ٣٨٨/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>r)ويكين سنى نبر ٢١٩ ما شد نبر٢

<sup>(</sup>۴) و کیھئے صفحہ ۲۱۵ حاشیہ نمبر کا

 <sup>(</sup>٥) وعن الامام اله يكتفى بشاهدين والجنارة في البحر الخ حيث قال و ينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا التكاسل الناس فانتفت علم ظاهر الرواية فتعين الافتاء بالرواية الاخرى الخ ( رد المحتار كتاب الصوم ٣٨٨.٢ ط سعيد)

(۱) تاریا ٹیلی فون کی خبر ہے عید کرنا جائز نہیں

(۲)مطلع صاف ہو تو بھی دوعادل گواہوں کی گواہی معتبر ہے۔

(m) مطلع صاف ہو تو عید کے جاند کے لئے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟

(س)ر مضان کے جاند کے لئے آلیہ گواہوں کی گواہی بھی معتبر ہے جس کا فسق ظاہر نہ : و (سوال ) (۱)انتیسویں رمضان المبارک کو تاریا ٹیلی فون کے ذریعے سے رویت ہلال شوال المکرّم کی خبر

ملنے پر تیسویں کاروزہ افطار کرنااور عید الفطر کی نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) انتیسویں رمضان المبارک کو گاؤل کے بہت ہے آدمی چاند دیکھنے کے واسطے شر ہے باہر جنگل میں گئے اور مطلع بالکل صاف نھا کسی کو چاند نظر نہیں آیا ایک دو آدمی کہیں کہ ہم کو چاند نظر آتا ہے دوسر ول کوبلا لینتے ہیں توکسی کو نظر نہیں آتا ہے جس کو چاند نظر آتا ہے اس کو تیسویں کاروزہ رکھنا چاہئے یا فطار کرنا چاہئے اور گاؤل کے اوگول کوان چاند دیکھنے والول کی گواہی قبول کرنی جائز ہے یا نہیں؟

۔ (۳) اگر منطلع صاف ہو تو انتیسویں رمضان المبارک کو جاند کے واسطے کتنے گواہوں کی شہادت کی .

ضرورت ت

(جو اب **۴۶۶) (۱) تاریا تیکی فون کی خبر رویت ہلال میں معتبر نہیں عینی ش**مادت ہونی چاہئے ‹‹› (۲)اگریہ جاند دیکھنےوالے معتبر اور نیک بابند شرع لوگ ہوں توان کی شمادت مقبول ہو گی(۰۰

(۳) مطلع صاف ہو تواتے آدمیوں کی شہادت ضروری ہے کہ اس سے جاند ہونے کا یقین ہو جائے تعداد قامنی کی رائے پر مفوض ہے ۲۰۰

<sup>(</sup>۱)كيونك عيرك بإندك ليخ شاوت شرورى باور شادت روبرود يناضر ورى بهاس ك نيلي قول پر شادت بائز شيم و يمخت سقى نمبر ا (۲) بي في الدر المختار وعن الاهام انه يكتفى بشاهدين واختاره في البحر وفي الشامية واختاره في البحر وفي الشامية واختاره في البحر حيث قال و ينبغي العمل على هذه الرؤية في زماننا الخ (رد المحتار كتاب الصوم ۲۸۸/۲ سعيد) (۳) والصحيح من هذه كله انه مفوض الى راى الامام ان وقع في قلبه صحة ما شهد وا به (رد المحتار كتاب الصوم ۲۸۸/۲ طبع الحاج محمد سعيد)

(سم)ر مضان المبارک کے جاند کے لئے ایسے گواہوں کی گوائی قبول کرلی جاتی ہے جن کا فسق ظاہر نہ ہو مخص تارکی خبر پر روزے افطار کرلینا جائزنہ تھااور دو آدمی آگر نیک اور قابل اعتماد تھے توان کی گوائی قبول کی جاسکتی تھی (۱) بسا او قات مطلع پر ایسا غباریا غیر مرئی ابر ہو تا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلع صاف ہے حالا نکہ دہ صاف میں ہو تا۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

ر مضان میں اگر نفل روزے کی نیت کرے تب بھی رمضان ہی کاروزہ شار ہو گا

(سوال) یال رمضان المبارک کا چاند انتیس کو نظر نہیں آیا ابر کافی تھارات کے ساڑھے بارہ بج پڑوس میں معلوم ہواکہ ریڈیو سے خبر آئی ہے کہ کہیں کہیں چاند ہو گیا (شہر کے پیش امام یاعالم نے کوئی تھم نہیں دیا تھا) کچھ لوگ سحری کو جگانے آئے اور زیدید سمجھاکہ کسی فیصلے کے بعد سحری کے لئے جگایا جارہا ہے نزید نے روزہ رکھ لیا دوسرے دن تقریبابارہ بجے یہ معلوم ہواکہ ریڈیو کی خبر نہیں مائی جاتی اور آج کروزہ افطار کرنا چاہئے زید نے یہ من کر نیت نقل روزے کی کرلی اور روزہ نہیں افطار کیا زید کا یہ فعل درست ہے ؟

اب بندرہ دن بعد میہ بات ثبوت کو پہنچ گئی کہ چاندائنیس کا ہوا ہے اور یہاں کے مسلمانوں پر قضاواجب ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ صحیح ہے ؟اس حالت میں کیازید کاروزہ رمضان میں شار ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی حاجی شبیر حسن دہلوی فوٹو گرافر

(جواب ۲۶۷) ہاں زید کا وہ روزہ رمضان کا روزہ شار ہوگا (۱) ریڈیو کی خبر پر اگر دل کو یقین ہو جائے تو خود عمل کر سکتا ہے دوسرے او گول کے لئے ججت نہیں ۱-۱۸ وزہ منگل سے ہوا ہو بلی میں بھی جاند دیکھا گیا تھا اور عام طور پر لوگول نے دیکھا تھا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

اختلاف مطالع واقع ہے مگر شریعت میں اس کا عتبار نہیں

(سوال) متعلقه اختلاف مطا<sup>لح</sup>

(جواب ۲۶۸) جناب محترم مکرم دام مجد ہم بعد سلام مسنون۔ میں آپ کے تمام خطول کا جواب مر سلہ کتاوں کی تفصیل 'حمائل میر تھی نہ ہونے کی اطلاع سب لکھ چکا ہوں سرف رویت کے متعلق

<sup>(</sup>١) حاشية تمير ٧ صفحه ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) و بمطلق النية و بنية النفل لعدم المزاحم و بخطا في وصف كنية واجب آخر في اداء رمضان فقط لتعينه بتعين الشارع الخ و لو صام مقيم عن غير رمضان ولو لجهله به اي برمضان فهو عنه لا عما نوى لحديث الا اذا جاء رمضان فلا صوم الا عن رمضان الخ ( الدر المختار عميا الصوم ٣٧٧/٢ ٢٧٩ ط سعيد )

٣١) ويشهد على محجب بسما عد منه الا اذا تبين القائل بان لم يكن في البيت عيره الخ ( الدر السحتار ' كتاب الشهادات ٥ ٤٦٨ ط سعيد )

جوامر آپ نے دریافت فرمایا تھاوہ لکھناہاتی تھا'جواب لکھ رباہوں۔

حفیہ نے احکام میں اختلاف مطال کا شرعا اختبار نہیں کیاد، نہ یہ کہ وہ در حقیقت اختلاف مطالع کے مختل ہیں فی الواقع مطالع میں اختباف ہوتا ہے لیکن احکام شرعیہ میں اس کا اعتبار نہیں ہے، ہوتا ہے لیکن احکام شرعیہ میں اس کا اعتبار نہیں ہے، ہوتا ہے حدیث استدال حدیث صومو و المرؤیته و افطر و المرؤیته و افطر و المرؤیته و افطر میں کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھواور چاند دیکھ کر افطار کروصوموا کا میں موجود ہے اور خیجے ہاں کے معنی یہ ہیں کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھواور چاند دیکھ کر افطار کروصوموا کا خطاب عام ہے تمام مکلفین اس میں داخل ہیں اور رویت کا لفظ لوؤیته میں مصدر ہے جس کا فاعل نہ کور نہیں کہ کور کی فاعل ان جائے اور معنی یہ ہول کہ جود کھے وہ روزہ رکھو تو یہ تو ترافی ہے کہ بہت ہے مکلفین بھی روزہ رکھو تو یہ تو یہ خوالی ہے کہ بہت ہے مکلفین بھی روزہ سے جائے ہیں گا جہ تو تابعہ ہیں ہو اپنی آگئے ہے روزہ رکھو خواہوہ مشرق میں ہو پان اسم المار ہو گا کہ کہ یہ بالا جمان باطل ہے کہ جوا پی آگئے ہے وزہ رکھو خواہوہ مشرق میں ہو پان اسمال ہو گا کہ کور کھینے والے کہ دیا ہے ہی دورہ کو خواہوہ مشرق میں ہو پان اسمالہ ہو گا اس حدیث میں جیسے رویت کا فاعل نہ کور نہیں ایسے بی خواہ کہیں دیکھا ہو ہو ہا ہو گا کہ کور نہیں الیسے بی خواہ کہیں دیکھا ہو ہو ہو اس اسمالہ کور نہیں الیسے بی خواہ کہیں دیکھا ہو ہو ہو ہو گا ور شہوت کا طریق شاد ت شرعیہ ہو ہو مضان کے چاند کے گا ایک شخص کی تھی دورہ عیارہ غیارہ غیرہ ہواور مطلع دیا تو عیر کے لئے دو آدمیوں کی ضروری ہے ہی جب کہ مطلع صاف نہ ہو ایک اروغیرہ ہواور مطلع صاف نہ ہو ایک کی صورت میں رمضان و عید دونوں کے لئے جم غفیر شرط ہے ۔ م

حضرت عبداللہ بن عباس کاواقعہ کہ انہوں نے خبر رویت قبول نہ کی حنفیہ کے مخالف نہیں ہے کہ اول توہ حسب قاعدہ شرعیہ شادت نہیں تھی دو سرے یہ کہ جب تک وہ امام کے سامنے پیش نہ ہوتی اور امام تھم نہ کر تااس وقت تک این عباس کا یہ فرمانا کہ فلانؤال نصوم حتی نواہ او نکمل ٹلاٹین یو ما اور باکل تصحیح ہے کیونکہ حضرت این عباس ای کے مکلف ہیں اور اگر چہ ایک شخص کی شادت بالکل تصحیح ہے کیونکہ حضرت این عباس ای کے مکلف ہیں اور اگر چہ ایک شخص کی شادت

سعيد)

<sup>(1)</sup> رَكِينَ مُعْفِي نَمِيرِ ٢٢٨ ماشيه نمبر ٢

ر ٣) أعلم ان نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى انه قد يكون بين البلد تين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في احد البلد تين واما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى انه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم الخ ررد المحتار كتاب الصوم مطلب في اختلاف المطالع ٣٩٣/٢ سعيد )

<sup>(</sup>٣) ترمذي كتاب الصوم باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطارله ١٤٨/١ سعيد)

<sup>(</sup>٤) وَ شرط للفطر نصابُ الشهادة و لفظ اشهَدْ . . . ، و بلا علة جمّع عظيم يقع العلم بخبر هم وهو مفوض الي وأي الامام من غير تقدير بعدد الخ ( تنوير الابصار كتاب الصوم ٣٨٦/٢، ٣٨٧ طبع محمد سعيد )

<sup>(</sup>٥) اخبر ني كريب أن إم الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وإنا بالشام فراينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسالني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتهم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رايته ليلة الجمعة فقلت رأه الناس و صاموا و صاه معاوية قال لكن رايناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكسل تلثين يوما او نراه فقلت الا تكتفى برؤية معاوية و صامه قال لا هكذا امرنا رسول الله تنظيم (ترمذي ابواب الصوم باب ماجاء لكل اهل بلد رؤيتهم الم ١٤٨ طبع

معتبر ہے لیکن جب کہ امام کے سامنے پیش ہواوروہ قبول کر کے تھم دیدے اور بیبات ابھی تک حاصل نہ ہوئی تھی جب کہ حضر تائن عباس کے سامنے کریٹ یہ تذکرہ کررہے تھے۔
علاوہ ازیں شریعت میں کوئی حداس امرکی مقرر نمیں کی گئی کہ کتنی مسافت کی رویت معتبر ہواور کس مقدر فاصلے کی معتبر نہیں آلر کوئی فاصلہ ایسا ہوتا کہ اس کی رویت کا اختبار نہ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کو بیان کیا جاتا این عباس کی روایت ہے بھی فقظ الاور ھیکڈا احمد فا النے ، ، کے سوالور پچھ ٹاہت نہیں : و تااور یہات کے اس کی روایت ایک کے اس کی بیات نہیں تو تااور یہ اس کی روایت ہے کہ فاصلے کی کوئی تحدید کی جاسکے اور آگر عام چھوڑ و یا جائے تو لازم آتا ہے کہ یہ اس کے لئے کافی نمیں ہے کہ فاصلے کی کوئی تحدید کی جاسکے اور آگر عام چھوڑ و یا جائے تو لازم آتا ہے کہ دو تین کوس کے فاصلے کی رویت بھی معتبر نہ : و و ھذا باطل جدا فقط محمد کفایت اللہ عفاعنہ مواا و

دوسرے شہر میں جاند کا نظر آناجب تک شرعی شہادت سے ثابت نہ ہو مقامی رؤیت ہی کا متبار ہوگا

(سوال) اکثر عام طور پر تورویت بلال ماه ر مضان چار شنبه کو ہوئی ہے اور پہلاروزہ جمعر ات کا ہوائیکن بعض بعض جگه کی خبریں رؤیت بلال بروز منگل اور پہلاروزہ بدھ کا سننے میں آئی ہیں نہ معلوم پہلاروزہ بدھ کا سنجے ہے یا بول ہی غلی غیاڑہ ہے اب بیبات دریافت طلب ہے کہ آپ کو شہادت پختہ کون ہی پہنچی ہے آپ نے شہادت بدھ کے روزہ کی قبول فرمالی ہے یا نہیں ؟ اگر واقعی پہلاروزہ بدھ کا ہے تو تمیں رمضان کو جمعر ات بوتی ہوااور پھر جمان کو خبریات مورت میں جمعہ کو عمید کی جائے یاروزہ رکھا جائے ؟ اللہ معلوم اللہ کھی ہوااور پھر جاند شوال کا نظر نہ آیا تواس صورت میں جمعہ کو عمید کی جائے یاروزہ رکھا جائے ؟

(جواب ۲۶۹) یمال دہلی میں معتبر شهادت پر پہلا روزہ بدھ کار کھا گیا آپ اپنے یمال کی رؤیت پر جب تک شرعی ثبوت اس کے خلاف نہ ہو جمل کریں۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ'

شرعی شہادت سے ہی روز ہر کھنا اور افطار کرنا چاہئنے عام خبر کا اعتبار نہیں (سوال) زید بظاہر ایک دیندار شخص ہے اور مولوی بھی ہے وہ خود کسی پیر کامرید بھی ہے اور خودان کے بھی مرید ہیں ان کابیہ قاعدہ ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے بعنی ۲۹ شعبان کو بھی ۲۸ شعبان کو بھی مرید شعبان کو رمضان شریف کاروزہ رکھنا شروغ کرتا ہے مولوی صاحب کے تحکم کے مطابق ان کے مرید بھی روزہ رکھتے ہیں اس گنتی کے حساب سے ۲۸ یا ۲۹ رمضان کو خمیں روزے بورے کر کے عید الفطر

<sup>(</sup>١) فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولنك بطريق موجب (الدر المختار كتاب الصوم ٢ ٢ ٣٩٤ سعيد )

کرتے ہیں جب کوئی مولوی صاحب ہے کہے کہ آپ سب لوگوں کے خلاف ہلال رمضان ہے پہلے مصان کے روزے کیوں رکھتے ہیں ای طرح ہلال شوال ہے پہلے کیوں افطار کرتے ہیں جوابا مواوئ صاحب فرماتے ہیں چو نکہ بہارا ملک چھوٹا ہے یہاں چانہ نہیں ہو سکتابڑے بڑے ملکوں میں اس تاریخوں میں چانہ نظر آتے ہیں اس کی بات مجھ کو میرے پیر صاحب جمال کہیں بھی ہوں خبر دیتے ہیں الغرض مولوی صاحب کے رویہ پر لوگوں میں سخت اختلاف پیدا ہورہا ہے لہذا چانہ نظر آئے ' یا کہیں ہے خبر آنے ہے پہلے ایس باتوں پر اعتبار کر کے روزہ رکھنا اور افطار کرنا قرآن و حدیث وائنہ دین ہے شاہد ہوں جا ہماں ولد علی داؤد ساکن خابولوریاست شمیر وارد حال دیلی ہوں۔ ۲ جمادی الثانی الاسلام و و کا کا ایک میں مولوں یہ میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی کا کا میں ہوں کو النہ کی کا کو اللہ کی داؤد ساکن خابولوریاست شمیر وارد حال دیلی۔ ۲ میادی الثانی الاسلام و و کا کی کا کا کا داؤد ساکن خابولوریاست شمیر وارد حال دیلی۔ ۲ میادی الثانی الاسلام و و کو لائی کا کا واد

#### عید کے جیاند کے ثبوت کے لئے دوعادل گواہ ضرور می ہیں

(مسوال) فی زماننا چونکہ عدالت کالعدم ہے پس ہلال رمضان و شوال کے لئے کیسے آدمی کی شماہ ہے معتبر ہے (۲) انتیس رمضان ۳۳ الصحاح کو آسان پرابر تھااور سوائے تین شخصوں کے کسی نے ہلال نہیں دیکھا انہوں نے تین عالموں کے پاس آلر شماہ ہوں کہ ہم نے ہلال شوال دیکھا ہاں بیس ہلال نہیں دیکھا ہوں اور دو گواہوں نے کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور بھی نہاز پڑھتے ہیں اور بھی نہاز پڑھتے ہیں اور بھی نہیں پڑھتے اس پر دوعالموں نے کہا کہ چونکہ عدالت شرط ہے اور دو میمال پائی نہیں جاتی پس شرع میں ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ایک عالم نے کہا کہ اس زمانے میں اسی پر فتوی ہے کہ اگر طبعیت کا رجمال میں ہوائی پر ہو توان کی گواہی معتبر ہے ورنہ نہیں بعد ازاں دوعالموں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہوگی ہو معلوم ہوتے ہیں اور ایک عالم نے کہا کہ میں نہ سچا سمجھتا ہوں نہ جموٹا کسی جانب کو ترجم نہیں ہوگئی ہو معلوم ہوتے ہیں اور ایک عالم نے کہا کہ میں نہ سچا سمجھتا ہوں نہ جموٹا کسی جانب کو ترجم نہیں

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطر والرؤيته فان حالت دونه
غيابة فاكملوا ثلثين يوما قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قدروى عنه من غير وجه
 ( ترمذي ابواب الصوم باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له ١٤٨١ ط سعيد )

و یتا ہوں بعد ازاں چو نکہ دوعالموں کی رائے میں بیاوگ سیچے تھر باسوا سے اسلان کیا کیا گئی گئی ہوئے۔
عید الفطر ہے اس بنا پر شہر کے اکثر مسلمانوں نے علما کی اتباع کا خیال کرکے دوگانہ اوا کیا اور تھور سے
لوگوں نے ہیں خیال کہ ان علماکا حکم مطابق شرع شراف شیں ہے عید شیں کی اور روزہ رکھا پُس اس،
صورت میں کون علطی پر ہے۔ المستفتی فقیر بلدار خال الملقب بنی بخش چشتی مالیگاؤل
(جواب ۲۵۲) (۱)و(۲) عید الفطر کے چاند کے ثبوت کے لئے دوعادل گواہوں کی ضرورت نہ بغیر الیس گواہی ضرورت نہ کھی اسوال میں شمادت معتبرہ نہیں تھی اور اس بنا پر جن لوگول نے افطار شیس کیا اور عید کی نماز شمیں پر ھی ال پر کوئی شرعی الزام شیس شرکا مفتی بایوا عالم جو قاعدہ شرعیہ کے موافق حکم صوم یا افطار کرے اس بارے میں قاضی کے قائم مقام ہو سکتا ہوں گاہیت اللہ غفر کے مدر س مدرسہ امینید دبلی شہری معبد الجواب صحیحے عزیزار حمن عفی عنہ مفتی مدرسہ عربیہ داویند ۲۷ شعبان ۳ میں اور

### ٹیلی فون کی خبر کااعتبار نہیں اگر چہ آواز پہچانی جاتی ہو (الجمعیتہ مور خہ ۱۸اکتوبر <u>۱۹۲</u>۵ء)

(سوال) چند مسلمان ایک شہرے جوانجاس (۴۹) میل کے فاصلے پر ہے بذر بعیہ ٹیلی فون کے رمضان مبارک کے چاند ہونے کی خبر ویتے ہیں اور ان حضر ات کی آوازیں بھی پیچانی جاتی ہیں کیاان کی خبر پر اعتبار کیا جائے گا؟

(جواب ۲۵۲) ٹیلی گراف اور ٹیلی فون رویت ہلال کی خبر اور شمادت کے لئے نا قابل قبول ہیں آگر چہ ٹیلی فون پر آواز بہچانی جاتی ہو کیو نکہ ایک آواز دوسر کی آواز کے مشابہ ہو سکتی ہے اور جب تک اشتباہ قائم ہے خبریا شمادت کے موقع پر انتہار کے قابل نہیں ہے بال زیادہ سے زیادہ جس شخص نے خبر دینے والے کی آواز بہچان کی ہے وہ اس کے نزدیک معتبر شخص ہے اور اپنی رویت کی خبر دینا ہے تواس آواز کو بہچانے والے کے حق میں بلال رمضان کے بارے میں عمل کرلینا اور روزہ رکھ لینا جائزہ مگرنہ تو عام تھکم دیا جاسکتا ہے اور نہ اس شخص پر بھی وجوب صوم کا تھم ہو سکتا ہے (ور محمد کفایت اللہ نفر لہ '

مختلف فیه مسئلے میں باد شاہ کا تھم نافذ ہو گا (چند متفرق مسائل) الجمعیعة مور خه ۲۰ جنوری السطاء)

(سوال ) جس ملک میں ہم سائلان مقیم ہیں بیہ ساراملک ند ہباسلام امام شافعیؓ کے پیرو ہیں سلطان

<sup>(</sup>۱) ویکھنے صفحہ نمبر ۱۹۲۷ جاشیہ نمبر ا

<sup>(</sup>٢)ويكيف سفى نمبر ٢١٥ حاشيه لمبرا

بھی مسلم ہے لیکن انتظافی حکومت فی ہے تاہم سلطان اپنی خاص رعایا کے مقدمات شرکی و فیمر شرکی فود ہی فیصل کیا کر تاہد صرف ہم فیم حکومت کی رعایا کا مقدمہ فرق حکومت کرتی ہیں اور ہارش قریب ہمیشہ ہوا کرتی ہے اگر ہارش نہیں بھی ہوتی تواہر کنڑت سے رہتاہ جس کی وجہ سے چاند دیکھناام حال ہے ہایں وجہ رمضان شریف کے روزے کے لئے سلطان اپنے عالمول سے جو کہ حساب فلکی کہ بہر جوتے ہیں ان سے دریافت کرتے ہیں کہ چاند کس تاریخ کو ہوگا لہذا ہمیشہ علماء ۲۹ تاریخ ہو تا ہتلات بہیں چونکہ علما کے بتائے ہوئے دن کو سلطان دو چار روز پہلے ہی اعلان کردیتا ہے کہ فلال روز روزہ رکھنا دو گاای اعلان پر لوگ روزہ رکھتے ہیں اب ہم سائلان کو یہ دشواری ہے کہ ہم امام او حقیقہ کے ہی و ہیں اور دوگا ہی اعلان پر لوگ روزہ رکھتے ہیں اب ہم سائلان کو یہ دشواری ہے کہ ہم امام او حقیقہ کے ہی و ہیں اور امام صاحب کا تحقیم ہے کہ بغیر رہنی کہ روز بعد کو ہوگی جس روزیمال والے عید ترین کے ہم و سروز سافرہ کے بیاد و سروز سافرہ کے بیاد تاہم و سروز سافرہ کے بیاد اسے نام جو کے بیاد وار عطافرہا ہے تاہم مولان کے بیاد اسے نام حول کے بیاد اسے نام حول کے بیاد اللہ مول کے بیاد اسے نام دولی جس روزیمال والے عید ترین کے ہم و سروز سافرہ کے بیاد اللہ مول کے بیاد اللہ بیار ہول کے بیاد اللہ مول کے بیاد اللہ میں کے بیاد اللہ مول کے بیاد اللہ مول کے بیاد اللہ مول کے بیاد اللہ مول کے بیاد کی بیاد کے بیاد کی کو بیاد کو بیاد کر کے بیاد کی بیاد کر کے بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کر بیاد کر

(۱) کیا ہم ساطان کے آعایان پر روزہ رکھیں (۲)اوریہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے خلاف ہو کا یا نمیں ؟ (۳) اگر امام صاحب کے خلاف ہو کا یا نمیں ہول گے ؟ (۳) اگر ہم بروئ ند ہب حنفیہ تمیں کا جانا ہے کہ دان ہوں گے ؟ (۳) اگر ہم بروئ ند ہب حنفیہ تمیں کا جاند قرار وزور کھیں تو کیا ہماراروزہ حرام ہوگا؟ (۵) بالغرض آئی عبد کے دان ہم راروزہ حرام ہوگا؟ (۵) بالغرض آئی عبد کے دان ہم راروزہ حرام نہ ہوں گے؟

(جواب ۲۰۳) (۱) ہاں سلطان کے اعلان کے موافق روزہ رکھنا چاہئے (۱(۲) اس صورت ہیں صاحب الامر لیمنی سلطان کے تعلم کی اطاعت حنفی مد جب کے خلاف شمیں (۳) گناہ گار نہمیں جواب گئے (۲) شمیں ایسا اختلاف شمیں کرنا چاہئے سب کو روزہ اور عید میں متفق رہنا چاہئے مار (۵) بیا تفریق صحیح شمیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا

### ر مضمان اور عیدین کی جاند کے لئے شر انظ

(سوال) ترجمہ اردودر مختّار جلداول س ۵۰۳ میں ہے و شوط للفطر مع العلة و العدالة (نصاب الشهادة و لفظ اشهد) و عدم الحد فی قذف لتعلق نفع العبد ادا (ترجمہ) اور بایال میہ میں غوبہ و نیم و کے ہوتے ہوئے عادل ہوئے کے ساتھ انساب شمادت اموال ( میجنی دو مرد یا ایک مرد دہ

ر ١ ، وأما الأمير فمتي صادف فصلد مجتهدا لفذ أمره

و في الشامية افقول الشارح نقد امره بمعنى و جب امتثاله الغ ( رد المحتار "كتاب القضاء ٢٠٩٠ طبع سعيد ) (٢) أيونك احتاف كيان بشي مسند مجتمد فيها بين عاطان كالتكم رفع التما إف كافا ندود يتاب "والديالا

<sup>(</sup> ۴ ) اختار ف کی ضر ورت باتی شیر

ره ، كتاب الصوم ٣٨٦٠٢ طبع محمد سعيد

عور تیں) شرطہ اور لفظ اشداور محدود فی القذف نہ ہو ناشرطہ کیونکہ نفتی بندہ کا تعلق ہے'' اور عدالت وہ ملکہ ہے کہ ہمیشہ تقوی اور مروت پر قائم رہے اور یہاں اونی درجہ شرطہ یعنی کبائر کا ترک اور عدم اصرار صغائر پر مروت کے خلاف ہے پچنااور لازم ہے کہ مسلمان عاقل بالغ ہو۔

یماں پر دیمات میں عدالت بالکل مفقود ہے لین اکثر لوگ داڑھی منڈ ہے ہیں اور جو داڑھی والے ہیں اس کی یہ حالت ہے کہ جو اکھیلتے ہیں اور ناج و کھنے والے اور تعزید دیکھنے والے اور قولی سننے والے ہیں اگر چہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وعظ بھی سنتے ہیں یماں پر چار معجد ہیں اور عیدگاہ بھی ہے لیکن کسی مسجد میں کوئی امام ومؤذن مقرر شہیں ہے جمعہ و عیدین اور بنج وقتہ نماز میں آپس میں لوگ خود ہی امام ومؤذن بن جاتے ہیں مغرب و عشاکی جماعت ہوتی ہے بقیہ و قتول میں اگر آدمی جمع ہوگئے تو جماعت ہوگئی ورنہ اوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں کوئی کسی کا انتظار شمیں کرتاہے غرض کہ یہ لوگ مستور الحال بھی نمیں ہیں بایحہ ان کی بھلائی پر ائی نظر وال کے سامنے ہے اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہیں بایحہ ان کی بھلائی پر ائی نظر وال کے سامنے ہے اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہوئے کوئی عید کاچا ندو بچھ توبو جہ عد الت نہ ہونے کے ان کی شہادت رد کر کے د مضان شریف کے تمیں روزے یورے کر کے د مضان شریف کے تمیں روزے یورے کر کے معید کریں یا شہادت قبول کرنے میں شرعاکوئی گنجائش ہے؟

افظ اشد کی جو شرط ہے اس کے کیامعنی ہیں ؟مثلاً جاند دیکھنے والا یوں کیے کہ اشد میں نے جاند دیکھا ہے یا اول کیے کہ میں گوائی دیتا ہوں یا شمادت دیتا ہول کہ میں نے جاند دیکھا ہے شمادت لینے کا طراقتہ کیا ہے ؟المستفتی مولوی حبدالرؤف خال'جگن پور ضلع فیض آباد

(جواب ٢٥٤) ان لوگول میں ہے کسی کا صادق ہونا قاضی کے نزدیک متحقق ہواوروہ شہادت قبول کرلے تو اسے اس کا حق ہے (۱) اشد عربی لفظ کمنا ضروری شمیں بلحہ میں شمادت و بتا ہوں یا گواہی و بتا ہوں کا فی ہو تو ہوں کا فی ہے رہضان کے جاند کے لئے ایک آدمی کی شمادت بھی کافی ہے یہ آیومی مستور الحال بھی ہو تو بھی گواہی مقبول ہے (۱) عیدین کے لئے دو ثقہ آد میوں کی لفظ شمادت سے حلفیہ ہونی چاہئے اس میں ظاہر الفسن یا مستورکی شادت کافی نہیں ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

# ایک فقهی کطیفه

ا کیب د فعہ ریاست چتر ال ہے ایک تاربر ائے دریالت رویت ہلال عید حضرت مفتی صاحب

<sup>،</sup> ١) ليخي أنه قاضي اس كي گوابي قيول كرك رمضان كالتم و من توسب كوروزه ركهنا لازم دوگا ولو شهد فاسق و قبلها الاحام او اصر الناس بالصوم؛ فافطر هو ؛ و واحد من اهل بلدة قال عامة المشائخ؛ تلزمه الكفارة (عالمگيرية؛ كتاب الصوم؛ باب رؤية الهلال ١٩٨/١ كوئته)

<sup>(</sup>۲) و قبل بلا دعوی و لفظ اشهد للصوم مع علمة کغیم خبر عدل او مستور علی ما صححه بزاری علی خلاف ظاهر الروایة لا فاسق اتفاقا الخ ر الدر المختار کتاب الصوم ۲/۳۸۹ طبع سعید ) (۳)وکیک سفح تم ۱۲۴ ماشیه تمیر ا

کے نام آیا حضرت موصوف ''فرین تھے مدرے میں چند چتر الی طالب علم تھے انہوں نے تار کاجواب دے دیا کہ ''جاند ہو گیا''اس کے بعد چتر ال کامندرجہ ذیل خط آیا

۱۰ شوال <u>۳۵۳ ا</u>هاز چترال اسنیت

معدن فضل و مَمَال ' مخزن علم وافضال مولانائے اکرم مفتی اعظیم محمد کفایت اللہ صاحب مکرم و معظم، وامت پر کاتبم

بعد سلام مسنون خیر الانام مکشوف تغمیر منیر آنکه بھول مراسله گرامی ازیاد آوری آل جناب بجت و سرور و ممنونیت حاصل شد اگر بایس طریق مراسلت واز دعابایا د آوری بفر مانید عین سعادت خود خواجیم دانست

در قران عیدالفطر فقهائے مادر بھٹے افتادہ ہو دید کہ آیابر ائے ہلال عید بہ خبر تاریر قی اعتبار جائز است بانہ ؟ در سند عدم جواز خبر تاریر قی بیک رسالہ تالیف آن جناب راحوالہ می دادن 'مگر عجب اتفاق افتاد کہ عین درا ثنائے نزاع آنمااز جانب آنجناب تار درر سید کہ " ہلال عیدرادیدہ شد"

وایں خبر نزاع آنهارا فیصلہ کرد زیادہ آواب فقط

مخلص صاوق شحاع الملك بنر بائينس والني چترال

(ترجمہ) بعد سلام مسنون واضح ہو کہ آنجناب کا گرامی نامہ موصول ہو کر موجب مسرت وامتنان ہوااً کر اس طریقہ ہے آپ ننی دعاؤں میں یادر تھیں تو ہماری سعادت ہو گی

عید الفطر کے قریب ہمارے فقہاء و علماء کے در میان بیہ بحث ہور ہی تھی کہ آیارویت ہلال عید کے لئے تارکی خبر قابل اعتبار ہے یا نہیں ؟

عدم جواز کی سند میں آپ کے مرتب کروہ رسالے کا حوالہ دیا جارہا تھا مگر عجیب اتفاق ہوا کہ آنجناب کا ٹیلی گرام پہنچا کہ ''عید کا چاند دیکھ لیا گیا''اور اس خبر نے علماء کے اختلاف و نزاع کا فیصلہ کر دیا زیادہ حدادب

مخلص صادق شحان الملك بنريا تمنس والني چترال

حضرت مفتی اعظم نے فوراً مذکورہ بالا خط کے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ " یہ واقعہ جو آنجناب نے اپنے گرامی نامے میں تحریر فرمایا ہے اس امرکی بہت بڑی قوی ولیل ہے کہ تارکی خبر ہر گز قابل اعتبار نمیں کیونکہ نہ مجھے آپ کا تار ملانہ آپ نے کوئی تار بھیجالب آپ ہی کے خط سے معلوم ہوا کہ میری طرف سے آپ کوکوئی تار موصول ہوا تھا" ۱)

ر ا) بیمن حضر ت نے مد مرامتیار کاالز ای جواب دیا کیو نکہ نہ تو ہے تار حضر ت نے تھیجا تھااور نہ ہی حضر ت کواس کی خبر سخی

استفتاء ٹیلی گراف، خط کی خبر اور خبر مستفیض کی شختیق (منقول از رسالہ البیان الکافی مرتبہ مولانا تحییم ابر اہیم راند ری) مطبوعہ ۲ سالھ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ماقولكم ( متع الله المسلمين بعلومكم) في اختلاف جرى بين علمائنا في هلال رمضان والفطر حين غم انه اذا ورد في بلدة تلغراف زائد على الخمسة الى العشرة من بلدة او بلاد متباينة مختلفة المطالع و متفقتها على رجل او رجال مكتوب فيه راينا او روى عندنا الهلال او ذكر فيه كلمة على حسب اصطلاح وقع بين الطرفين بانه اذا ترى الهلال نذكر كلمة مثلاً بغداد إليا من من التخليط والتغيير والا شتباه فمنهم من يقول بالتعويل على هذا الخبر مستدلا انه خبر مستفيض والخبر والمستفيض يعول عليه في امر الهلال فقد ذكر في الدر المختار نعم لو استفاض الخبر في البلدة لزمهم على الصحيح من المذهب ، ، وقال ابن عابدين في حاشيته ناقلاً عن شمس الائمة الحلواني الصحيح من مذهب اصحابنا ان الخبر اذا استفاض و تحقق فيما بين اهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة ، ، على أنه قد تعارف بين الناس التعويل عليه في معاملا تهم حتى في الموت والولادة وامثالهما من الامور المهمة وهذايدل على انه يفيد غلبة الظن لا سيما اذا كان متعددا وغلبة الظن موجبة للعمل وخالفهم اخرون وقالوا لايعول على هذا الخبر مع تسليم استفاضته و شيوعه بوجوه ما (اولاً) فلانه يشترط في الخبر المستفيض الاسلام لان اهل الاصول عدوه في الاخبار الاحاد والخبر الواحد لا يقبل الا بنقل عدل والعدل ماخوذ في تعريفه الاسلام كما لا يخفي قال ابن عابدين في رد المحتار و في عدم اشتراط الاسلام نظر لانه ليس المراد هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي حتى لايشترط له ذلك بل ما يوجب غلبة الظن كما ياتي و عدم اشتراط الاسلام له لا بدله من نقل صريح انتهي. ٣، و خبر التلغراف انمايتلقاه من مخبره من هو قائم بدق السلك و نقره فيخبربه من كان في الجانب الاخر بنقراته فيستنبط منها هذا الخبر و يكتبه و يؤديه الى من ضرب له التلغراف وهؤلاء غالبهم من المخالفين لملة الاسلام (وثانيا) فلان الخبر المستفيض انمايكون حجة لكونه نقلا عن

<sup>.</sup> ١ )كتاب الصود ٢ . ٣٩٠ طبع سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب الصود ٢ . ٣٩٠ طبع سعيد

٣) رد المحتار كتاب الصوم ٣٨٨٠٢ طبع سعيد

قضاء القاضي و حكمه كما قال ابن عابدين في حاشيته على الدران هذه الا ستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لماكانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لان البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادةً فلا بد من ان يكون صومهم مبنياً على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور انتهى، ولا يخفي عليكم ان هذه البلاد ليس فيها حاكم شرعي ولا قاض فلا يكون الحكم المستفاد من التلغراف نقلاً عن قضاء القاضي و حكمه بل انما هو حكاية عن الرؤية والاعتماد عليها لا يجوز كما في الدر لالو شهد وا برؤية غير هم لانه حكاية ، قال ابن عابدين فانهم لم يشهد وابا لرؤية ولا على شهادة غير هم وانما حكواروية غير هم كذافي فتح القدير قلت وكذا لو شهدوابرؤية غير هم وان قاضي تلك المصر امر الناس بصوم رمضان لانه حكاية لفعل القاضي ايضاً و ليس بحجة بخلاف قضائه ، وقال في البحر لو شهدجماعة ان اهل بلد كذار ؤ ا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم يروا هؤلاء الهلال لايباح فطر غدو لاتترك التراويح هذه الليلة لان هذه الجماعة لم يشهد وابا لروية ولا على شهادة غيرهم وانما حكواروية غير هم ٤٠ (وثالثا) فقال ابن عابدين في حواشيه على البحر اعلم ان المراد بالا ستفاضة تواتر الخبر من الواردين من بلدة الثبوت الى البلدة التي لم يثبت بها لا مجرد الا ستفاضة انتهى مولا اظنكم شاكين ان الخبر المسفيض الحاصل بالتلغراف لا يكون من الواردين من بلدة ثبوت بل من جهة الكتاب المكتوب على التلغراف المعهود بين اهله وقد ذكر الفقهاء ان كتاب شهادة لا يعول عليه مالم يكن له شاهد ان عالمان بمافيه من الشهادة في الهداية لا يقبل الكتاب الا بشهادة رجلين او رجل وامرأتين لان الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت الا بحجة تامة وهذا لانه ملزم فلا بدمن الحجة ١٥١ ورابعاً) فلان العوام وان كانوا يثقون في معاملا تهم بالتلغراف لكن الحكومة البرطانية مع مخالفتها للديانة الاسلامية لا تعتمد عليه في امرالشهادة و لعل ذلك بسبب احتمال تطرق الخطاء اليه و عدم الانكشاف التام عن احوال الشهود به والتنقب عن كيفية شهادتهم هذا اذا كان

<sup>(</sup>١) رد المحتار ' كتاب الصوم ٢ / . ٣٩ طبع سعيد

<sup>(</sup>٢) الدر المختار كتاب الصود ٢/ ١٩٠٠ طبع سعيد

<sup>(</sup>٣) رد المحتار كتاب الصوم ٢ . ٣٩ طبع سعيد

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق كتاب الصوم ٢٠٠١ طبع بيروت

<sup>(</sup>٥) منحة الخلائق على البحر الرانق كناب الصوم ٢/١٩٢ طبع بيروت

<sup>(</sup>٦) الهداية كتاب ادب القاضي باب كتاب القاضي الى القاضي ٣/٣٩ طبع مكتبه شركت علميه ملتان)

التلغراف زائد على الخمسة الى العشرة واما اذا كان واحد في هلال رمضان واثنين في الفطر وقد غم الهلال فهل يكفى كفاية الواحد العدل في رمضان والحرين العدلين في الفطر وهل يقاس الكتاب المرسل بالبوسطة على التلغراف فيما ذكر من الصور وهل ينزل امام المسجد الجامع او غيره منزلة القاضى في القضاء بثبوت الهلال خاصة بتراضى المسلمين في بلاد لا يوجد فيها الحاكم الشرعى ولا القاضى فما كان الحق عند كم افيدوه بالتي تطمئن بها القلوب و تثلج بها الصدور ليزول النزاع من البين و يتيسر العمل بالصحيح من القولين ولكم الحسنى و زيادة كتبه عبدالحي خطيب جامع رنگون

(الجواب) اعلموا رحمنا الله و اياكم أن في الخبر التلغرافي وجوها من الشبهة الوجه الاول انه لا يحصل العلم للمرسل اليه بان المرسل في الواقع هو الذي اظهر اسمه في الخبر ام غيره فانه يمكن أن يذهب زيد مثلا إلى البوسطة و يقول للعامل أن ارسل من عمر والي فلان اني رايت الهلال ليلة الجمعة مثلا فيرسل العامل من غير ان يستفسره من انك انت عمرو او رسوله او مفتر عليه وقد شاهدنامرارا ان الذي اظهر في الخبر التلغرافي مرسلا لم يكن مرسلا وانما ارسل على لسانه والوجه الثاني انه ربما يقع الغلط في الفهم من العامل المرسل اوالعامل المرسل لديه اوالمرسل اليه نفسه بانه يفهم الانشاء خبر الحذف اداة الانشاء أو بوجه أخر والوجه الثالث أن المرسل اليه لا يحصل له العلم بعدا لة المرسل والوجه الرابع ان المرسل ربما لإ يذهب الى البوسطة بل يرسل مضمون الخبر مع خادمه الغير العدل فهذه الوجوه وامثالها موجودة في الخبر التلغرافي ولا يصح ان يحكم بقبول هذا الخبر مع وجود هذه الشبه فيه نعم لو فرض خلوه عن هذه الشبهات حكمنا بقبوله لكن من المعلوم ان خلوه من هذه الشبهات امر عسيرو تعدد الطرق غير نافع فان الاحتما لات اللتي ذكرنا ها سالفا لا يدفعها التعدد وما لم تندفع عنه هذه الاحتمالات لا يكون هذا الحبر مع تعدد طرقه مستفيضا فان معنى الاستفاضة على ما نقله العلامة الشامي عن الرحمتي ان تأتي من تلك البلدة (اي بلدة الروية ) جماعات متعد دون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صاموا عن رؤية ٥٠٠ومن البين ان هذه الخبر وان كان بحسب الظاهر من المخبر المتعين المعلوم لكنه بحسب الواقع ليس كذلك لعدم الا من من تبدل المخبر كما قد علمت فهذا داخل تحت قول العلامة لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه كما قد تشيع اخباريتحدث بها سائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها ٢٠، واذا تقور هذا فنقول أن المجوزين الحاكمين بقبول هذا الخبر لم يمعنوا النظر في احواله

١٠ - ٢) رد المحتار' كتاب الصوم ٢/ ١ ٣٩ طبع سعيد

وقولهم بانه مستفيض ناش عن عدم التدبر في معنى الاستفاضة فان الاستفاضة كما قد علمت ان يحيى الواردون بالخبر و يخبرون به اهل بلدة وردوها وكانوا من المسلمين وهذا منتف فيما هنا لك اما الاستفاضة بمعنى الشيوع مطلقا فموجودة لكنها لا تجد نفعاً اما قولهم انه قد تعارف بين الناس التعويل عليه في معاملا تهم حتى في الموت والولادة الخ فهذا ايضا لا يفيد فان تعويل الناس على امر ليس بحجة شرعية الا ترى انهم يعولون في معاملا تهم على اخبار احاد الكفار من عبدة الاوثان وغير هم و يتيقنون باخبارهم مع ان خبر احاد الكفار غير معتبر اتفاقا و اين غلبة الظن مع وجود الشبهات المذكورة ولو سلم ان الغلبة تحصل به لم ينفع فيما هنالك فان الظن اذا كان ناشيا من المظان الشرعية كان موجبا للعمل اما اذا كان ناشيا من المظان الغير الشرعية لم يعتد به مع كونه اشد واقوى الا ترى انه لو كان في البلد احد من الكفار امينا وصدوقا علما في الصدق بحيث لايكذب اصلا فيخبر برؤية الهلال لم يلتفت الى خبره مع حصول الظن الغالب بل اليقين ولم يهسل اصلا فيخبر والشهادة مع وجود غلبة الظن الا لكون الظن به ناشيا عن المظان الغير الشرعية وآنت خبير بان التلغراف مع وسائطه ليس من المظان الشرعية فلاينفع الظن الحاصل به هذا وإذا لم يعتمد عليه مع تعدد طرقه فكيف يجوز الاعتماد عليه اذا كان الحاصل به هذا وإذا لم يعتمد عليه مع تعدد طرقه فكيف يجوز الاعتماد عليه اذا كان

اما الكتاب المرسل بالبوسطة فهو وان كان اقوى من التلغراف ايضاً غير معتبر اذا لم يبلغ حد الشهرة اما اذا تعدد الكتب وزادت على الخمسة و تيقن المرسل اليه انها مكتوبة بخط المرسل نفسه و جزم بعدالته و كانت بلفظ يصلح للشهادة على الرؤية فينبغى ان يعتمد عليها فان الشبهات اللتي في الكتاب اقل منها في التلغراف و مع ذلك فلا نحكم بقبوله جزما لان رعاية شروط القبول لا يتيسر لكل احب اما نزول امام الجامع او الخطيب مقام القاضي في بلاد ليس فيها حاكم شرعى بتراضي المسلمين فامر ثابت حق الخطيب مقام اذا ارتضاه المسلمون لاقامة امر دينهم يصلح أن ينوب عن السلطان كما في امر الجمعة فان السلطان او نائبه من شروط اقامتها ومع ذلك حكم الفقهاء في بلاد ليس فيها حاكم شرعى ان الامام اذا الإمام اذا اجتمع الناس عليه وصلح بهم جاز وذلك لان الاهمال في تلك المواضع يوجب ترك فريضة هي من شعائر الاسلام

قال في رد المحتار ، منقلا عن التتارخانية واما بلاد عليها ولاة كفار فيجزز

<sup>(</sup>۱)و يخيئ صلحه المبر ۲۱۷ حافظ مبر ۲

٢١) كتاب القضاء ٥ ٣٦٩ طع سعيد

للمسلمين اقامة الجمع - - - - والاعباد و يصير القاضى قاضيابتراضى المسلمين فيجب عليهم ان يلتمسوا واليامسلما منهم انتهى و فيه نقلا عن الفتح واذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كماهو في بعض بلاد المسلمين كقرطبة الأن يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا ويكون هو الذى يقضى بينهم وكذا ينصبوا امامايصلى بهم الجمعة انتهى ومن البين ان المسلمين اذا ولوا امرهم رجلا من المسلمين كان هذا مواضعة محضة فان تولية الامارة الحقيقية مع وجود سلطان كافر متغلب ليست بممكنة ولما صحت تولية الامارة من المسلمين فاولى ان تصح عنهم تولية القضاء و دلت عبارة التتارخانية على الصحة هذا والله اعلم بالصواب و اليه المرجع والماب كتبه الراجى رحمة مولاه كفاية الله الشاهجهانفورى مدرس مدرسة الامينية الدهلويه

(ترجمہ) عامائے شرع بتین (خداتعالی آپ کے علوم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے) اس اختااف میں کیا فرمائے ہیں جو آج کل ہمارے علماء میں دربارہ رویت ہلال رمضان وعید ہورہائے اور وہ یہ کہ جب کی وجہ سے کسی شہر میں رویت ہلال نہ ہواور دوسرے مقامات سے جن کے مطالع اس شہر کے مطالع سے متناف یا متنق ہوں ایک شخص یا چند شخصوں کے پاس پانچ سے دس تک تار آجائیں جن میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے چاند و یکھا یا ہمارے یمال چاند و یکھا گیا یا اور کوئی اصطلاحی لفظ ذکر کیا گیا ہو مثلاً طرفین نے یہ اصطلاح مقرر کرلی ہو کہ جب رؤیت ہلال کی خبر وینی ہوگی تو ہم لفظ بغداد تار میں لکھ دیا کریں گے تار میں لکھ دیا کریں گے تبدیل و تخلیط کا احتمال نہ رہے۔

توایے تاروں کے اعتبار کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہورہاہے بعض علماء کہتے ہیں کہ فدکورہ بالا تار خر معتبر ہے کیونکہ یہ خبر مستفیض ہوجائے تو وہال کے بارے میں قابل اعتبار ہے در محتبر ہیں ہے در محتار میں ہوجائے تو وہال کے لوگوں کو (روزہ) ہوجہ کہ کسی شہر میں خبر مستفیض ہوجائے تو وہال کے لوگوں کو (روزہ) مذہب کی صحیح روایت پر لازم ہوجائے گاانتے )اور علامہ ابن عابد بن شامی نے روالمحتار میں شمل الائمہ طوائی ہے نقل کیا ہے (ہمارے اصحاب کا صحیح فد جب یہ ہے کہ کسی شہر میں خبر جب مستفیض اور محتق ہوجائے تو ال پربلدہ رویت کا حکم الزم ہوجائے گا انتہی )اس کے علاوہ لوگوں میں تارکی خبر امور مہمہ میں معتبر سمجھی جاتی ہے موت اور ولادت میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اس سے ثابت ہو تا ہے کہ اس سے ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے بالحضوص جب کہ متعدو طریقوں سے حاصل ہو اور غابہ ظن پر محتبر ہے اور علماء کا دو سر افریق اس کا مخالف ہے اور کہتا ہے کہ یہ خبر باوجود مستفیض شائع تسلیم محتبر ہے کہ دورہ وہ غیر معتبر ہے ' (۱) یہ کہ خبر مستفیض میں مخبرین کا مسلمان ہو ناشر ط ہ

کیو نکہ اٹل انسول نے اس کو اخبار احاد میں شار کیا ہے اور اخبار احاد کے مقبول ہوئے کے لئے ناقلین کا عادل ہو ناضر وری ہے اور عادل کی تعریف میں اسلام بھی داخل ہے اور پیے سب ظاہر ہے علامہ ان عابدین ر دالمحتار میں کہتے ہیں (کہ مستفیض میں اسلام مخبرین کاشر طیمو نامحل نظر ہے کیونکہ یہاں جمع عظیم ے وہ بھٹ عظیم مراد شمیں ہے جو حد تواتر تک پہنٹے جائے اور علم قطعی کا فائدہ دیے اور اس میں اسلام کی شرط نه ہوبلعہ صرف اس قدر مراد ہے کہ غلبہ نظن حاصل ہو جائے جیسا کہ قریب آئے گااور ایس صورت میں بھی اسلام کی شرط نہ ہونے کے لئے کوئی نقل صرح تحضروری ہے انتہی اور تار خبر اصل مخبر ے وہ تارباہ لیتاہے جو تارویئے پر متعین ہے اور دوسری جانب کے تاربابو کو خبر ویتاہے اور وہ اسے حاصل کرے ایک کاغذیراس مخض کے حوالہ کرتاہے جواہے مکتوب الیہ تک پہنچادے اور یہ تمام واسطے بسا او قات غیر مسلم ہوتے ہیں(۲)دوسرے یہ کہ یہ نخبر مستفیض کا حجت ہونابھی اس بنایر تھا کہ وہ قضاء قائنی کی نقل ہوتی تھی جیسا کہ علامہ شامی ر دالمحتار میں فرماتے ہیں ( کہ اس استفاضہ میں نہ تو شہاد ت على القضاء ہے نہ شمادت علی الشہادت لیکن چو نکہ وہ جمنز لیہ خبر متواتر کے ہے اور اس ہے پیہ ثابت ہو ً بیا که فلال شهر میں فلال روز روزه رکھا گیا تواس پر عمل لازم ہو گیا کیونکه اکثری طور پر شهر جا کم شرعی ہے خالی نہیں ہوتے تو ضروری ہے کہ شہر والوں کاروزہ ان کے حاکم کے تھم سے ہوا ہوگا یہ استفاضہ ور حقیقت تحکم حاکم کی نقل ہے انتہی )اور بیہ امر یو شیدہ شیس کیے ہمارے ان شہر ول میں حاکم شرعی اور قاعنی موجود نہیں پس تارخبر باوجودا متفاضہ کے قضاء قاضی کی نقل نہیں ہو کی بایحہ محض حکایت رویت ہو ئی اور حکایت رویت پر اعتماد جائز نہیں در مختار میں ہے (اگر -لوگ محض دوسر ول کی رویت بیان کریں تو یہ نا قابل اعتبار ہے کیونکہ محض حکایت ہے )اور علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں ( کیونکہ نہ انہوں نے رویت کی شمادت دی اورنه شمادت پر شمادت دی بلعه صرف رویت کی حکایت کی ہے کذافی فتح القدیر \_ میں کتا ہوں ایس ہی ہے صورت ہے کہ وہ شمادت دیں کہ لوگوں نے جاند دیکھااور اس شہر کے قائنی نے ان کوروزہ رکھنے کا حکم کیا کیونگہ میہ بھی فعل قائنی کی حکایت ہے اور حجت نہیں بخلاف قضاء قائنی کے اور بڑے میں ہے کہ اگر ایک جماعت نے گواہی دی کہ فلال شہر والوں نے چاندر مضان کا تم ہے ایک روز قبل دیکھا تھااور روزہ رکھا تھااور آج ان کے حساب سے تمیں تاریخ ہے اور ان لوگوں نے جا ند شیس دیکھا توان کو جائز نہیں کہ بیہ کل روزہ نہ رکھیں اور نہ اس رات کی تراویج چھوڑی جاوے کیونکہ جماعت ند کوره نے رویت کی شهادت یا شهادت علی الشهادة شمیس دی ہے باسمہ صرف حکایت رویت کی ہے ) ( ۳ ) پی کہ علائمہ شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں ( جاننا چاہئے کہ استفاضہ ہے یہ مراد ہے کہ بلدہ رویت ہے بخرت آنے والے وہاں کی رویت بیان کریں نہ صرف کیف مااتفق خبر کا سپھیل جاناائتہی) اور اس میں آپ کو شک نہ ہوگا کہ تار خبر الیم نہیں ہے لیعنی جوبلدہ رویت سے بحثر ت آنے والوں کے ذراجہ سے حاصل ہوئی ہو بلعہ وہ اس کا غذیا خط کے ذراعیہ ہے حاصل ہوتی ہے جو کہ تار کی اصطلاح سمعہؤد کے

ذربعہ ہے لکھالور بھیجاجاتا ہے اور فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ کتاب شہادت اسوقت تک معتبر شہیں ہو سکق جب تک کہ اس کے لئے دوگواہ اے جانے والے نہ ہوں بدایہ میں ہے (کہ کتاب یعنی خط جب تک کہ اس پر دوگواہ مر دیا ایک مر د دو عور تیں نہ ہول مقبول شیں کیونکہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے ہیں بغیر جبت تامہ کے ثابت شمیں ہوسکتا اور یہ اس لئے کہ وہ ملزم ہے اور الزام بغیر جبت کے شمیں ہوتا ہے ہیں ۔ (۴) اگر چہ عوام اپنے معاملات میں تار خبر کا اعتبار کرتے ہیں لیکن ہر لش گور نمنٹ باوجود غیر مسلم ہونے کے شادت میں تار کا اعتبار شمیں کرتی اور شاید اس کا منتاء کی ہے کہ تار میں تطرق خطا کا احتمال موجود ہے اور گواہوں کی حالت پوری طور پر منکشف شمیں ہوتی اور ان کی کیفیت شہادت کی چھال تان شمیں ہوشی۔

یہ تمام کلام اس نقد بر پر ہے کہ تارپانچ سے زیادہ دس تک ہوں لیکن آنر صرف ایک تارہ و توہ در مضان کے چاند کے جوت کے لئے ایک گواہ عادل یادہ گواہوں عادل یادہ گواہوں عادل یادہ گواہوں عادل یادہ گواہوں عادل کے قائم مقام ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟اور ڈاک کے ذریعہ سے بھیجا ہوا خط تار پر قیاس کیا جاسکتا ہے یا نہیں اور جن شرول میں حاکم شرعی اور قاضی نہیں ہے ان میں امام جامع متجد یااور کوئی شخص تحتم شہوت ہلال میں قائم مقام قاننی کے ہو سکتا ہے یا نہیں ؟اس بارے میں جو بات حق ہواس کوالیے طور پر بیان فرمائیں کہ قلوب مطمئن ہو جانیں اور باہمی نزاع مر تفع ہو جائے اور صحیح قول پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آسانی ہو۔

### ولكم الحسني و زيادة كتبه عبدالى خطيب جامع رتكون

(المجواب) (ترجمہ) جان او (خدا تعالیٰ ہم پر اور تم پر رحمت نازل فرمائے) کہ تار خبر میں کی فتم کہ شہمات ہیں اول یہ کہ مکتوب الیہ کواسبات کاعلم نہیں ہو تاکہ تار تھینے والا فی الواقع وہی شخص ہے جس کا نام تار میں ظاہر کیا گیاہ یا کوئی دوسر اکیونکہ ممکن ہے کہ مثلاً زید تار آفس میں جاکر تارباوے کے کہ مغروک طرف سے فلال شخص کویہ تاربیج وے کہ میں نے جمعہ کی رات میں چاندہ یکھا ہے اور تارباواس مضمون کا تاربغیر دریافت اور تحقیق کے روانہ کرد ہے کہ آیا تم خود عمر ہویااس کے قاصد ہویااس پر بہتان باند ھنے والے ہو اور اس کابار ہا تج بہ ہو چکاہ کہ جس شخص کانام تار تھینے والے کی حیثیت میں ظاہر کیا گیاوہ خود تھینے والانہ تھابلعہ اس کی طرف ہے کسی دوسر سے نے بھی دیا تھادہ م یہ کہ تار دینے والے بادیا تار کی طرف ہے کسی دوسر سے نے بھی دیا تھادہ م یہ کہ تار دینے والے بادیا تار کی وہ سے ناطی ہو جائے کہ وہ انشاء کو خبر سمجھ لے یااور کسی وجہ سے غلطی واقع ہو جائے سوم یہ کہ مرسل الیہ کو مرسل کی عدالت کا علم حاصل نہیں ہو تا چہار م یہ کہ تار دینے والا ہو جائے سوم یہ کہ مرسل الیہ کو مرسل کی عدالت کا علم حاصل نہیں ہو تا چہار م یہ کہ تار آفس کو بھی بیا ہم عیر عادل کے ذریعہ سے تار آفس کو بھی بیا ہم عیر عادل کے ذریعہ سے تار آفس کو بھی بیا موجود ہیں اور ان شہمات کے ہوتے ہوئے اس کے بیاں ہم یہ بیا ہونے کا علم دینا صحیح نہیں ہاں اگر یہ خبر ان شہمات سے خالی فرض کر لی جائے تواس کے قوال مقبول ہونے کا علم دینا صحیح نہیں ہاں اگر یہ خبر ان شہمات سے خالی فرض کر لی جائے تواس کے قوال

کرنے کا تھلم وینا ممکن ہے لیکن میہ معلوم ہے کہ اس کاان شبہات سے خالی ہوناایک و شوارامر ہے اور تعدد طرق پچھ نافع نہیں کیونکہ یہ اختاات جوہم نے ذکر کئے تعدد طرق سے مند فع نہیں ہوتے اور جب تک کہ میہ احتمالات و فعے نہ ہوں اس وقت تک میہ خبر باوجود تعدد طرق کے جب تک کہ حد تواتز کو نہ سنچ مستفیض نہیں ہو سکتی کیونکہ جیساعلامہ شامی نے رحمتی سے نقل کیا ہے استفاضہ کے معنی یہ میں کہ بلد ہرویت ہے بخثر نے آنے والے بیہ بیان کریں کہ وہال کے لوگول نے چاند و کمھے کر روز ہ رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ خبر اگر چہ بظاہر ایک مخبر معلوم متعین کی جانب سے حاصل ہوئی ہے کیکن واقع سمیں ایی نہیں ہے کیونکہ مخبر کے تبدل کااحتال موجود ہے جیسا کہ تم اوپر معلوم کر چکے ہو پس یہ صور ت ملامہ شامی سے اس قول کے ذیل میں داخل ہے (کہ مجر دشیوع کااعتبار نہیں ہے کہ شاکئے کنندہ کاعلم نه ہو جیسا کہ بعض خبریں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ تمام شہر والوں کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں اور اصل شائع کنندہ کا پیتہ نمیں چلتا)جب کہ بیات ٹاہت ہو گئی تواب ہم کہتے ہیں کہ جن لو گول نے تار خبر کے اعتبار كرنے كالحكم دياہے انہول نے اس كے حالات كو بظر غور نہيں ديكھالن كابيہ كہنا كيديہ خبر مستفيض ہے استفاضہ کے معنی پر غور نہ کرنے کی وجہ ہے ہے کیونکہ استفاضہ سے مرادیہ ہے کہ بلدہ رویت ت بخثر ت آنے والے خبر رویت کو بیان کریں اور جس شہر میں آئے ہیں اس کے لوگوں کو رویت کی خبر دیں اور مسلمان بھی ہوں اور یہ بات تار کی خبر میں منتفی ہے بال استفاضہ بسعنبی مطلق شیوع پایاجا تا ہے لیکن وہ نافع نہیں اور ان کا بیہ کہنا کہ لوگ اس خبر کا اپنے معاملات حتی کہ موت اور وااد ت میں امتیار کرتے ہیں الخ یہ بھی مفید نہیں کیونکہ لوگول کاکسی شے پر اعتبار کرلینا حجت شرعیہ نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں کہ لوگ اپنے معاملات میں احاد کفار کی خبروں پر اعتبار کرلیا کرتے ہیں خواہ وہ بت پر ست ہوں یااور کوئی اور ان کی خبروں پریفین کر لیتے ہیں حالا تک کفار کی خبر دیانات میں انفاقا یا قابل اعتبار ہے اور غلبہ ظن باوجو دان شبہات محتملہ کے کس طرح حاصل ہو سکتاہے اور اگر غلبہ نظن کا حصول تشکیم بھی کر لیاجائے تاہم نافع نہیں کیونکہ عمل ای غلبہ ظن پر واجب ہو تاہے جو مظان شرعیہ ہے حاصل ہواور اگر غلبہ نظن مظان غیر شرعیہ ہے حاصل ہو تو خواہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو معتبر نہیں ہو تاد کیھواگر شہ میں کو ئی کا فراعلیٰ در جه کا صاد ق اور امانتدار ہواورا پنی سچائی میں ایسامشہور ہو کیہ بھی جھوٹ نہ یو لتا ہواور وہ رویت ہلال کی خبر دے توباوجو دیکہ اس کی خبر ہے غلبہ خن حاصل ہو جائے گالیکن ہر گزاس کی طرف التفات اور توجہ نہ کی جائے گی اور رہے کیوں صرف اس کئے کہ رہے غلبہ نظن مظان غیر شرعیہ سے حاصل ہواہے اور تنہیں معلوم ہے کہ ٹیلی گراف مع اپنے تمام وسائط کے مظان شرعیہ میں داخل نہیں ہے پس اس سے حاصل ہونے والا غلبہ ظن مفید شیں اور جب کہ بیہ خبر ہاوجود تعدد طرق کے نا قابل اعتبار ہے تو صرف ایک بادو طریقول ہے حاصل ہونے کی صورت میں کیسے معتبر ہو سکتی ہے اور خطوط جو ڈاکخانہ کے ذریعے ہے آتے ہیں وہ اگر چہ تار ہے قوی ہیں پھر بھی غیر معتبر ہیں جب تک کہ حد شہرت کو نہ

سینجیں ہاں اگر متعد و طریقوں ہے حاصل ہوں اور یانچ ہے زیادہ ہو جائمیں اور مرسل الیہ کواس امر کا یفین ہو جائے کہ جھیجنے والے کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اور اس کی عدالت کا بھی یفنین ہو جائے اور اینے الفاظ ہے کھے گئے ہول جن میں شہادت رویت کی صلاحیت ہو تو مناسب ہے کہ (صرف مرسل الیہ ک لئے )ان پر اعتماد کر لیاجائے کیونکہ خطوط میں جو شبھات ہیں وہ تار کے شبھات سے کم ہیں اور ماوجو دا س ے ہم یہ خکم نہیں کرتے کہ یفینا ہیہ مقبول ہیں کیونکہ شروط کی رعایت ہر شخص کے لئے آسان نہیں اور امام حامع مسجد یاخطیب کاالیے شہروں میں قاضی کے قائم مقام ہو جانا جہال جاتم شرعی نہ ہو ثابت اور حن ہے کیونکہ جس امام کو نمام مسلمان اینے امور دینیہ کی اقامت کے لئے پیند کرئے مقرر کرلیں دد سلطان کا نائب ہوجائے کی صلاحیت رکھتائے جیسا کہ جمعہ میں ہوائے کہ سلطان یا اس کا نامب جمعہ ن شر وط میں داخل تھایاوجود اس کے فقہاء نے خلم دیدیا کہ جس جگنہ جاتم شرعی نہ ہوجب وہاں مسلمان کسی تفخص کوا تفاقاًا پنالیام بنالیں اور وہ جمعہ پڑھاوے تو جائز ہے اور بیاس لئے کہ ایسے مقامات میں آگریپے تحکم نہ دیا جائے توایک ایبا فرض جو شعائز اسلام میں ہے ہے چھوٹ جاتا ہے رواکھتار میں تا تار خانیہ ہے۔ لتل كيات واما بلاد عليها ولاة كفار فيجوزللمسلمين اقامة الجمع والاعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين فيجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما منهم انتهي اور الن میں فتح القد برے نقل کیا ہےواذا لم یکن سلطان ولا من یجوز التقلد منہ کما ہو فی بعض بلاد المسلمين كقرطبة الان يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا اما ما يصلي بهم الجمعة انتهي الر یہ ظاہ ہے کہ اگر مسلمان کسی تخص کوا پنا والی بنائیں گئے تو یہ محض ایک قرار داد ہو گی ورنہ یہ ناممکن ہے کہ سلطان کا فرمتخلب کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو حقیقی والی بنالیں تو جب کہ مسلمانوں کا کسی تخص کو والی بنالینا جائز ہے تو قاضی بنالینابدر جہ اولی جائز ہو گالور تا تار خانبیہ کی عبارت اس کی صحت <sub>ک</sub>ی د الالت كرتى ہے۔واللہ اعلم بالصواب واليہ المرجع والمآ ب۔

کتبه الراجی در حمة مولاه محمد کفایت الله شاه جهانپوری صدر مدرس مدرسه امینیه نوبلی (مهر) الجواب تشخیج بنده ضیاء الحق مدرس مدرسه امینیه نوبلی الجواب تشخیج بنده ضیاء الحق مدرس مدرس مدرسه امینیه نوبلی الجواب تشخیج بانظار حسین مدرس مدرسه امینیه دالی ما حسن الجواب بنده محمد امین الدین معتم مدرسه امینیه دالی الجواب تشخیج بنده محمود صدر مدرس مدرسه دیوند الجواب تشخیج بنده محمود صدر مدرس مدرسه دیوند الجواب تشخیج بنده محمود مدرسه امینه والی

#### دوسر اباب قضاو گفاره

بلاعذرروزه نهركضے والا فات اور منكر كافرہ

(سوال) زیر مسلمان نے رمضان المبارک میں عام وعوت کی اور بلاعذر شرعی روزہ نہ رکھا اور بھش کاروزہ تربوادیا اور حقد اور پان مہمانوں کو علا ہے طور پر کھلایا سی سے شام تک کھانا کھلانا اور تشہم کرنا جاری رہ شہر میں اس کابر اچرچا ہوا اور اہل ہوو نے بھی طعن کیا اور ہے بھی کھا کہ رہی و غم میں روزہ فرض شیں ہ ایسا شخص فاسق سے یا کا فر ؟ اور السام علیک اسے کرنا چاہئے یا نہیں ؟ جمعت اس کے ہاتھ پر مسلمان کریں ہے۔ نہ کریں اور پہلے جس جس مسلمان نے یہ سے کی تھی وہ باقی ہے یا ٹوٹ کنی اور جس مسلمان نے روز در کھ کہ دو پہر یا عصر کے وقت ہم ب غالب بھوک و پیاس کے روزہ توڑ دیا اس پر کیا تھم ہے اور تو۔ ایسے شخص کی امالان ہے ہوائی ہیں ؟

و 1 ) اعليه ان الفراص حتى يكفر حاجده و يفسق باركه بلا عدر ( رقا المحتار اكتاب الاضحية ٦ ٣٩٣ سعيد) عدام من بالمستردال و ما المدادات و الفاد المرج بالقضاء والكفارة ( ٥ و ٢ مكتبه وشيديه كونيه)

 <sup>(</sup>٣) كتاب الصوم الباب الرابع النوع الثاني يوجب القضاء والكفارة ٢٠٥١ مكتبه رشيديه كونمه)
 (٣) اعلم ال صوم رمضان فربصة لقوله تعالى كتب عليكم الصيام! و على فرضية انعقد الاجماع! ولهذا يكفر حاحده رهندية كتاب الصوم ٢٠١١ شركت علميه ملتان)

رع) كتاب الصوم المتفرقات ٢١٤/١ مكتبه رشيديه كونمه )

کفارہ کے روزے اگر چاند کے حساب سے رکھے تودوماہ ضروری ہے اگر چہ ساٹھ سے تم ہو

(مسوال ) روزہ رمضان کے کفارہ میں دو مہینے ہے در ہے روزہ جاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرے تودو مینے چاند کے حساب سے کافی ہیں یاد نول کے حساب سے ساٹھ روزے رکھنا ضروری ہے ؟

(جُواب ٢٥٧) أگرچاند و كَي كركفاره رمضان كروزدر كے جائيں توساتھ روزد يورد كرنا ضرورى نہيں بائد پورد كر كھاكا فى ہے خواه وه سائھ ہول ياسائھ سے كم ہول و ان لم يجد المظاهر ما تعتق صام شهرين ولو ثمانية و خمسين بالهلال والا فستين يوماً متتابعين وكذا كل صوم شرط فيه التتابع ، ، (در مختار ملتقطا) قوله و كذا كل صوم النح ككفارة قتل اوافطار النح (رد المحتار) ، ، محمد كفايت الله كان الله له

(۱) قضاء روزوں کی اس طرح نیت "میرے ذمے جتنے قضاء روزے ہیں ان میں ہے پہلا روزہ رکھتا ہوں" صحیح ہے

(سوال) (۱) قضاروزوں کی نیت اس طرح کرنا کہ میرے ذمہ جننے روزے قضا ہیں ان میں سے پہلا روزہ رکھتا ہوں صحیح ہے یا نہیں ؟(۲) جس شخص میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے کا کفارہ بصورت غلہ یا نقد ادا کر سکتا ہے یا نہیں اگر اوا کر سکتا ہے تو کس طرح ادا کرے ۔المستفتی نمبر ۱۳۰۴ المانت علی صاحب (روڑکی ضلع سمار نبور) کے ذیقعدہ ۱۳۵۵ھ م ۲۱ جنوری کے ۱۹۳۱ء

رجواب ۲۵۸ ) (۱) قضاروزوں کی بیے نیت درست ہے کہ میرے جتنے روزے قضا ہیں ان میں سے پہلاروزہ قضار کھتا ہوں (۲۵۸ ) گفارہ کے روزے اواکرنے کی طاقت نہ ہو توان کا کفارہ بصورت نفتریا بہلاروزہ قضار کھتا ہوں (۲) کفارہ کے روزے اواکرنے کی طاقت نہ ہو توان کا کفارہ بصورت نفتریا بصورت نلد اواکرنا جائز ہے (3) ساٹھ روزوں کے کفارہ کا غلہ فی روزہ بونے دوسیر گیہوں کے حساب سے اواکیا جائے یا تی مقدار کی قیمت دی جائے (6) ایک روزہ توڑنے کا کفارہ گیہوں کی صورت میں ایک

<sup>(1)</sup> باب الكفارة ٢٧٥/٣ طبع سعيد

<sup>(</sup>٢) باب الكفارة ٢٠٦/٢ طبع سعيد

٣) كثرت الفوائد نوى اول ظهر عليه او آخره ( الدر المختار كتاب الصلاة اباب قضاء الفوائت ٧٦/٢ سعيد )

<sup>(</sup>٤)و كفر ككفارة المظاهر٬ قوله٬ ككفارة المظاهر٬ و كفر اى مثلها في الترتيب٬ فيعتق اولا فان لم يجد صام شهرين متنابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا٬ لحديث الاعرابي المعروف في الكتب الستة الخ ( رد المحتار٬ كتاب الصوم٬ مطلب في الكفارة ٢/٢ ٤ سعيد )

وان عجز عن الصوم اطعم ستين مسكينا كالفطرة قوله كالفطرة اى نصف صاع من براوصاع من تمراو شعير(
 ردالمحتار باب الكفارة ٤٧٨/٣ سعيد)

انتیس شعبان کو چاند نظر نہ آیا بعد میں چاند ہونے کی شخفیق ہو جائے تو قضاء ضرور کی ہے (سوال) صوبہ بممبنی میں ۲۹ شعبان ۲۵ الم اله اله معرات بعد نماز مغرب عام طور پر چاند نہیں دیکھا گیا چنانچہ صوبہ بممبنی میں سنیچ کے روز روز ور کھا گیا سات یوم کے بعد احمد آباد جو تقریباً ۳۵ تیل کے فاصلے پر ہے وہاں کی اطلاع دو مینی شمادت پر مبنی محمی موصول ہوئی اور جام گرجو تقریبا ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہے وہاں کی اطلاع دو مینی شمادت پر مبنی محمی موصول ہوئی اور جمعیت العلم عبدہ بم بلا حدود قائم کئے ہوئے فتوی جاری کیا کہ ایک روز وقتار کھا جائے اور چاند ۲۹ شعبان کا مانا جائے لہذا ایک ورق اشتمار مسلک تحریر بذابنار شخیق وصدور فتوی اسلام ہراہ کرم مطلع فرمائیں کہ ہم اس روز وی قضا کریں یا نہیں اور یہ ہم پر واجب ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۳۳ عبدالرحمٰن میمن باندرہ (بمبنی) ۲۱ شوال ۲۵ سام م ۲۵ دسم ہو سام و تعلم دیا (جواب ۲۵ م) ہاں شوت رؤیت کے بعد ایک روزہ کی قضاوا جب ہے اور اشتمار مطبوعہ میں جو تعلم دیا گیا ہے وہ تھے ہے ہ، محمد کفایت اللہ کان اللہ له دو بلی

یوس و کنار سے انزال ہو جائے توصر ف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں (الجمعیقہ مور خہ ۲۳ جنوری <u>۱۹۳</u>۵ء)

(سوال ) اگر کوئی شخص روزے میں جان ہو جھ کر عورت یامر دے لیٹ جائے اور اس کو شہوت ہو اور انزال ہو جائے توروزہ کی قضاواجب آئی یا کفارہ بھی ؟

(جواب ۲۶۰) اس صورت میں روزے کی قضالازم ہو گی کفارہ واجب نہ ہو گا ، ۳، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

# (۱) تے ہوئی تواس خیال ہے کہ ابروزہ نہ رہایانی پی لیا توصر ف قضاضر وری ہے!

<sup>(1)</sup> كماجاز لو اطعم واحد استين يوما (تنوير الابصار باب الكفارات ٧٩/٣ سعيد)

<sup>(</sup>٢) فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب كما مو الخ ( الدر المختار : كتاب الصوم: ٣٩٤/٢ طبع سعيد )

 <sup>(</sup>٣) وكذا في تقبيل الامة والغلام و تقبيلها زوجها إذا رات بللاً وإن وجدت لذة ولم تر بللا فسد عند ابي يوسف الخ (هندية كتاب الصوم الباب الرابع في ما يفسد ومالايفسد ١٠٤٠ مكتبه رشيديه كونمه )

(۲) پیپ میں تکایف کی وجہ سے روزہ توڑدیا تو صرف قضالان م ہے!
سوال ) (۱) ہیضہ کھیلا ہواتھا ایک شخص کو قے اور دست آنے گئے رمضان شریف کا ممینہ تھاوہ روزہ سوال ) (۱) ہیضہ کھیلا ہواتھا ایک شخص کو خوراوراس کے پاس والول نے یہ سمجھا کہ اب روزہ ٹوٹ گیا ہے تھاجب قے آئی تووہ شخص یعنی مریض خوراوراس کے پاس والول نے یہ سمجھا کہ اب روزہ ٹوٹ گیا ہے مریض نے پانی ہانگالوگوں نے پانی پادیا اس کے ذمے کفارہ اور قضادونوں ہیں یاصرف قضا ؟ (۱) اسی طرح ایک شخص کے پیٹ میں در د ہواوہ رمضان شریف میں روزے سے تھالوگوں نے اس کو بجور کر کے دوا پلاد کی حالا نکہ وہ انکار کررہا تھا گھر والوں نے کہا کہ جو کچھ کفارہ کے بدلے میں فدید دینا وگا ہم دے دیں گے اب اس پر قضاو کفارہ دونوں ہیں یاصرف قضا (۱) ؟ المستفتى مولوک عبد الرؤف بال ، جگن پورضلع فیض آباد

جواب ۲۶۱) دونوں کے ذمے صرف قضاواجب ہے 'کفارہ نہیں۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ '

نیسویں کو غروب سے پہلے جاند دیکھ کرا فطار کیا تو قضاء و گفارہ دونول لازم ہیں سوال ) امسال رمضان شریف کی تیسویں تاریخ کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے جاند نکل آیا تھا ش جاہلوں نے جاند دیکھتے ہی فوراروزہ افطار کرلیاان پراس دن کی صرف قضا شرور گ ہے یا قضاہ کفار د ونول ؟المستفتى مولوی عبدالرؤف خال جگن پور جواب ۲۲۲ ) جن لوگوں نے غروب سے پہلے افظار کرلیاان پر قضاء و کفارہ دونول واجب ہیں اسی ند کفایت اللہ کان اللہ له '

### تیسر لباب اعتکاف

فتکف کا ٹھنڈ ک کے لئے عنسل کی خاطر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں سوال ) معتلف کو محض تبریداور دفع گری کی وجہ سے عنسل خاند مسجد میں عنسل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ جو اب ۲۶۳ ) معتلف کو محض تبرید اور دفع گری کے واسطے عنسل خاند مسجد میں جو خارج جمسجد ہوتا ہے جانا در ست نہیں اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گاٹھ ان امکنہ الاغتسال فی المسجد

 <sup>)</sup> وكذا لو ذرعه القي و ظن انه يفطره فافطر فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه فان القي والاستسقاء شابهان الخ ( رد المحتار كتاب الصوم ٢/٢ عليه طبع سعيد )

 <sup>)</sup> و مفطر لو مكرها او خطاء و صبى بلغ و كافر اسلم و كلهم يقضون الخ ( الدر المختار كتاب الصوم
 ١٨٠ عليع سعيد )

٢)و يَصِحُ صَفِّحه نمبر ٢١٣ حاشيه نمبر ا

من غیران یتلوث المسجد فلا باس والا فیخرج و یغتسل و یعود الی المسجد (عالمگیری ص ۲۲۶ ج ۱)(۱) اور به حکم عسل واجب کا ب که اس کے لئے بھی نگلناس شرطت جائز ب که مسجد میں کوئی برتن وغیر ورکھ کراس میں عسل نہ کر سکے اور اگر کوئی بب یالگن ایس میسر ہو کہ اس میں عسل کرنے سے معجد ملوث نہ ہوتی ہوتو عسل واجب بھی مسجد میں ہی کرنا ضروری ہے

(۱)معتبر شہادت سے معلوم ہو جائے کہ انتیس کو جاند ہو گیا تھا تو اعتکاف ای حساب سے شروع کریں

(۲)معتکف کوجمعہ کی نماز کے لئے جانا

(۳) معتلف کوسگرنیٹ یاحِقہ پینے کے لئے مسجد سےباہر جانا جائز نہیں

(م) معتکف اگر مریض دیکھنے کے لئے مسجد سے باہر گیا تواعتکاف ٹوٹ جائے گا

(۵)اعتکاف کے دوران تلاوت 'نمازاور درود شریف بہترین اشغال ہیں

(سوال ) (۱) مظفر تگر کی رویت ہلال سے روزہ سہ شنبہ کا ہوا کیااسی حساب سے اعتکاف شروع کیا حائے؟

(جواب ۲۶۶) (۱) پیر نے پہلے روزے لیعنی اتوار کی رویت کی خبریں اب اتنی جگہ ہے آئنی ہیں کہ ان سے ظن غالب حاصل ہو گیا ہے کہ اتوار کی رویت در ست اور پیر کا پہلاروزہ صحیح ہوااس لئے آگر چہ یمال سہہ شنبہ کا پہلاروزہ ہواہے اور ابھی تک اتوار کی رویت کا حکم عام نہیں دیا گیا مگر اعتکاف شروع

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف ٢١٣/١ مكتبه رشيديه كوننه

کرنے میں احتیاط یہ ہے کہ اتوار کی رویت کے حساب سے شروع کیا جائے (۱)

(۲) اعتکاف الیسی مسجد میں کر نابہتر ہے کہ اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہود اگر ایسے گاؤں میں اعتکاف کیا جائے کہ اس گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہو جانا جائز نہیں جائے کہ اس گاؤں میں جمعہ موتا ہو جانا جائز نہیں مقامی مسجد جامع میں جمعہ کے لئے جانا جائز ہو ۔

(۳) حقہ اور سگریٹ مسجد میں بیٹھ کر بینا جائز نہیں اور معنکف کے لئے مسجد سے باہر جانا بھی جائز نہیں آئر معنکف ان چیزوں کا عادی ہے تواہے مدت اعتکاف میں ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہئے (۳)

سک ن پررس با کار سال کر سال کار سال کار سال کا کار سال کا پیروس کا باید کاف ٹوٹ (۳) مریض کو دیکھنے کے لئے معتلف مسجد ہے باہر نہیں جاسکتا بعنی اگر ضرورة جانا پڑے تواعت کاف ٹوٹ جائے گااور ضرورت کی دجہ ہے ابطال اعتکاف کا گناہ نہ ہو گا(۵)

(۵) تلاوت 'نماز 'درود شریف بهترین اشغال میں (۱) محمد کفایت الله کان الله له 'دیلی

### شب قدر مقامی روزوں کے حساب سے معمجی جائے

(سوال) دہلی میں اتوار کاروزہ ہواہے اور دو سرے بعض مقامات پر ہفتہ کا' توشب قدریہال کے روزوں کے حساب سے شار کی جائے گی یادو سرے مقامات کے بیسویں روزہ اکیسویں شب یاانیسویں روزہ اور بیسویں شب۔المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی

رجواب ۲۶۵) یمال کے حساب سے ہی شب قدر سمجھی جائے اور آگر کوئی احتیاطا دو سری جگہ کی رویت کا حساب کر کے ان را توں کو بھی جاگے اور عبادت کرے تو بہتر ہے(۔)محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ'و ہلی

(۱) بعنی اعتکاف ۲۰ تاریخ کی شام ہے شروع ہوتا ہے تو پیر کو پہلے روزو کے حساب سے ۲۰ تاریخ ہے اعتکاف کیاجائے اگر چہ مقائی روزہ کے امترار ہے۔ انیسویں تاریخ من جائے فقط

(٢) واما افضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثم في مسجده اثم في المسجد الاقصى ثم في الجامع قيل اذا ان يصلي فيه بجماعة فان لم يكن ففي مسجده افضل لنلا يحتاج الى الخروج ثم ماكان اهله اكثر ( رد المحتار كتاب الصوم باب الاعتكاف ٢/ ١ ٤ ٤ سعيد )

(٣) و حوم عليه المخروج الالحاجة الانسان طبعية كبول و غانط او شرعية كعيد واذان لو مؤذنا و باب المنارة خارج المسجد و الجمعة وقت الزوال الخ ( الدر المختار كتاب الصوم باب الاعتكاف ٢/٤٤٤ سعيد )

(س) حقہ اور سکریٹ وغیرہ کو فقہاء نے امذار میں شار حمیں کیا تہذات کے لئے متحد سے باہر جانا جائز سمیں ہے (۵) عیادة المریض کی طرح علاج البریض بھی حوائج میں داخل نہیں اس لئے فاسد ہوگاو لو حوج لمجنازہ یفسیداعت کافعہ و کذا

(۵) عيادة الريش في طرح علاج الريش بني خوان ين واسم عن اس في اس في المنازة وكاولو تحرج لجنازة يفسنداعتها فه و عدا لصلاتها ولو تعينت عليه اولا نجاء الغريق أوا لحريق النع (هنديه كتاب الصوم اباب الاعتكاف ١/ ٢١٢ كوئنه) (٩) ان سب كي بري بري قضيلتين وارد وو في مين قرآن مين بهني اور اعاديث مين بهني ويلازم التلاوة والحديث، والعلم و

تدریسه و سیر النبی ﷺ النع ( هندیه کتاب الصوم باب الاعتکاف ۲۱۲/۱ کوئته ) (۷) جسر وزیر میں مقامی زندیکا انتبار کیاجاتا ہے ایسے بی شب قدر کے لئے بھی مقامی رویت کا اعتبار ہوگا 'الاساک

( ) بھیے روزے میں مقامی رؤیت کا اعتبار کیا جاتا ہے ایسے ہی شب قدر کے لئے بھی مقامی رویت کا اعتبار ہو گا'الا یہ کہ شر کی شمادت یہ دوسرے مقام کی رؤیت ٹاہت ، و جائے (۱)معتكف عنسل كے لئے مسجد سے باہر جائے 'توپانی وغیر ہ بھی لا سكتا ہے

(۲)مسجد میں عسل خانہ نہ ہو تو قریب تالاب میں عسل کے لئے جاسکتا ہے

( ٣ )مدر ہے کے طلباء ضرور ت کے وقت کھانا ایکانے کے لئے مطبخ جا سکت**ا** ہے

السوال ) (۱) معتكف كوجنا بينة لا حق وفي أس يه عنسل خالت عبن جاكر عنسل كيام بها تهير مها تهير ال ناپاک کپڑے کو بھی جو جنابت کے وقت ناپاک ہو گیا تھا ای عشل خانے میں نمایت عجلت کے ساتھ صاف کر لیالور فراغت کے بعد واپس آتے وفت یانی کے اس منکے ہے جو عسل خانہ کے متصل موجو دیے اونا بھر کراپنی ضروریات کے لئے اایااب اس صورت میں معتکف مذکور کااعتکاف فاسد ہو گیا۔ پایاقی رہاور فاسد ہوئے کی تقدیریہ مانٹی ایام کو اعتکاف کے ساتھ گزارے تو اس کے فیصے ہے امایکوف ساتھ ءُو جائے گایاد وہارہ اس کی قضالہ زم آئے گی ؟

(۲)اگر الی مسجد میں اعتکاف کرے جہال عسل خانہ نہیں ہے بلعہ اس کے قریب تالا ہے اس تا اس میں نایاک کیزا کین کر اتر کر مشکل کرتے وقت پانی سے اندر کھڑے ہو کر اس ناپاک کیڑے کو پاک ار سومات ما سمیل ؟

( ٣ )اکر طلبه دارالعلوم مسجد دارااعلوم مین اعترکاف کریں اور دوسر ابغیر کیے ان کو مطبخ دار العلوم ہے ان کا کھانا خبیں پہنچا تاہے تواہی صورت میں دو سرے کو تکلیف نہ دے کر معتحقین خود مطبخ میں جاضر ہو ک ا بنا أهمانا الاسكتة مين يا نهمين '؟ المصسقفتي نمبر ٢٠٧٥ مجمر اظهر الإسلام أنوا كهمالي وار العلوم و بويند ١٠٠ ر مضان ۱<u>۹۵۳ ه</u> ۲۹ نومبر ک<u>ه ۱۹۳</u>۶

(جواب ۲۶۴) أَمر العِ كاف واجب النذر تها تواس مين صرف عنسل كرين في مقدار مسجد سه به ''''ارے کی اجازت ہے کہا و عنونا یا یائی کھر نے کے لئے تھھ ناجائز نہیں ہے اور اس صورت میں اس و ا مترکاف واجب کی فضا کرنی پرے گی رہاور اگر اعتکاف نفل دو (اس میں آعتکاف مسنون مشر ہ اخیر ہ ر مضال بھی شامل ہے ) تواس میں کیڑا و ھولینے اور لوٹا بھر لینے کی ٹھجائش ہے بشر طیکہ خروج نم من امسید تنسل کے لئے بوابو 👊

(۲) کیمی تحکم سوال دوم میں بھی سمجھا جائے گا

(٣)اًكر مسجد ميں كھانا چنجائے والا كوئى نہ ہو تو كھانا لينے كے لئے جانالور كھانا ليكر فوراوا ليس آجانا

١٠) و يرجع الى المستجد كما قرع من الوضووولو مكث في بينة ساعةً قَسَد اعتكافت عبد ابي حيفه . هنديه كياب الصوم بات الاعتكاف ٢١٢/١ ط كوننه إيران موريت بن بهران كإن دوم يه يه وروم وا کے پاک دوسر سے کیڑے موجود نہ دوں تواس کے لئے کیڑے صاف مرناجائز ہے آیونلد میا جا دیستہ انسان پڑے وہ خس ہے ٣٠) وليس كالمكث بعد ها ما لو حرج لها ثم ذهب لعيادة المريض او صلاة جنازة من عير ال بكون حرج لدا قصداً فانه جائز ( رد المحتار ' كتاب الصوم باب الاعتكاف ٢ ٥ / ٢ ط سعيد )

چاہئیے ‹‹،مسجد کے اندر کھانا کھایا جائے ہاہر کھانانہ کھایا جائے ‹ ، ،اور مسجد میں کھانا ڈینچنے کی سبیل ہو تو پھر کھانا خود لینے بھی نہ جائے۔ فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

### چو تھاباب افطار و سحر ی

نیبر مسلم کی جمیحی ہوئی افطاری ہے افطار کرناجائز ہے

(سوال ) 'موقع افطار روزہ اگر کوئی غیرِ مسلم کھجور یا مٹھائی وغیرہ روزہ داروں کے واسطے مسجد میں برائے افطاری بھچے تو قبول کی جاسکتی ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر 198 شیخ چراغ الدین پھگواڑہ ۵ شوال ۱۳۵۴ء م کم جنوری ۱۹۳۶ء

سم سااھ میم جنوری ۱۹۳۱ء (جواب ۲۶۷) غیر مسلم کی بھیجی ہوئی اشیاء قبول کرنااوران اشیاء کوافطار کے وقت استعمال کرنا جائز ہے، عامیم کھایت اللہ

### نقارے کی آواز س کرافطار کرنا جائز ہے

(سوال) ایک گاؤل میں ایام سفف ہے وہ محلے ہیں ایک محلے میں زمانہ سابق ہے تاحال جامع معجد ہے دوسر ہے محلے میں خالص بنی قتی کے سے تھی کی تنی ہے امسال دوسر ہے محلے والول ہے رم نمان شریف کے لیام میں روزہ افطاری کے لئے پہلے نقارہ جا کر روزہ افطار کرنے کے بعد پھر اؤال و ہے ہیں جامع مسجد والول نے ان کو منع کیا اور کھا کہ روزہ افطاری کے لئے جز اؤال کے اور کوئی حکم نہیں نہ جب کی گئی کہ واز بر روزہ افطار کرنا نظر نہیں آتادہ نول محلے والے مقلد شافعیہ ہیں سوال یہ ہے کہ آیا شافعی نہ جب کی رو ہے روزہ افطار کرنا نظر نہیں آتادہ نول محلے والے مقلد شافعیہ ہیں سوال یہ ہے کہ آیا شافعی نہ جب کی رو ہے روزہ افطار کرنا شام میں آتادہ نوری محلے والے مقلد شافعیہ نہیں اورہ المستفتی نہ میں اللہ یہ شارہ کی رو ہے روزہ افطار کرنے کے لئے نقارہ جانا جائز ہے یا نہیں اور المستفتی نہ میں دورہ انہوں میں اللہ یہ تا ہوں کی رو ہے دورہ افطار کرنے کے لئے نقارہ جانا جائز ہے یا نہیں اور المستفتی نہ میں دورہ اللہ یہ ناز کی دورہ افرال میں کا ایور کی اللہ میں اللہ یہ نازہ کی دورہ افرال میں کا ایور کی اللہ میں اللہ یہ نازہ کی دورہ افرال میں کے اللہ میں کی دورہ کی انہ کی دورہ افرال میں کا ایور کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کیا ہو کہ کی دورہ کی دور

(جواب ۲۶۸) نقارہ بجانا نم وب شمس کی عام اطلات کے لئے ہو تا ہے اور جب کہ نقارہ غیر مشتبہ طور پر سنا جائے اور نظن غالب ہو کہ یہ نقارہ وہی ہے جو اطلاع افطار کے لئے بجایا جا تا ہے تواس کی آواز سن کر افطار کرلیناند :ب حنفی اور شافعی دونوں میں جائز ہے ملامہ قلیولی نے شرح منهاج الطالبین کے حاشیہ

<sup>.</sup> ١ ، قوله الا لحاجة الانسان الح ولا يسكت بعد قراعه من الطهور الخ ، رد السحتار! كتاب الصوم: باب الاعتكاف: ٢ - ١٤ ه طبع سعيد ،

و ٢ ) واما الاكل والشوب والنوم فيكون في معتكفه و هنديه كتاب الصوم باب الاعتكاف ٢١٢/١ كونته (٢) إلى تقاب الاعتكاف ٢١٢/١ كونته

مين لكما عبو منه سماع الطبول و ضرب الدفوف و نحو ذلك ممايعتاد فعله اول الشهر واخره اه 'قلت وكذا اول الصوم واخره، محمد كفايت الله كان الله له '

#### جماع کے ذریعے افطار کرنا

(سوال) کیاکوئی الیی حدیث ہے جس سے بیہ ثابت ہو تاہو کہ صحابہ کرامؓ نے رمضان شریف کاروز جماع سے افطار کیا ہواور نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی ہو المستفتی نمبر اسم ۱۰ مولوی عبدالقدوس امام (تر کمان دروازہ دہلی) ۲ اربیع الثانی ۱۳۵۵ ہے جولائی ۲۳۹ ء

(جواب ٢٦٩) اليي حديث خيال مين نمين فقظ محمر كفايت الله كان الله له 'و بلي ا

سحری وافطاری کی اطلاع کے لئے گولہ چھوڑ نااور نقارہ بجانا جائز ہے

(سوال) رمضان شریف میں افطاری وسحری کے لئے نقارہ بجانا ٹھیک ہے یا گولہ چھوڑنا بہتر ہے کیونکہ اگر گولہ چھوڑاجائے تو آخھ میل تک دیمات کے لوگ ہیں وہ بھی من سکتے ہیں اور نقارہ سوائے محلّہ کا سائی نہیں دیتا گزشتہ سال میں لوگوں کو افطاری سحری کابذریعہ گولہ پیۃ لگ جاتا تھااس واسطے دیمات او شهر کے اکثر لوگوں کا خیال گولہ جھوڑنے کا ہے کیا گولہ منگایا جائے یا نقارہ ؟ شریعت میں تواذان ہی کا فی شهر کے اکثر لوگوں کا خیال گولہ جھوڑنے کا ہے کیا گولہ منگایا جائے یا نقارہ ؟ شریعت میں تواذان ہی کا فی سے بری المستفتی نمبر ااوا محمد موی صاحب امام مسجد مین آباد (بہاد لیور) کے اشعبان المسیور سے المی اکتور نے سام

(جواب ۲۷۰) سحری اور افطار کے دفت کی اطلاع کے لئے گولہ چھوڑنا جائز ہے نقارہ جَانا بھی جائز ہے محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دیلی

غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کاوفت شروع ہو جاتا ہے' مگر اس میں دو جار منٹ تاخیر کر گنجائش ہے

(سوال) وفت نماز مغرب وافطار کب سے شروع ہو تا ہے اور اس وقت نماز وافطار میں کس قدر دور کر سکتے ہیں ؟ یا جلدی کرنا چاہئے المستفتی نمبر ۱۹۲۲ حاجی غلام احمد ولد عیسیٰ (مارواڑ) 19 شعبالہ ۱۳۵۳ اصر ۱۲۵ کوبر کے ۱۹۳۳ء

(جواب ۲۷۱) غروب آفتاب کے بعد وقت افطار شروع ہو جاتا ہے اور نہی نماز مغرب کاوفت ہے

ر ١) حاشيه قليوبي على شرح منهاج الطالبين كتاب الصيام ٢ /٩ ٪ دار احياء الكتب العربيه مصر )

<sup>(</sup>۲) اذان کی مشروعیت نماز کے لئے ہے افطار کے لئے ضمیں لیکن چو نکہ مغرب کی اذان غروب آفیاب سے پہلے در سے نمیں ہا۔ آفیاب غروب ہونے پر دی جاتی ہے اور وہی وقت افطار کا بھی ہو تاہے لہذا جسے اذان سے افطار کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر نسی اور جا ذریعے سے افطار کا اندازہ ہو تاہمو تو جائز ہے

### افطار میں دوچار منٹ کی تاخیر ہو جائے تواس کی گنجائش ہے، ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ و ہلی

## افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر افضل ہے

(سوال) قوله عليه السلام ثلاث من الحلاق الانبياء تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلواة، العض نادان لوك سحرى كواشية سيساور يوشى روزه ركه ليت بين بعض باره ايك بح كهاني كرسور جنه بين ايبا كرنا خلاف شريعت بيا نهين؟ المستفتى نظير الدين امير الدين (امليزه ضلع مشرقى خانديس)

(جواب ۲۷۲) یہ صحیح ہے کہ افطار میں آفتاب غروب ہونے کے بعد دیر نہ کرنی چاہئے بائد آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرلیمنا چاہئے، ہاور یہ بھی صحیح ہے کہ سحری جس قدر دیر کرکے کھائی جائے بھر طیکہ صبح صادق ہونے سے پہلے کھالے تو بہتر ہے یہ دونوں باتیں حدیثوں سے ثابت ہیں، ان انہ سے کہلے سے کہا ہے۔ پہلے سحری کھالیمنا اچھا نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

ہندو کے مال سے افطار جائز ہے

(سوال) ہندو کے مال ہے روز دافطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۲۷۳) ہندو کے مال ہے جب کہ اس نے اپنی خوشی سے دیا ہویااس سے بقیمت خرید ابهوروزہ افطار کرنا جائز ہے، محمد کفایت اللہ

حالت جنابت میں سحری کھانا خلاف اولی ہے مگر اس سے روز ہے میں پچھ خلل نہیں آت (سوال) رمضان شریف میں سحری کے وقت کسی آدمی کواحتلام ہوااسے یقین ہے کہ عسل کرنے کے بعد کھانے کاوفت ہاتی رہے گا مگر اس نے کا ہلی سے عسل نہیں کیا اور کھانا کھالیا تواس کاروزہ ہو گا یا نہیں اور حالت جنابت میں کھانے ہے گناہ گار ہو گایا نہیں اور حالت جنابت میں کھانا جائز ہے یا نہیں اگر

<sup>(</sup>۱) گربهتر بیائے کہ جینے بی افطار کاوائٹ ہو ٹوراافطار کریں عن سہل بن سعد ؓ قال ﴿ قال رسول اللہ ﷺ ؛ لا یوال الناس بخیر ما عجلوا الفطر ﴿ تومذی ابواب الصوم ؑ باب ماجاء فی تعجیل الافطار ١٠٠٥ ط سعید)

 <sup>(</sup>٣) لم اجد بهذه الالفاظ انما رايته بعض تغير الالفاظ ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار و تاخير السحور و ضع اليمين على الشمال في الصلوة (مجمع الزوائد) باب وضع اليد على الاخرى ١٠٥/٢ دار الفكر بيروت)
 (٣)عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ: لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ( ترمذي ابواب الصوم باب مأجاء في تعجيل الافطار ١٠/١٨ طبع سعيد)

<sup>(</sup>٤) ثم تاخير المنحور مستحب كذافي النهاية ويكره تاخير السحور الى وقت وقع فيه الشك ( هنديه كتاب الصوم: باب ما يكره للصالم وما لايكره ١ .٠٠ رشيديه كوننه )

<sup>(</sup>۵) ہندو کا دیا ہو امال ایا گ۔ ہے اس کئے کو ٹی مضا کھہ شمیں ۔

بائن ہے آتا ان طرح ہے کہائے وضور کر اے پایا تھے واقع کے کھائے ؟ پیتوا توجروا

ر بعواب کا ۲۷ میں حالت جنانت میں بغیر مند باتھ وطوئے بوئے یاوضؤ کئے ہوئے کھانا پینا خواہ ر مضال بویا غیر ر مضان میں خلاف اولی ہے بھر طبیکہ ہاتھوں پر کسی قشم کی نجاست نہ لگی ہو سحری کھائے بوئے مناسب تویہ ہے کہ غسل کرؤالے یاوضؤ کر لے یا کم از کم ہاتھ وھوڈالے، ۸ والٹداعلم

سرف وضؤ كربااور نمازنه بيه هناااور سرف محرى كھانااورروزه نهر كھنا

رسوانی ایک شخص ان میں پی ساٹھ باروخؤ کر تاہے اور ہمیشہ سحری کھاتا ہے اور نماز شمیں پر سنا ہے نہ بہتی روز در کھناہ نؤ کیا یہ شخص وطؤو سحری کا تواب پانے کا مستحق ہے ؟ المستفتی نمبر 10 2 ۲ تحکیم فیرانو ہے استبھل ضلع مراد آباد ۱۹ریٹے الثانی ۲۲ ساھ م ۲۵ اپریل سر ۱۹ میاء

رجواب ۲۷۵) بال اس اور منه کرنے اور سحری کھانے کا ثواب اس شرطے سلے گاکہ الن افعال کو ہے اپنے قریب قریب کے بنداب کے مقابلہ بہت قریب وادائے سنت ممل میں الاتا : ور مرسی بات ہے کہ ترک فرائفل کے مقراب کے مقابلہ میں الن سنتوں کی اوائیکی کا تواب بہتے کار آمد اور مفید نہ ہو جیسے کوئی شخص ایک گلاس پائی میں دو تو لے شعہ ملائے تواس کی شیر بنی جائے خود مفید اور پائی کو میٹھا کر دینے والی ہے لیکن آگراس کے ساتھ دو تو اللہ جا بلوا محصوب کی شیر بنی اور فائد و مفاوب ہو جائے کا اس طرح معصوب کی شدت یا کئر نے فضائل المال کے تواب کو مفلوب کر دے گی۔ تمد کھایت اللہ کان اللہ لیدا

افطار کاوفت ہوئے ہی افطار کرناافضل ہے (الجمعیقہ مور نعہ ۲۰ماری و ۱۹۳۶ء)

ر مسوال ) وقت ہوئے ہی و عالے ماتورہ پڑھ کر روزہ افطار کرنے کی فضیلت آئی ہے الیکن وقت ہوئے کے بعد فاتحہ پڑھنا بھی ازروئے ادامہ نثر عیہ جائز ہے یا شین ؟

(جواب ۲۷۶) افطار کاوفت ہوجائے کے بعد فورا روزوافطار کرلیناافضل اور بہتر ہے، اور فاتحہ پر سے ہے آپ کا مطاب کیا ہے اگر مراوائیسال ثواب کی خرض سے کچھ پڑھنالور ثواب بخشن ہے تو افظار کر لینے کے بعد بھی بید کام ہو سکتاہے۔ محمد کفایت اللہ نمفرالہ '

ر ۱ ، ولا باس للجلب أن يناه - " وأن أواد أن ياكل أو يشوب فيبعي" أن يتمضمص" و يغسل يديه و هنديه "كاب الطهارة فصل المعاني الموجبة للعسل 1 . 1 ، مكتبه رشيديه كولله )

<sup>،</sup> ۲ ) ابنا الاعتمال بالنيات وابنا لكل امر، مانوى الخ ( صحيح بحارى! باب كيف كان بدء الواحي الي رسول الله ١٤ ٢ - ٢ قديمي كتب حابه

و ۱۳ اي چين کار جومون کړ د ۲۰ ا

# یا نجوال باب نفلی روزه

مسافرومر یض کار مضان میں غیر رمضان کاروزه رکھنا

(مسوال ) مسافر یامریض رمضان میں نفل وغیرہ کی نیت سے روزہ رکھیں توانکا نفلی وغیرہ روزہ ہو گایا فرضی ؟

(جواب ۲۷۷) مسافريام يض رمضان بين اگر نفل كى نيت سروزه ركيس گے تووه رمضان كائى موگاليكن اگر مسافر كسى دو سر سے واجب كى نيت سے روزه ركے گا تووه اى واجب كا ہوگام يض كائ صورت بيس رمضان كائى روزه ہوگا فى اوائل الانشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجباً احر واختاره ابن الكمال وفى الشرنبلالية عن البرهان انه الاصح (درمختار) ، قوله الصحيح وقوع الكل عن رمضان الخ المراد بالكل مااذا نوى المريض النفل اواطلق او نوى واجباً احر وما اذا نوى المسافر كذلك الا اذا نوى واجباً احر فانه يقع عنه لا عن رمضان لان المسافر له ان لا يصوم فله ان يصوفه الى واجب احر لان الرخصة متعلقة بمظنة العجز وهو السفر وذلك موجود بخلاف المريض فانها متعلقة بحقيقة العجز فاذاً تبين انه غير عاجز (ردالمحتار) ، ،

#### دس ذوالحجه كوروزه ركهنا

(سوال) نو فیہ کے دن روزہ رکھنے گی بڑی فضیلت آئی ہے اور دہلی میں عرفہ دوشنبہ کا ہے اور دوشنبہ کو بعض مقامات پر عید ہوگی اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے لبندا دریافت طلب میہ امر ہے کہ دوشنبہ کے دن عرف متنابہ کے دن عرف متنابہ کے دوشنبہ کے دن عرف متنابہ کے دن عرف متنابہ کے دوشنبہ کے دوشنبہ کے دن عرف کاروزہ رکھ سکتے ہیں کہ شمیں المستفتی مولوئ محمد رفیق صاحب دہلوئ (جواب ۲۷۸) ہال چاند کی خبر آجائے کے بعد نویس تاریخ کوجو دوسری جگہ کی دسویں ہوگی روزہ نہ رکھنا چاہئے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

عا شورہ کے دن کوئی خاص نماز مشروع نہیں البتہ روزہ مستحب ہے. رسوال ) عاشورہ کے دن شر'جت کی طرف ہے کوئی خاص نماز کسی خاص وضع کے ساتھ ثابت ہےیا

<sup>(</sup>١) كتاب الصوم ٣٧٨/٢ طبع سعيد

٢) كتاب الصوم ٣٧٨/٢ طبع سعيد (٣)كيونك عرف نوين ذي الحج كويمو تاب اوردس ذي الحج كوروزه ركحنا مرود تح يي ب والسكرود تحريما كالعيدين (الدر المحتار كتاب الصوم ٢ ٣٧٥ طبع سعيد)

كان الله له ، و بلي

شیں ؟المستفتی نمبر ۲۳۵۷ منش الطاف حسین صاحب وزیر شیخ اگونذه ۴ محرم ۱۳۵۸ ایر ساحه ۴۳۰ جنوری و ۱۹۳۹ء

رجواب ۲۷۹) عاشورے (۱۰مرم)کے روزروز در کھنامسنون ہے اس روزے کابہت ثواب ہے ۔۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ ہر شخص اپنی و سعت کے موافق اس روزا پنجال پچوں کواور و نول سے اچھا کھا ، کھلائے (۱۰)کوئی خاص نمازاس دن میں ثابت نہیں۔ محمد کفایت اللہ کالناللہ لد و بلی

### چھٹاباب سفر اور دیگر ع**ذ**ر

(۱) سفر میں روز در کھنے میں کوئی کمراہت نہیں (۲) عذر کی وجہ سے روز ہے رہ گئے تو قضاء کر نے پر پورا تواب ملے گا (سوال) (۱) آگر سفر میں کوئی شخص روز در کھتا ہے تو یہ مکر وہ تو نہیں ہے اس کور کھنے کی اجازت ہے؟ (۲) کسی عذر ہے آگر رمضان میں روز ہے نہ رکھے اور اس کی گنتی رمضان کے بعد پوری کر لے تواس کو رمضان کی طرح تواب ملے گایا کچھ فرق ہو گا؟ المستفتی مولوی محمد رفیق وہلوی (جواب ۲۸۰) (۱) سفر میں روز در کھنے میں کوئی کراہت نہیں نہ رکھنے کی اجازت ہے ضروری نہیں کہ افطار کرے (۲) (۲) آگر عذر صبحے ہے تو بے شک اس کوروزوں کا بورا تواب ملے گادیں محمد کھا ہے۔ اللہ

(١) عن ابي قتادة أن السي الله فال صيام يوم عاشوراء أني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله (ترمدي أبواب الصوم باب ماجاء في الحث على صوم يوم عاشوراء ١٥٨، ١ طبع سعيد )

<sup>(</sup>٢) قوله حديث التوسعة الخ وهو ( من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها ) قال جابر حربته اربعين عاما الخ ( رد المحتار كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لايفسد مطلب في حديث التوسعة على العيال ٤١٨/٢ طسعيد)

 <sup>(</sup>٣) عن عانشة ان حمزة بن عمرو الاسلمى سال رسول الله على الصوم فى السفرا وكان يسود الصوم فقال رسول الله على الرحمة الله على الرحمة فى السفر رسول الله على الرحمة فى الصوم فى السفر السفر ١٥٢/١ سعيد)

<sup>(</sup> سر) یعنی اگر عذر شرعاً معتبر ہو مشاید ماری و نعیر و یعنی اگر بیمار نہ ہو تا تور مضان کاروزہ رکھتالبند ابعد میں رکھنے سے بھی انتہ کے نفس سے امید ہے کہ پوراثواب عطاء فرمائے گا۔

## سانوال باب مفسدات وغیر مفسدات روزه

المحكشن يع روزه فاسد نهيس ہو تا

(سوال) ماہ رمضان کے روزوں میں روزہ دار شخص انجھکشن یعنی سوالگوائے توروزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں آگر فاسد ہو جاتا ہے با نہیں آگر فاسد ہو جاتا ہے تو صرف روزہ کی قضا ہے یا کفارہ بھی دینالازم ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۵ مولوی محمد غالب (وزیر ستان) ۲ رمضان ۲۵ ایارہ اانو مبر بح ۱۹۳ ء محمد غالب (وزیر ستان) ۲ رمضان ۲۵ انو مبر بح ۱۹۳ ء (جواب ۲۸۱) انمجکشن سے روزہ فاسد نمیں ہو تانہ قضاوا جب ہوتی ہے نہ کفارہ ۱۰ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دو ہلی

پیشاب و پاخانه کی جگه دوائی ڈالنااور انجکشن لگوانا (الجمعینة مور خه ۱۰ پریل کو ۱۹۲ ء) (سوال) متعلقه حقنه (اینما) اورا

(جواب ۱۸۷۴) بإخانہ کے مقام میں دوا پہنچانے ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے (۱۰) مرد اپنے ذکر کے سوراخ میں دواڈال سکتا ہے (۱۰) نمجکشن سے دواگر سینہ یا پہیٹ میں نہ پہنچے توروزہ نہیں ٹوٹے گا (۱۰) محمد کفایت اللہ غفر لہ

روزے میں عود 'لوبان اور اگر بتنی سلگانا (الجمعینة مور خه ۲۰مارچ <u>۱۹۳۰</u>ء)

(سوال ) اگر قرآن مجید پڑھتے وقت کوئی روزہ دار عود لوبان یا آگر بہتی سلگا کرپاس کھے یاائیے مقام پر کوئی روزہ دار جا کر میٹھے تو عمدا سو تکھنے یاد ھوال داخل کرنے کا اطلاق اس پر ہو گایا نہیں ؟

(۱) انجکشن سے منافذ کے ذریعے جوف بطن پاجوف دماغ پس کچے شیس پہنچا ہا ورروزہ فاسداس وقت ہو تاہے جب منافذ کے ذریع جوف دماغ پاجوف بطن پس پنچے بندااس سے روزہ نہیں ٹو تا اور جب روزہ نہیں ٹونا تو قضاء کفارہ بھی نہیں 'فی تنویر الابصار ا اوا دھن او اکتحل اواحتجم 'وان وجد طعمہ فی حلقہ و فی الشامیة لان الموجود فی حلقہ اثر داخل من المسام الذی ھو خلل البدن والمفطر 'انما ھو الداخل من المنافذ النح (رد المحتار 'کتاب الصوم' باب ما یفسد الصوم و مالا بفسدہ ۲۹۵/۲ سعید)

ر ٢) ومن احتقن او استعطا او اقطر في اذنه دهنا افطر ولا كفارة عليه هكدا في الهداية ر هنديه كتاب الصوم البات الرابع فيما يفسد وما لا يفسد ٢٠٤١ رشيديه كوئنه)

(٣) واذا اقطر في احليله لا يفسد صومه عند ابي حنيفة و محمد (هنديه كتاب الصوم الباب الرابع فيما يفسد وما
 لا يفسده ٤/١ ، ٢ وشيديه كوننه ) (٣) اى طرح أكر منام ك ذريع بينج يحر بحى روزه تمين ثوثًا وما يدخل من مسام المبدن من الدهن لا يفطر (هنديه كتاب الصوم باب ما يفسد وما لا يفسد ٢٠٣/١ كونته)

(جنواب ۲۸۳) عود 'لوہان' آگر بنتی و نیبرہ سنگانالوراس کے قریب بیٹھ کر تلاوت کر ناروزے بین نا جائز ضیں ہے، عمدا سو تنصنا بھی روزے میں ناجائز ضیں کیونکہ بیہ صورت دھواں داخل کر اپ کی ضیں ہوتی o) محمد کفایت اللہ نفر ایہ'

> انجكشن سيهروزه نهيس لونيآ (الجمعية موريد ۴۴ فروري ۴ ۱۹۳۶)

(مسوال ) یمال طاعون کی پیماری سپیلی ہوئی ہے اور رمضان کا مہینہ ہے بعض روزہ وارول نے روزہ کی حالت میں حمیال حفظان معت سوئی لگوائی بیعن بزراجیہ انجکشر دواجسم کے اندر داخل ک ٹنی روزہ جاتا رہایا مند

یں . (جواب ۲۸۶) انتکشن (جس کے اراجہ ہے دواہر اہراست منفذ نفذاؤدوااور ابطن میں نہ پنیجے ) موجب ا فطار صوم نهیں اگر چه عروق میں دوا م<sup>یانیج</sup>ق ہے مگریہ موجب افطار نہیں(c)محمد کفایت ایڈد کان ایڈدالے '

> الحكشن ہےروزہ نہيں اُو ثبا (الجمعية مورخه ٢٢ مارجي ١٩٢٤ء)

(معون ) مستند ہر (جواب ۲۸۵) انجکشن کے ذرایعہ ہے اگر دواکا جسم جوف بدن میں نہ پہنچے توروزہ فاہیدن ہو گااگر چہ دوا کااثر سارے جسم میں سر آیت کر جا نا ہوں، محمد کفایت اللہ غفر ایہ م

واشباه ذلك لم يفطر ( هنديه حواله بالا) (١) ولو دخل حلقه غبارا لطامونة. اوالدخان (٣-٢) ويَصِيُّ عَنْي نُهِر ٢٥٣ حاشيه نُهِرا

# كتاب الزكوة والصديقات

## پہلاباب کن چیزول برز کوۃ ہے

مال تجارت میں نفع شامل کر کے زکوۃ اداکی جائے

(سوال ) ایک تشخص نے بڑارروپ ایک کاروبار میں لگائے اور اس بڑار روپ ہے وقا فو قنا فرید و فرو خت کر تار ہاسال بھر کے بعد اس کو تمین سوروپ فائدہ ہوا توز کو ۃ بڑارروپ پر نکالی جائے گی یا تیر ہ سوروپ پر جبینوا توجروا

(جواب ۲۸۶) مال تجارت اگراہتدا میں مقدار نصاب ہو توبعد حوالان حول اس کے ساتھ منافع کی بھی زکوة دیناچاہنے o) فقط

ز کوٰۃ آمدنی پر واجب ہے مشینر ی پر نہیں

(سوال) میرا انگریزی جھاپہ خانہ تقریباہیں ہزارروپ کابلاشر کت غیر سے ہاور سود بٹاوہر قشم کے بار کفالت سے پاک وصاف ہے آٹھ عدد مشین ودیگر سامان سے مرتب ہے مشین ودیگر سامان گھنے اور ٹوٹ بچوٹ ہونے والا ہے اور جو مشین ودیگر سامان خرید کیا جاتا ہے وواگر فروخت کیا جائے تو نسف قیمت یا تم وہیش پر فروخت ہوتا ہے اور بعد پرانا ہوئے کے تو بہت کم قیمت رہ جاتی ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس پرز کو ہواجب ہے یا نمیں ؟ نیاز مندامیر مرزا

(جواب ۲۸۷) جپھاپہ خانہ اور اس کی مشینیں مال تجارت نہیں ہیں بایحہ آلات طبع ہیں ان کی قیمت پرز کوۃ واجب نہیں ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس پر بشر وط معینہ معلومہ ز کوۃ واجب ہوگی یا جو سامان کہ فروخت کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہویا خرید اجاتا ہویا تباد لہ میں آتا ہواس پرز کوۃ واجب ہوگی، مواللہ اعلم

سونا'چاندی کے زیور میں جڑے ہوئے جو اہر ات پرز کوۃ نہیں (سوال) جس چاندی سونے کے زیور میں جو اہر ات جڑے ہوئے ہوں اس زیور پرز کوۃ واجب بیا

نهیں؟ المستفتی نمبر ۲۰۶ حافظ نور جمال امام مسجد سمراله ضلع لد هیانه ۴۷ شوال ۳<u>۵۳ ا</u>ه م ۱۴ فروری ۱<u>۹۳</u>۹۶ء

(جواب ۲۸۸) زبورجو چاندی اور سونے کا ہواس میں بقد رجاندی سونے کے زکوۃ فرض ہے، الیعنی اگر اس میں جو اہرات ہول توان کی مالیت پرزکوۃ فرض نہیں ہے، دو اصرف چاندی سونے کی مالیت پرزکوۃ فرض نہیں ہے، دو افق لکھا ہے کیونکہ مصنف پرزکوۃ ہے۔ کیمیائے سعادت میں زکوۃ کا مسئلہ امام شافعی کے قد ہب کے موافق لکھا ہے کیونکہ مصنف اس کے شافعی ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

سود کی رقم پر ز کوة واجب نهیں

(سوال) سیونگ بینک سے جو سود وصول کیا جائے اس رقم پرز کوۃ واجب ہے یا نمیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۵ ماشٹر بونس خال لاہور ۸ محرم ۱۹۳۳ھ م ۱۳۳۴پریل ۱۹۳۴ء نمبر ۲۱۵ ماشٹر بونس خال لاہور ۸ محرم ۱۹۵۳ھ م ۱۳۳۳پریل ۱۹۳۳ء (جو اب ۲۸۹) سود کی خالص رقم پرز کوۃ واجب نہیں کیونکہ وہ ساری رقم واجب التصدق ہے (۳) محد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

نوٹ پرز کوۃ

(سوال) اگر کمی شخص کے پاس نقدرہ پیے نہ ہوباتھ دوچار سورہ پے کے نوٹ ہوں اور سال ہمر گزر چکا ہو تواس پرز کو قاواجب ہے یا نمیں ؟ بینوا توجرہ المستفتی نمبر ۱۹۵ محمد سلیمان میواتی ، ۲۹ جمادی الثانی ۳۵ ساھے مواکتوبر ۱۹۳۰ء المستفتی نمبر ۲۹۰ محمد سلیمان میواتی ، ۲۹ جمادی الثانی ۳۵ ساھے مواکتوبر ۱۹۳۰ء (جواب ۲۹۰) جس کے پاس نقدرہ پے کی جگہ کرنسی نوٹ بیں اس پرز کو قافر ض ہے زکو قامیں نوٹ دینا جائز ہے مگر جس کو نوٹ دیا ہے جب وہ اس کو کام میں لے آئے اس وقت زکو قادا ہوگی اگر نقدرہ پیے ذکو قامیں دیا جائے تو دیتے ہوئے زکو قادا ہو جاتی ہے (می کھی کا ایت اللہ کان اللہ له '

ر ١ )واللازم في مضروب كل منهما و معموله و لو تبرا او حليا مطلقا لانهما خلقا اثماناً فيز كيها كيف كانا الخ ر الدر المختار كتاب الزكاة بابزكوة المال ٢٩٨/٢ طبع سعيد )

 <sup>(</sup>٣) لازكاة في اللالي؛ والجواهر؛ وان ساوت الفا اتفاقا؛ ألا ان تكون للتجارة؛ والا صل ان ما عدا الحجرين؛
 والسوائم انما يزكي بنية التجارة الخ ( الدر المختار؛ كتاب الزكاة ٢٧٣/٣ سعيد )

رً ) فَانَ علم عَينِ الحرام لا يُحلُّ له و يتصدق به بنية صاحبه الخ ( رد المحتار ' كتاب البيوع' باب البيع الفاسد مطلب فيمن ورث مالا حراماً ٩٩/٥ سعيد )

<sup>(</sup>س) یہ تکم اس وقت تھا کہ جب کر کس کے پیچھے سونا ہو تا تھالیکن اب اس کر نبی نوٹ کے پیچھے سونا نہیں ہو تابلانہ اب یہ خود مثمن ان کیا ہے لہذ اکر نسی نوٹ بی سیز کو قالوا ہو جائے گی اچاہے لینے والااس کو کام میں لائے یا نہیں

تنخواه جو بچتنی نه هو اور مکان پرز کوهٔ تهیں

(سوال) زید آیک معمولی حیثیت کا آوی ہے اور بہت عرصے سے ملازمت کرتائے جتنی اس کی شخواہ ہے وہی اس کا خرج ہے اسنے عرصے میں وہ شخواہ میں سے پچھ بھی اپنے یا اپنے پچوں کے لئے پی انداز نمیں کر سکااس کی گھر والی کے پاس آنھ نوسورو پے کا زیور ہے جس کی وہ برابرز کو قوہ بیار ہتاہے مگر زیور پہنے سے ٹوٹ گیا ہے اور چار پانچ سال سے رکھا ہوا ہے اور وہ بیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا نہیں سکا اب سے وہ زیور فروخت کر کے اور چار پانچ سورو پے بلاسود قرض لیکر ایک مکان خرید لیا جس کے دس روپے ماہوار آمدنی ہے اس صورت میں اس برز کو قواجب ہوتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر اا ۵ مہالی صدر بازار دبلی مہربیع الثانی ہی سیاھ م ۲جو لائی ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۹۱) اس مکان پرز کوة واجب نسیں ۱۰)اور اس کی کرایہ کی آمدنی پر بھی جب کہ وہ خرج ہوتی رہتی ہے'جمع نہ ہوتی ہوز کو ة واجب نہیں ہے ۰۰) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ کے

شيئر زيرز كوة

(سوال ) بعض لوگ کسی کمپنی کے شیئر زخرید لینے ہیں اور وہ کمپنی تاجر ہوتی ہے پھر ان کو سالانہ آمدنی سے بطور حصہ رسدی منافع دیتی ہے مثلاً دوہز ارروپ کے شیئر زخرید کئے اور سالانہ نفع اس کا ہم کو تمیں روپ ملاجوبقد رز کوہ شرعی ہمیں ہے کیونکہ دوہز ارکی زکوہ بچاس روپ ہوتی ہے دریافت طلب یہ ہے کہ زکوہ ان شیئر زکے نفع پر ہے یا اصل رقم پر جو ہم نے کمپنی کو جمع کرائی ہے۔ المستفتی نمبر ۱۵۰ ابو محد عبد البجار (رنگون) ۲۳ رجب سم ۱۹۳۵ ہے ۱۹۲ کتوبر ۱۹۳۵ء

جواب ۲۹۲) سمپنی تجارت کرتی ہے تو زکوۃ جمع شدہ رقم پر ہو گی اور اگر کرایہ وصول کرنے کی سمپنی ہے تو جمع شدہ مال پر زکوۃ نہیں بلعہ حاصل شدہ نفع پر ہو گی(۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ `

ز کوه کی جمع شده رقم پرز کوه نهیں

(سوال) ایک آدمی کے پاس زکوہ کاروپیہ جمع ہے کیااس میں بھی زکوہ فرض ہے؟ المستفتی نمبر ۲۵۸ مجیدی دواخانہ ہمبئی ۲۷رجب سم سیاھ ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۸ء

<sup>(</sup>۱) ویکھنے سفی نمبر ۲۵۹ ماشیہ نمبر کاکرایہ کا مکان مال نامی نمیں اور ز کو ہے لئے نامی ہونا شرط ہے و منھا کو ن النصاب نامیا النے (هندیه اکتاب الزکاۃ ۱۷٤/۱ ط کو ئنه )

۷) و منها فواغ المعال عن حاجته الاصلية' النح (هنديه' كتاب الزكوة ۱۷۲/۱ مكتبه دشيديه' كونته) (۳) لين كمپنی جمع شده رقم سے چيزيں خريد كر پھر چيزوں ہی كو فروخت كرتی ہو ګهذا جمع شده مال مال تجارت ہو گالوراس پر زكوۃ ہو گل اور اگر سمپنی جمع شده رقم سے چيزيں خريد كر پھر ان كو فروخت نہيں كرتی بلحه لوگول كوكرا په پر ديتی ہے تو په خريد كر دہ چيزيں مال تجارت نه ہوئيں توزكوۃ بھی صرف منافع پر ہوگی

(جواب ۲۹۳) ز کونهٔ کی جُنْ شده رقم پرز کوهٔ واجب نهین، محمد کفایت الله کان الله له "

## اولاد کی شادی کےاخراجات مانع زکوۃ نہیں

(سوال) ایک آدمی کے پاس نساب شرعی روپید موجود ہے مگراس کی اوااد کا نکاح ضیں ہوائے اور ظاہری اسباب معاش اوااد کے واسطے بھی ضیں میں ضروریات مذکورہ باقی حوائے اسلیہ میں داخل ہیں یہ ضیں ؟ المستفتی نمبر ۱۸۳ مولوی اعظم الدین زنجار ( افرایقہ ) ۱۲ رمضان سم ۱۳۵ ھ و سمبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۹۴) اوالاد نابائغ بابائغ معذورین کا نفقہ توباپ کے ذمہ ہے (۱۰)س لئے محض نفقہ حواثی اصلیہ میں داخل ہے لیکن ان کی شادیوں کے رسمی اخراجات کا تصور حوائج اصلیہ میں داخل نہیں ہے اور نہ وہ انع وجو ب زرکو ہے محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ '

#### واجب الزكؤة چيزير ہر سال ز كؤة واجب ہے

(جواب **۲۹۵**) ہر سال: کوقا اداکرنی جوگی، اور اگر ہر سال تمام پر پوری رقم موجود ہوگی تو

ر ۱) كيوتك به فقر المنافق به الارده اب تك مالك شين خوارال به زيّا فق شين في الدر و سببه اى سبب افتراضها ملك نصاب حولي و في الشامية فلا ذكوة في سوانم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك ( رد المحتار كتاب الزكاة ۲ ۹۵۲ سعيد )

<sup>(</sup>٣) و نفقة او لاد الصعار على الاب، هدايه باب النفقة ٢/٤ \$ ١٤ شركت علميه ملتان ،

 <sup>(</sup>٣) وشرطه اي شرط افتراض ادانها حولان الحول! وهو في ملكه! و ثمنية الهال كالدراهم والدنانير لتعييلهما للتجارة باصل الخلقة! فتلزم الزكاة كيفما امسكهما الخ ( الدر المختار! كتاب الركاة ٢٦٧/٢ سعيد )

موجودہ رقم (بینی پورے سوروپ) کی زکوۃ دینی ہوگی البتۃ اگر ایک مرتبہ سوروپ کی زکوۃ (مثلا ۸۸) اداکرنے کے بعد سوروپ ندر ہیں اور دوسرے سال کے ختم پر ۸۸ رہ و جائیں تو ۸۸ کی زکوۃ واجب ہوگی لیکن اگر سوروپ پر ہی پھر سال گزراتو سوروپ کی زکوۃ واجب ہوگی اور روپیہ حقیقتۃ رکھنے کے لئے نہیں ہے بلعہ کام کے بڑھانے کے لئے ہے اس کو برکار محفوظ رکھنا اصل کے خلاف ہے اس کے لئے اس کے بیاد کان اللہ لہ و پلی ایک اس کے رہنے اور رکھنے میں زکوۃ ساقط نہیں ہو سکتی۔ اس محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و پلی (نوٹ ازموب) زکوۃ کا حساب کرنے کے لئے قمری سال کا اعتبار ہوگاد،

(۱) پیمه کمپنی میں جمع کرائی ہوئی رقم پرز کوۃ نہیں (۲) پراویڈنٹ فنڈ پر جب تک وصول نہ کرے زکوۃ نہیں (۳) شیئر زیرز کوۃ

(۴) ڈاکنانہ نے کیش سر میفکیٹ پرز کوۃ

(۵)نابالغ کے مال پرز کو ہ نہیں 'وٹی اس کی طرف ہے ادا نہیں کر سکتا

(۲)حساب ز کوۃ کے لئے مہر کی رقم کا اعتبار

(سوال) (۱) زید نے اپنی زندگی کا پیمه نین ہزار روپ میں کسی کمپنی میں کرایااور ہر سال ایک سوجیس روپ (۱۳۲) پیمه کمپنی کو بھیجتا ہے دریافت طلب امریہ ہے کہ آیازید کواس قشم کے روپ پرز کو قاداکر نا چاہئے یا نہیں اور اگر وہ اداکر ناچاہے تو آیا تین ہزار روپ پر اداکر ناچاہئے یا اس روپ پر جو سال میں بھیجا گیا ہے یااس رقم پر جو ابتد ائے بیمہ سے ابھی تک کمپنی کو دی جا چک ہے (بیمہ کے معمولی قواعد و ضوابط ہے آپ غالبًا واقف ہوں گے کہ تا انقطاع میعاد مقررہ یا ناگھانی و فات جمع شدہ روپیہ کمپنی سے واپس نہیں لیا طاسکتا)

(۲) زیدا پنی تنخواہ سے پچھ روپیہ ماہوار پراویڈنٹ فنڈ نکالتا ہے اور وہ روپیہ خزانہ سر کاری میں جمع ہو تار ہتا ہے اور بیر قم منہاکر کے تنخواہ ملتی ہے لہذازید پراس قسم کے جمع شدہ روپے پرزکوۃ فرض ہے یا نہیں ؟ (۳) زید نے کسی تجارت کے کمپنی میں تین ہزار روپے کے حصے خریدے ہیں لیکن ابھی تک اس کونہ کوئی نفع ملاہے اور نہ حساب سے واقف کیا گیا ہے لہذا ایسی صورت میں زید کو اس روپے پر جو اس نے خریداری حصہ کے لئے سمپنی کو دیئے ہیں زکوۃ دین چاہئے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) في الدر المختار' نام ولو تقديرا بالقدرة على الاستنماء ولو بنائبه وفي الشامية قوله نام ولو تقديرا النماء في اللغة ' وفي الشرع' هو نو عان حقيقي' و تقديري فالحقيقي هو الزيادة بالتوالمد والتناسل والتجارات والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده او يد نائبه (ردالمحتار كتاب الزكاة ٢٦٣/٢ طبع سعيد)
(٢) و منها حولان الحول على المال العبرة في الزكاة للحول القمري كذافي القنيه (هنديه كتاب الزكاة الباب الاول ١٧٥/١ مكتبه وشيديه كونه)

(٣)زيد نے ڈاکانے ہے کیش سر ٹيفليٹ خريدا ہے لہذاد ريافت طلب بيدامر ہے کہ آبازيد کواس روپ پر ز کوۃ دیناچاہئے جتنے میں اس نے کیش سر ٹیفکیٹ خریدا ہے یااس پر جو اس وفت اس کی قیمت حساب ہے ہوتی ہے؟

(۵) زیدا کیک نابالغ بچه کاولی ہے اور نابالغ صاحب جائید او ہے ولی کو نابالغ کے مال میں ہے نابالغ کی طرف ے زکوۃ او اکرنی چاہنے یا تہیں؟

(۱) حساب ز کوۃ نے لئے مہر کی رقم بطور قرضہ کے سمجھی جائے گیا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۷۲۹ عزیزالرحمٰن عبای (ضلع جو نپور)9 زیقعده ۳<u>۵ سرا</u>ه م ۳ فروری ۱<u>۳۳۱</u> ء (جواب ۲۹۶) (۱) يمه کې رقم پر (تين بزار مثلاً) ياادا کرده رقم پر ز کوة نسيل کيونکه اس کی وصولیا بی اس شخص کے لئے متیقن شیں(۱)

(۲) پراویڈنٹ فنڈمیں جمع شدہ رقم پر بھی زکوۃ نہیں بعدوصولی کے حواان حول پر زکوۃ ہو گی 🔐

(m) ہاں اس رویے کی ز کوۃ اداکر نی ہو گی (r)

(۴) اس پر بھی ز کو قادینی ہو گی اور اتنی رقم کی جتنے کو خریداہے (۳)

(۵)نابالغ پرز کوة واجب نهیں نہ اس کاولی اس کی جائید اد اور مال میں سے زکوة اداکر سکتاہے دد،

ِ (۲) ہاں اگر عورت وصول کرنے کااراد ہ رکھتی ہو اور خاو نداد اکرنے پر تیاراور قادر ہوں محمد کفایت اللہ كالنالله له

## بیوی کے زیور کامالک کون اور زکوۃ کس پر؟

(سوال) (۱) مستورات کے پاس زیورات جمقدار نصاب ہیں جن میں سے کچھ خاوند کی طرف سے چڑھائے ہوئے ہیں اور پچھوا ہے میکے سے لائی ہیں کسی کا زیور الگ الگ خاو ند والا اور میحہ والا نصاب کے برابر ہو تاہے اور کسی کا دونوں مل کر نصاب کے ہر ابر اور ہندو ستان میں بیہ زیورات خاوند کی ملکیت شار کی جاتی ہے اس لئے کہ جب بھی موقع پڑتا ہے گئے رکھ کر کام چلالیتا ہے اور چڑھاتے وقت بھی کچھ مشر ح نہیں متمجھا جاتا کہ بیوی کی ملکیت بنادیا ہے یا نہیں محض یہ چرچا ہو تاہے کہ بیہ لڑکی کی سسر ال ہے آیا ہے یا خاوند کے کنبے والے کہتے ہیں کہ بہویر اسقدر زیور چڑھایاہے حضور کو بوری واقفیت ہو گی کہ سب قشم

<sup>(</sup>۱) بینی پیمید دار کے لئے وصولی بقینی نہیں درنہ در ٹاء کو پیمیہ دار کے وقت مقررہ ہے پہلے مرجانے پر ساری رقم مع سود کے واپئی ٹ

<sup>(</sup>۲) کیونکر آپ تک بیرمال اس کی ملکیت میں نہیں آیا ہے (۳) آلر چہ نفع کی تفصیل معلوم نہ ہو

<sup>(</sup>٣) يعنی وقت اواه ز کوه کی قيمت کااعتبار کيا جائے گا

<sup>(</sup>٥) قوله عقل و بلوغ الخ فلا تجبُّ على مجنون و صبى لا نها عبادة محضة و ليسا مخاطبين بها الخ ر رد المحتار 'كتابِ الزكاة مطلب في احكامِ المعتوه ٢ /٨٥٢ سعيد ) (١) )لبذا شوہر ز كۈۋادا كرتے وقت بقد رقم مال كى ز كوۋادا خىيں كرے گا۔

کے گھرول کے کاروبار کاعلم ہے کیا ملکیت خاوندگی رہتی ہے یا عورت کی ہوجاتی ہے اور زکوہ خاوند اپنی کمائی ہے دے یا ہو کی اپنیو کی اپنیو کہ بیٹر مائٹر (ضلع کرنال) کے اذیقعدہ سم ساھم افرور کی اسلاء المستفتی نمبر ۲۳۱ کے نور محد ہیٹر مائٹر (ضلع کرنال) کے اذیقعدہ سم ساھم افرور کی اسلاء اور جومر و (جو اب ۲۹۷) جو زیور عورت کے مال باپ کے سمال سے آیا ہے وہ تو عورت کی ملک ہے اور جومر و کے سمال سے زیور چڑھایا جاتا ہے وہ بھی ہمارے اطراف میں عورت کی ملک ہو تا ہے بال اگر دیتے وقت نصر کے کردی جائے کہ زاور عاریت ہیں یا عرف اتناواضح ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو تو اس صورت میں عورت پر صرف اپنے میلے کے زیور کی ذکوۃ لازم ہوگی اور جو زیور کہ خاوندگی ملک ہے اس کی ذکوۃ خاوند کو اور اگر نی پڑے گی خاوندگی کمائی ہے بھی اور ہو سکتی ہے بھر طیکہ عورت پر جس قدر ذکوۃ واجب ہے خاوندا تنی رقم عورت کو دیکر مالک کردے اور عورت زکوۃ اواکر دے۔(۱) محمد کھا بیت اللہ کان واجب ہے خاوندا تنی رقم عورت کو دیکر مالک کردے اور عورت زکوۃ اواکر دے۔(۱) محمد کھا بیت اللہ کان اللہ کان کے اللہ کان کے اللہ کان کے کہ کو دیکر مالک کردے اور عورت زکوۃ اواکر دے۔(۱) محمد کھا بیت اللہ کان اللہ کان کو دیکر کو دیکر کھا بیت اللہ کان کو دیکر مالک کردے اور عورت زکوۃ اواکر دے۔(۱) محمد کھا بیت اللہ کان کو دیکر دی دی کھا بیت اللہ کان کو دیکر کو دیکر کی کھا بیت کیا تو دیکر کو دو تو دیکر کو دو کو دیکر کو دو کو کو کو دیکر کو دو کو دیکر ک

ماہانہ پھت پر سال ختم ہونے کے بعد حساب لگا کرز کو ۃ ادا کی جائے (سوال) کس شخص کو ہفتہ وار بیاماہوار ساٹھ روپ کی پھت ہواور کسی ماہ یا ہفتہ کم وہیش ہو تو سال کے بعد وہ کیسے زکوۃ دے ؟ حساب با قاعدہ اس کے پاس نہیں ہے ؟ المستفتی نمبر ۸۶۲ علی محمہ صاحب (ڈنڈی اُسکاٹ لینڈ)۲۲محرم ۱۳۵۵ھ ۱۵ اپریل ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۹۸) ختم سال پرجس قدر مالیت موجود هموجس میں اصل اور نفع سب شامل ہو گائی کی زکوۃ اداکر نی ہوگی مثلاً ابتدائے سال میں دوہز ار روپے تھے اور سال ختم ہونے پر دوہز ار پانچ سو کی مالیت تھے اور سال ختم ہونے پر دوہز ار پانچ سو کی مالیت تھی تودوہز ارپانچ سو کی زکوۃ اداکر نی چاہئے خواہ نفع کا ماہواری حساب اور مقدار معلوم ہویانہ ہوں،
محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

#### امانت يرز كؤة

(سوال) زید کے پاس بیتم 'نابالغ کی امانت بصورت رو بیہ اور سونے کے ہے زید نے امانت مجلسہ اپنے پاس رکھی ہے اسے اپنے کاروبار چیں بھی شیں لگایا کیا امانت کے مال پر زید کا فرض ہے کہ زکوۃ اداکرے؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۲ شیخ محمد صدیق صاحب و ہلی ۲۷ر مضان ۱۳۵۵ سام ۱۱ سمبر ۱۹۳۹ء (جواب ۲۹۹) نابالغ کے مال پر زکوۃ فرض نہیں زید امین ہے مالک نابالغ غیر مکلف ہے اس لئے نہ امین پر اور نہ مالک بالغ غیر مکلف ہے اس لئے نہ امین پر اور نہ مالک بر کسی پر بھی زکوۃ اداکر نالازم نہیں (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

<sup>(</sup>۱) يعنى أس بارك بين عمر ف اوررواخ كالعقبار بمو كالوريد ووقول علاقي كالعقبار سيد لتقريب بين بهن جمال ير عورت كي ملك سمجن جاتا او توز كوة واجب او كي ورثه شين (۲) و من كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول مالا من جنسه ضمه المي ماله و زكاه سواء كان المستفاد من نمانه اولا و باي وجه استفاد صمه النح (هنديه كتاب الزكاة ١٧٥/١ رشيديه) (٣)و يَجْتَ سَفِي نَهِ ١٣٦٠ عاشيه نَهِ ٥

ز کوٰۃ سال گزر نے کے بعد واجب ہو تی ہے

(موال) زید کے پاس جاندی سونے کی کوئی چیز نہیں اور گزشتہ سال زید مقروض تھااس سال آٹھ ماہ کے اندرزید کے پاس بحصد سے کم روپے ہیں ابھی مال مذکور پر ایک سال نہیں گزرا ایسی صورت میں تو زید پر زکو ہواجب نہیں۔المستفتی مواوی محدر فیق صاحب دہلوی

رجواب م م ۳۰ مال ابھی واجب نہیں سال پوراہواورر تم موجو در ہے توز کو قواجب الاداہو گین محمد کفایت اللہ کان اللہ لاء و ہلی

کسی کے قرض لینے سے زکوۃ ساقط نہیں ہوتی

(سوال) ہندہ بیوہ ہے اور اس کے پاس آٹھ تولے سونا ہے ہندہ کے بھائی وغیرہ ہندہ سے لے کررئن رکھ دیتے میں پھر لاکر دے دیتے ہیں پھر رکھ آتے ہیں مسلسل کی سال تک بی کیفیت رہتی ہے اب البتہ تین سال سے ہندہ کے پاس نہ کورہ بالاسونے کی چیزیں موجود میں البی صورت میں ہندہ پرز کو ہ کب سے واجب ہے ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی

(جواب ۹، ۴) جب ہے ہندہان زیورات کی مالک ہے اس پر زکوۃ واجب ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی

شوہر مقروض ہو توبیوی ہے زکوۃ ساقط نہیں ہوتی

(سوال) میں مبلغ پانچ سوروپ کا قرضدار ہوں اور میرئ ہوی کے پاس مبلغ ۰۰۵ سے صدروپ کا زاور ہے یہ صرف اس کی ملکیت ہے اس کے تمام اخراجات کا میں گفیل ہوں نیزیہ کہ میرے پاس کو کی رقم جمع شدہ نہیں ہے اس زاور کی زکوۃ اداکرنی چاہئے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۸ محمد اوراشد صاحب افساری پانی پی مضلع کرنال ۱۲ جمادی الاول ۱۳۵۱ اوراس کے تعام اعوالی کے ۱۹۳۳ء اوراشد صاحب میں بیانی پی مضلع کرنال ۱۲ جمادی الاول ۱۳۵۱ اورائی کے ۱۹۳۳ء

(جو اب ۲۰۴) زیور کی مالک یو گ ہے وہ قرضدار شیس زیور کی زکو قاداکر نی اس پر ااز م ہے، ۱۳۰۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ اور بلی

ر ہائشی مکان اور گھر بلیواستعمال کی چیزیں نصاب زکوہ میں شار نہیں (صوال) ایک آدمی مبلغ دو ہزار تین سوروپ کے قریب مقروض ہےاس کے پاس ایک مکان رہائش

(1)د کیله میں صفحہ نمبر ۳۳۳ حاشیہ نمبر ۲

(۲) ولو كان الدين على مقر فو صل الى ملكه لزم زكاة مامضى (تنوير الابصار' كتاب الزكاة
 ۲۹۷۲۲۹۳۲ سعيد)

(٣) کیونکہ شوم کا قرمنسا تار ناہیوی کے ذمہ نہیں فقط

قیمت دو ہزار روپے کا ہے اور رہائش اسٹیٹ کے اندر تین قطعے ہیں جس کی قیمت تین سوسے زائد ہوگی اور مولیث گائے ہیل 'جھینسا قریب چالیس راس کے ہیں جن کی مجموعی قیمت یہاں دواڑھائی صد روپ سے زائد نہیں ہے اور قریب دس بارہ راس بحری ہیں علاوہ اس کے گھر کا مصر فی سامان ہے جو مکان دو ہزار روپ کا ہے وہ کراہے پر دوسر ہے کو دیا گیا ہے گر جب ضرورت ہوتی ہے تو خود بھی اس میں رہائش کرنی پڑتی ہے کیو نکہ اگر اس میں نہ رہیں تو پھر دوسر امکان کراہے پر لیناپڑتا ہے اور باقی تین مکان اپنی رہائش کے لئے ہیں تواہی حالت میں شریعت کا کیا تھم ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہوگا کہ نہیں اور کن کن چیزوں میں اس کو کتنی ز کو قاد اکرنی چاہئے ؟ المستفتی نمبر 1990مجمد حسین صاحب (ہے بورائیٹ ) از مضان اس کو کتنی ز کو قاد اکرنی چاہئے ؟ المستفتی نمبر 1990مجمد حسین صاحب (ہے بورائیٹ ) از مضان اس کو کتنی ز کو قاد اکرنی چاہئے ؟ المستفتی نمبر 1990مجمد حسین صاحب (ہے بورائیٹ ) از مضان اس کو کتنی ز کو قاد اکرنی چاہئے ؟ المستفتی نمبر 1990مجمد حسین صاحب (ہے بورائیٹ ) از مضان اس کو کتنی ز کو قاد اکرنی جائی ہو رائیٹ کے ایک ان کا دورائیٹ کا دورائیٹ کے ایک کا دورائیٹ کے ایک کا دورائیٹ کی کی دورائیٹ کی کا دورائیٹ کی دورائیٹ کی کیا کیا تھا کی دورائیٹ کی کا دورائیٹ کی کا دورائیٹ کی کا دورائیٹ کی کو کی کو کی کی کی کا دورائیٹ کی کو کو کی کا دورائیٹ کی کی کا دورائیٹ کی کی کا دورائیٹ کا دورائیٹ کی کی کو کی کر دورائیٹ کی کی کو کا دورائیٹ کی کا دورائیٹ کی کو کا دورائیٹ کی کا دورائیٹ کی کی کو کا دورائیٹ کی کرنے کی کا دورائیٹ کی کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کر

(جواب ۴ و ۳) مکانات اور گائے بیل 'بھینسا' بحریاں اور گھر کے اندر استعال کرنے کا سامان نصاب زکوۃ میں محسوب نہیں ہوتا (۱) جانور اگر سائمہ ہول یعنی ان کو کھلانا نہ پڑسے جنگل میں چر کرزندگی ہر کریں توان کی خاص تعداد پرز کوۃ آتی ہے مثلاً تمیں گائے بھینس (۱۰)اور جالیس بھیڑ بحری (۱۰)اور اگران کو گھر سے کھلانا پڑے توان پرز کوۃ واجب نہیں (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

(۱)رہائش ہے زائد مکان پر بھی زکوۃ نہیں

(۲)اد ھار فروخت کئے ہوئے مال پرز کوۃ

(۳)ز کوہ مکان کی قیمت پر شیں آمدنی پر ہے

( ۴ ) گھر کی ضرور ت ہے زائد غلبہ پرز کوٰۃ نہیں

(۵) تجارت میں زکوۃ اداکرنے کا طریقہ

(۲) تجارتی سامان رکھے ہوئے مکان پرز کوۃ نہیں

(مسوال ) (۱) اگر کوئی مکان علاوہ رہائٹی مکان کے رئین رکھا گیا ہو تو کیااس پر ز کوۃ واجب ہے یا شیں ؟

 <sup>(</sup>١) قوله وفارغ عن حاجته الاصليه
 و هي ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكني وآلات الحرب والثياب المحتاج اليها لدفع الحراو البرد او تقديراً كالدين فان المديون محتاج الى قضائه وكالآلات الحرفة واثاث المنزل و دواب الركوب و كتب العلم لا هلها الخ (رد المحتار كتاب الزكاة ٢٦٢/٢ سعيد)

<sup>(</sup>٢) نصاب البقر والجاموس ثلاثون سائمة الح (تنوير الابصار على الدر المختار كتاب الزكاة باب زكاة البقر ٢ . ١٨٠ سعيد )

٣) نصاب الغنيم ضانا او معزا اربعون و قيها شاة الخ (تنوير الابصار كتاب الزكاة باب زكوة الغنم ٢٨١/٢ سعيد ) (٤) حتى لو علفها نصف المحول لا تكون سانمة ولا تجب فيها الزكاة ( هنديه كتاب الزكاة باب في صدقة السوائم ١٧٦/١ كونته )

(۲) تاجراوگ ادهارمال فروخت کرتے رہتے ہیں اور یہ حد نصاب کی زائد رقم کئی کئی سال تک وصول منہ میں ہوتی لیکن وصول کی تاکہ وصول شدہ رقم پر زکوۃ واجب ہے یا کل اصل رقم پر ؟ نہیں ہوتی لیکن وصولی کی امید : و تی ہے اب وصول شدہ رقم پر زکوۃ واجب ہے یا کل اصل رقم پر ؟ (۳)اگر کوئی مکان بالفرض پانچ ہزار میں خرید کیا جائے اور اس کا کرایہ چالیس روپے سال آتا ہو یاز اند تو زکوۃ مکان کی آمدنی پر واجب ہے یااصل خرید پانچ ہزار پر ؟

(۴) گھر میں علاوہ ضروریات کے نئد پڑار ہتا ہے نیت فروخت کی نہیں ہوتی لیکن زائد پینے پر فروخت کر دیاجا تاہے کیااس پر بھی زکوۃ ہے ؟

(۵) مال تنجارت میں اکثر الٹالیٹی رہتی ہے سال میں ہزار روپیہ وصول ہو تاہے تو ڈیڑھ ہزار کا مال اد ہمار میں چلاجا تاہے اس صورت میں زیوۃ کس طرح دی جائے ؟

(۱) عاؤوہ رہائٹی مکان کے اُلر دو تین مکان خرید کئے جائیں اوران میں کچھ تجارتی سامان ڈال دیا جائے تو ان مکانوں پر ز کو ۃ واجب ہے یانہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۹۳ حافظ محمد رفیق صاحب ( بسبسکی) ۳ شوال ۲۵۳۱ھ کے دسمبر کے ۱۹۳۱ء

رجواب ٤ ، ٣) (۱) مكان پرياس كى قيمت پر تو تسى حال ميں زئوة نهيں خواہ رہائن ہويانہ ہو انہاں اُر مكانات كى تبجارت كى جاتى ہو تو جيثيت مال تبجارت ہوئے كے ان كى قيمت پرز كوة ہو گى۔

(۲)وصول شدہ پرز کو قاب واجب ہے اور نیم وصول شدہ پر بعد وصولی کے(۱۰)

(۳) نمبراد کیھو

( م ) نہیں 'ایسے نلہ پر جس کو فروخت کرنے کی نیت نہیں ہوتی ز کؤ ۃ واجب نہیں ا

(۵)سال تمام پر جومال اور نفته موجود ہے اس میں ہے قرض منها کر کے باقی کی زکوۃادا کی جائے \cdots

(1) أَنْرِ خُودِ مِ كَانُولِ كُوبِ نبيت تنجارت خريداً كيا ہو توان كى قيمت پرِز كُوة ہو گى درنه نهيں، ١٥ محمد كفايت الله

(۱) أيو نام يهان فيه على تب البند؛ بهال تجارت ن بات توكير مال نامي وكا الورج اليسوال همدز الوقادينة وكا و لا ا السكني و نحو ها ادا لم تنو للتحارة و الدر المختار اكتاب الوكاة ٢٦٥٠٢٦٤ ط سعيد)

۲۱) ولو كان الدين على مقر ملي اوعلى معسر او مقلس اي محكوم با فلاسه . . . فو صل الي ملكة لزم زكاة مامضي الخ ر الدرالسحتار كتاب الركاة ٢٦٧٠٢٦٦ طبع سعيد )

(٣) تَجَارِتُ أَن مِيتَ أَرْبَ تِبَ بَحَى زَنَاةَ أَمِينَ إِلَا يَبِ السَّوَيُّ وَكَ كَا نُواسُ وَقَتُ السَّلَ فَي قَمِتَ بِرَاكَاةَ وَالْإِلَا وَمِنَ السَّتَوَى جَارِبَةً وَنُو اهَا لَلْحَدَمَةً بِطَلْتَ عَنِهَا الزّكَاة ﴿ وَإِنْ نُواهَا لَلْتَجَارَةَ بِعَدَ ذَلَكُ لَمْ تَكُنَ لَلْتَجَارَةَ حَتَى يَبِيعُهَا فَيكُولَ فَي تُمِيهَا وَيُكُولُ فَي تُلِيعًا وَيُكُولُ فَي تُمِيهًا وَيُكُولُ فَي تُمِيهًا وَيُكُولُ هَدَايَةً كَتَابِ الزّكَاةُ ١٨٧١٠ مُكتِبُهُ شُرِكَتَ عَلْمِيهُ مَلِتَانًا )

ر في من كَانَ عَليه دَين يَعِيطُ بِمَا له ﴿ وَانْ كَانَ مَالُهُ اكْثَرَمَنَ دَينَهُ رَكِي الْفَاضِلُ اذَا بِلْغ نصابًا (هدايه: كتاب الزكوة ١٨٦/١ شركت عُلميه ملتان )

ره) أو نية التجارة في العروض اما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة ( الدر المختار كتاب الركاة ٢ ٣٦٧ سعيد )

امدادی فنڈیرز کوۃ!

(سوال) متعلقه ز گوةامدادی فنڈ

(جواب ۲۰۵) محلے کاوہ روپیہ جو جماعت کامشتر ک روپیہ ہواور لوگوں کے کام آنے کے لئے جمع ہویا مسجد کاروپیہ ہواس میں زکوۃ واجب ہے اور جوروپیہ کسی کی ملکیت ہواس میں زکوۃ واجب ہے (۱) مسجد کاروپیہ ہواس میں زکوۃ واجب ہے (۱) مسجد کاروپیہ ہواس میں زکوۃ واجب ہے (۱)

سونے جاندی کے زیورات پرز کو ۃ واجب ہے (الجمعیتہ مور خہ ۸انو مبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سوال) (ا) کیا سونے چاندی کے زیورات پرز کوۃ دینی آتی ہے (۲) معلوم ہواہے کہ امام شافعی کے ند ہب میں زیورات پرز کوۃ نہیں ہے کیاایک شخص حنق کہاا تا ہواحضرت امام شافعی کے اجتماد ہے استفادہ کر سکتاہے ؟

(جواب ٣٠٦) سونے چاندی کے زیورات میں ز گوۃ واجب ہوتی ہے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور اکر م پیلیجے نے ایک عورت سے دریافت فرمایا کہ ان کنگنوں کی ز گوۃ اداکرتی ہویا نمیں ؟ (جووہ پنے ہوئے تھی) اس نے کمانہیں! تو حضور پیلیجے نے فرمایا کہ کیا توبہ چاہتی ہے کہ خداان کے بدلے آگ کے کنگن تجھے پہنائے ؟ در) حنفی کو امام شافعی تسکے مذہب کے موافق اس بارے میں عمل کرنا چائز نہیں در) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

جینر کی زکوۃ اور قربانی بیوی پرہے (اخبار الجمعیۃ مور خہ ۸ انومبر <u>۱۹۲</u>۵ء)

(مسوال) دستور دنیاوی کے مطابق بیوی کو جینز میں زیورات ملتے ہیں وہ خود کوئی روپیہ نہیں کماسکتی اس حالت میں زیور کی زکوۃ کس پر عائد ہوتی ہے 'بیوی پر یا خاوند پر 'اگر ایسے زیور کی زکوۃ خاوندنہ دے تو کیاوہ گناہ گار ہوگا؟اگر خاوند جینز کے مال اور اپنے کمائے ہوئے روپے سب کی زکوۃ خود اداکرے تو عید الاضحٰ کی قربانی اے دو شخصوں کی طرف ہے علیجدہ کرنی چاہئے'یا ایک شخص بیمنی اپنی طرف ہے کرنی

ر ١ ) و سببه اى سبب افتراضها ملك نصاب حولى و في الشامية قوله ملك نصاب فلا زكاة في سوانم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك (رد المحتار كتاب الزكاة ٢٩٩٢ سعيد )

 <sup>(</sup>۲) عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان امرا تین اتنا رسول الله ﷺ وفی ایدیهما سواران من ذهب فقال لهما اتردیان رکونه فقالتا لا فقال لهما اتحیان ان یسو رکم الله بسوارین من نار قالتا لا قال فادیا رکونه (ترمذی ابواب الرکاة باب ماجاء فی رکان الحلی ۱۳۸/۱ طبع سعید)

<sup>(</sup>٣) كيونك ووسرے كے تدبب ير عمل بغير ضرورت شديدہ كے جائز شيں اور يهال كوئى ضرورت شيں قوله عند الضوورة ا ظاهرہ انه عند عدمها لايجوز (رد المحتار) كتاب الصلاة ٢٨٢/١ طاسعيد )

کافی ہوگی؟

ز کوٰۃ کن چیزوں پر ہے

(المعينة مورند ۴۴ شمبر ۱۹۳۱ء)

(سوال ) ز کوه کن چیزوال پر ج الیاجائیداو پر بھی ہے؟

(جواب ۸ ، ۳) جاندی سونے اور مال تجارت پر زکوۃ فرض ہے(۴)جانبداد جو تجارت کے لئے نہ ہو اس برز کوۃ فرض نہیں ہے، ۰ ، محمد کفایت اللہ

> ز کوق قرض دینے والے کے ذہبے مقروض کے ذہبے شیں (الجمعیقہ مور ندہ ۲۴ ستمبر ۱۹۳۱ء)

(مسوال) روپید کسی کو قرش حن دیا گیااور کسی قشم کا نفع مد نظر ضیں تواس صورت میں ز کو ڈمالک کے ذمہ ہے یامد اون کے ذمہ ''

(جواب ٣٠٩) روپ كالك كوز كۈۋدى بوگى قرض لينے والے كے ذمه ز كوة نهيں ١٥١) محمد كفايت الله

. ٩ ) الزكاة واحمة على الحرا لعاقل البالع المسلم اذا ملك نصابا ملكاتاماً و حال عليه الحول الح ، هذابة كتاب الزكاة ١ «١٨٥ مكتبه شركت علمية ملتات )

(٣) قال الاضحية واجبةً على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الاضحى عن نفسه و عن ولده الصعار ( هدايه: كتاب الاضحية ٤ ٣٤٤٣ شركت علميه ملتان )

٣ بصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مانتا درهم الراو في عرض تجارة قيمته نصاب النوبر الانصار
 كتاب الركاة باب زكاة المال ٢ ٢٩٨٠٢٩٥ سعيد)

, ٤ ) ولا في ثياب البدن المحماج البها الدفع الحر والبردا الل ملك واثاث المنزل! ودور السكني! و لحوها اذا لم تنو للتجارة ( الدر المختار! كتاب الزكاة ٢ ٢ ٢ ٣ ١٥ ٢ ٣ سعند ) ( ١) وأيخ ستم ته ١٩٣ ما ٢ م ٣ م

تمپنی کے شیئر زیرز کوۃ

(الجمعية مورخه ١٩٣٣ كتوبر ١٩٣٩ء)

(سوال) کسی سمپنی کے شرکاء کو کس رقم پرز کوۃ اواکرنی چاہئے آیار قم اواکر دہ پر ؟یا حصول کے ڈیویڈیئر پر جو سمپنی حصہ دارول کو ہر سال کے اختقام پر دیاکرتی ہے واضح ہو کہ سمپنی کے حصول کی قیمت تھٹتی ہڑ ھتی رہتی ہے دور بھی سمپنی فیل بھی ہو جاتی ہے جس سے حصہ داران کے راس المال بھی ضائح ہو جاتے ہیں ؟ رجو اب ۲۹۰ سمپنی کے شیئرز کی اواکر وہ رقم پر جب کہ تجارتی ہوز کوۃ اواکرنی چاہئے (۱)

نابالغ کے مال پر ز کو قر شیں

(مسوال )نابالغ نے مال میں زکوۃ فرض ہے یا نہیں ؟ اُٹراس کے مال میں زکوۃ فرض ہے نواس کے مال سے نکالنے کا کیا قائدہ ہے ولی اپنے پاس سے دے یا نابالغ کے مال سے نکالے ؟ الممستفتی مولوی مبدالرؤف خال جَکمن پورضلع فیض آباد

(جواب ٣١٦) نابالغ كمال مين رَّ وَقَالَ رَمْ سَيْنِ مَعْلَيْتِ اللَّهُ كَانِ اللّهُ كَانِ اللّهُ اللهِ

### دوسر لباب نصاب ز کوة

سونے اور چاندی کے نصاب کی شختیق

رسوال) فيأتدى و سوئ كن رَّوَّة كاكيا أصابت عقرت موالنا عبد الحق صاحب نه عدة الرعابيا على شيد شرح و قايد مين أساب فياتدى قول سائر هي بالادنا ما هجه و تولجه و هو الذى يقال له توله اثنا عشر ما هجة و هو الذى يقال له ماشه والما هجة يكون ثمانية اجزاء كل جزء منها يسمى بالفارسية سرخ و يقال له بالهندية رتى و نسميه بالاحمر وهذا الجزء يكون بقدر اربع شعيرات فيكون المثقال الذى هو مائة شعيرة خمسة و عشوين جزء احمر وهو ثلث ما هجة واحمر واحد فيكون نصاب الذهب وهو عشرون مثقالا مقدار خمس تولجة واثنتين و نصف ما هجة كما يعلم من ضرب ثلث ما هجة واحمر في عشرين هذا في

<sup>(</sup>۱)وکیجنے صفی نمبہ ۱۵۴ق ثبیہ نمبہ سو

<sup>(</sup>۴) کھنے صلی نہ ۱۹۴۰ جاشیہ نہری

الذهب واما الفضة فقد عرفت ان نصابه مائتا درهم وكل درهم اربعة عشر قيراطا يعني سبعين شعيرة فتحصل في درهم سبعة عشر و نصف احمر و هوما هجتان و واحد و نصف من ذلك الاحمر فيكون مقدار مائتي درهم ستاو ثلثين تولجة و نصف ماهجة). ١٠ اور موالة قطب الدین صاحب مرحوم نے مظاہر حن میں ساڑھے باون تولے جاندی اور ساڑھے سات تولے سونا ار قام فرمایا ہے ، یہ اور آنجناب نے تعلیم الاسلام میں چون تولے دو ماشے جاندی کا نصاب اور سات تولے ساڑھے آٹھ ماشے سونے کا نصاب تحریر فرمایا ہے ، ہ، ان میں سے کون ساقول اصح ہے اور علامه شامی کی به عبارت (ان اللود هم المتعارف اکبر من الشوعی) ، ، کس کی تائید کرتی ہے۔ المستفتى نمبر ٢٠٩٧مجريسين صاحب اعظم گڙھ '9 ذيقعده ٢<u>٥ سيا</u>ھ م ٩ اجنوري <u>٨ ١٩٣</u>٠ء ما شے ہے 'اس نظریہ پر مبنی ہے کہ انہوں نے ر<mark>تی کواحمر قرار دیکر چ</mark>ار جو کافرض کر ایا ہے ،ہ یہ ایک محض فرضی نظریہ ہے ورنہ آپ کسی احمر (گھوپنگی) کو خود معتبر کانٹے میں رکھ کر جو ہے وزن کر کے د یکھیں گے تووہ ڈھائی جو کے برابر ہو گی پس ایک مثقال کے سوجوانہوں نے پچپیں رتی بیعنی تین ماشے ا یک رقی قرار دے لئے حالا نکہ ایک مثقال کے سوجو تقریباً چالیس رقی لیعنی یانچ ماشے ہوتے ہیں یہ تقریباً کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ احمر پورے ڈھائی جو کے ہر اہر نہیں ہے بلحہ تم ہے میں نے خود تول کر اور حساب کر کے وہ وزن لکھاہے جو تعلیم الاسلام میں ورج ہے اور مظاہر حن کے وزن میں اور میرے وزن میں لفظی فرق ہے حقیقتۂ دونوں تقریبأبرابر ہیں کیونکہ انہوں نے باون تولے حجہ ماشے دہلی کے قدیم تولے ہے بتایا ہے اور میں نے چون تولے ۴ ماشے رویبیہ بھر وزن کے توا۔ ہے جواب دہلی میں رائج بتایا ہے قدیم تولیہ موجودہ انگریزی روپہیے سے بقدر سم ہ<sup>ا</sup> رقی کے زیادہ تھا مولانا عبدالحیٌّ درہم کی مقدار ۲ ماشے ۱ ۲ رتی قرار دیتے ہیں اور ہارے حساب سے تقریباساڑھے تین ماشے ہوتی ہے اور ورحم متعارف ہم ہا<sup>ا</sup> ماشے کا ہوتا ہے توشامی کا بیہ قول ان الدر هم المتعارف اکبر من المشوعي جمارے حساب کے بھی موافق ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

> قرض اگرمال شجارت ہے زائد ہو توز کو ۃ واجب نہیں (الجمعیة مور خد ۲۹ جنوری کے ۱۹۲۶)

(مسوال ) ایک شخص قرضدار ہےاوراس کا کاروبار چل رہاہے لیکن میہ نہیں کہ اس کا سر مایہ قرضہ کی

<sup>(</sup>١) كتاب الزكاة بيان نصاب الذهب والفضة ٢٢٩/١ سعيد

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ كتاب الزَّكاة ُ باب ما تجب فيه الزكَّاة ٢ /٩٩ إدِّارِة اشاعت دينيات ُ لاهور

<sup>(</sup> ۳ ) حصہ چیار کم 'مال ز کو قاور نصاب کا بیان کس ۷ کمکتبہ انشیخ 'کر اپنی

<sup>(</sup>٤) رد المُحتار على الزكاة باب زكاة المال ٢٩٦/٢ طبع سعيد

<sup>(</sup>۵)ولیکھیں صفحہ موجودہ حاشیہ نہہ ا

ادا نیگ تک ہے **اوا**ئیگی بخر طیکہ وصول بھی ہو جائے تو بھی ہزار تک قرضہ رہے گالیکن زیور خانگی آنھے نو سوروپے کا بھی ہے جو ہر طرح سے محفوظ ہے ایک مکان رہائٹی بھی ہے علاوہ ازیں حسب حیثیت سامان گھر کا بھی ہے ؟

(جواب ۴۱۳) رہائش مکان اور گھر کے اسباب خانہ داری میں زکوۃ شیں ہے، جانہ جاندی سونے کے زبور اور گونہ شیبہ اور مال تجارت میں زکوۃ ہے جبکہ وہ دین سے فارغ ہور، اگر قرض اتناہ کہ مال تجارت اور زبور وغیرہ اسب کوادائے قرض میں محسوب کرنے کے بعد بھی قرض باتی رہتاہ پانساب زکوۃ باتی ضیر ہونے اتنامال پجناہو جو نکوۃ باتی ضیر ورب بوری ہونے کے بعد اتنامال پجناہو جو نصاب زکوۃ کے برابر ہواور حاجات ضرور یہ بوری ہونے کے بعد اس پر سال گزر جائے تواس کی زکوۃ واجب بوری ہونے کے بعد اس پر سال گزر جائے تواس کی زکوۃ واجب بوگی۔) فقط محمد کفایت اللہ ففر لہ ا

ز کوٰۃ ہر سال ادا کر ناضر وری ہے (الجمعینة مور خد ۲۸جولائی و ۱۹۳ء)

(سوال) ذکوفۃ نکالا ہوارو پہیہ دوسرے سال زکوۃ کے لئے احتساب میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک شخص نے ایک سورو پے میں ڈھائی روپ زکوۃ کے لئے نکال دینے پھر دوسرے سال اس زکوۃ نکالے ہوئے ساڑھے ستانوے پراگر پچر ہیں توزکوۃ واجب ہوگی یا نہیں؟

(جواب ۲۱۶) زکوف سالانہ وظیفہ ہے'اس لئے جس روپے کی زکوۃ ایک سال اداکر دی گئی ہے'اگر وہ روپیہ آئندہ سال ټک محفوظ رہے اور بقد رفصاب ہو تو پھر اس میں سے زکوۃ اداکر نی ہوگی جب نصاب ہے کم رہ جائے تو پھر زکوۃ نہیں دی جائے گی دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لد'

> (۱) سونااور جاندی ملا کر جاندی کے نصاب کو پہنچ جائے توز کوۃ کی ادائیگی (۲) جاندی بقدر نصاب اور سونا کم ہو توز کوۃ کی ادائیگی

(مسوال ) (۱)ایک شخص کے پاس تھوڑاسااسباب چاندی کا ہے اوراس کے ساتھ تھوڑاساسونابھی ہے۔ اور دونوں علیحدہ علیحدہ نصاب کو شیس چینچتا اگر دونوں کی قیمت کااندازہ کیا جائے تو چاندی کے انساب کو پہنچنے جاتا

(۱) دیکھنے صفحہ نمبر ۱۲۵۵ حاشیہ نمبر ۲

ر ٢ ) قال اصحابنا كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة الخ (هنديه كتاب الزكاة ١٧٢/١ مكتبه رشيديه كوئنه )

رً ٣) ومن كَانَ عَليه دين يحيط بماله ﴿ وَانَ كَانَ مَالُهُ اكْثَرَ مَنَ دَيِنَهُ ۚ زَكَى الْفَاصَـٰلِ اذَا بِلغ نصابًا ﴿ هَدَايَةٌ كَتَابُ الزّكَاةُ ١٨٦٠١ شركت علميه ملتان ﴾

رغًا) و شرطه ای شرط افتراض ادانها حولان الحول ( ) فتلزم الزكاة كيفما امسكها الخ (الدر المختار كتاب الزكاة ٢٧٦/٢ اسعيد)

ہے تواس ہرز کوہ کالواکر نافر ض ہے یا نہیں؟

(۲) ایک مخص کے پاس جاندی کے اسباب استے ہیں جو بقد ر نصاب ہیں اوروہ زکوۃ ویتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک تولدیادو تولے سونابھی ہے اور وہ نصاب کو شمیں پہنچتاہاں آگر اس کی قیمت کا خاط کیا جائے تولیہ شک جاندی کے ساتھ ایک تولیہ بات ہے توالی صورت میں اس کو سونے کی زکوۃ کا اواکر نافر نسب بیت توب شک جاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے توالی صورت میں اس کو سونے کی زکوۃ کا اواکر نافر نسب بیت شمیں ؟ المستفتی مولوی عبد الرؤف خال جگن پور ضلع فیض آباد

(جواب ۲۱۵) (۱) ہال بہتر کی ہے کہ وہ زکوة اداکرے ١١٠

(۲) سونے کی جاندی ہے قیمت لگا کر جاندی میں شامل کر کے زکوۃ اواکرے(۱۰)

محمد كفايت الله كان الله له.

صرف سونانصاب سے کم ہو مگر قیمت جاندی کے نصاب کو پہنچ جائے توز کو قاواجب نہیں (سوال) ایک شخص کے پاس سونے کازاورایک تولہ کا ہے اس وقت اگر فروخت کیا جائے تو چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس ہرز کو قافر نس ہے یا نہیں ؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جَلن یوری

(جواب ۲۱۹) اگر اس کے پاس چاندی کا زاور بقدر زکوۃ ہو توسونے کی قیمت بھی اس میں شامل کر کے زکوۃ اداکر لے (۲۱۹) اور اگر دونوں جداجد انصاب سے کم ہیں مگر مجموعہ مل کر نصاب ہو جاتا ہے تو زکوۃ اداکر دینا تولی ہے (۱۰۰۰ اور اگر سرف سونا ہے چاندی نہیں ہے تواگر چہ اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہوز کوۃ اوا کرنا اور منہیں ہے دد، محمد کفایت انٹد کا ن انٹد لے

( ١ ) ويضم الذهب الى الفضة و عكسه بجامع الثمنية قيمة وقالا اجزاء ( الدرالمختار كتاب الزكاة باب زكوة السال ٣٠٣/٢ سعيد)

(٣) و نصبه قيمة العروض الى التمنين! والذهب الى الفضة قيمة! كذافى الكنز! حتى لوملك مائة درهم! وخسسة دنائير! او حسسة عشر دينارا و حسسس درهما! تضم اجماعا و هنديه! كتاب الركاة ١٩٩١ مكتبه وشيديه! كوسه و٣) ويضم الدهب الى الفضة للسجابسة من حيث الثمنية وهداية! كتاب الزكاة! باب وكوة الاموال ١٩٦١ شركت علميه!ملنان)

ر٤) من كان له مانة درهم: و حمسة مثا قيل ذهب: و تبلغ قيمتها ماتة درهم: فعليه الزكاة؛ عنده خلافا لهما ( هداية: كتاب الزكاة: باب زكاة الاموال ١ - ١٩٦ شركت علميه ملتان )

(٥) فاماً أذا كان له ذهب مفردا فلا شبى فيه حتى يبلغ عشرين مثقالاً فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال الح ، بدإنع الصبانع كتاب الزكاة ٢ - ١٨ سعبد )

### تىسر لباب مصارف زىكۈة

مہتم کامدر ہے کے مال ہے اہل وعیال پر خرج کرنا

(سوال) وہ مہتم مدرسہ جس کی تخواہ مدرسہ ہے مقر رئیس اور نہ وہ لیتا ہے اور وہ صاحب حاجت اور قرضد ارہے اس کواپنے اٹل وعیال پراس کھانے وغیرہ کی چیزوں کا صرف کرنا جو طلبہ کے مال صدقہ اور زکوۃ اس کو پہند نہ کر لوگوں نے دی ہیں جائز ہے یا نہیں پر تقدیر جواز اگر وہندگان اشیائے صدقہ وز گوۃ اس بات کو پہند نہ کریں کہ جمار اصدقہ وز گوۃ کامال ویا ہوا کوئی سوائے طلبہ کے صرف کرے تب بھی جائز ہے یا نہیں ؟ نیز مدرس مدرسہ بھی اشیائے نہ کورہ کوا پی شخواہ میں لے سکتا ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا یا نہیں ؟ نیز مدرس مدرسہ بھی اشیائے نہ کورہ کوا پی شخواہ میں لے سکتا ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا طائب مہتم و قف ز کوۃ صدقہ و بینے والوں کا و کیل ہو تا ہے اسکو د بینے والوں کی شرط کے خلاف نضرف کرنے کا کوئی حق نہیں (۱) جب کہ لوگوں نے کچھا شیاء خاص طالب علموں کے لئے وی جیں تو مہتم کو خودیا مدرسین کو استعال کرنا جائز نہیں نیز ز کوۃ کامال مہتم کا مدرسین کی شخواہ میں صرف بین تو مہتم کو خودیا مدرسین کو استعال کرنا جائز نہیں نیز ز کوۃ کامال مہتم میا مدرسین کی شخواہ میں صرف کرنا جائز نہیں والے کرنا جائز نہیں نیز ز کوۃ کامال مہتم میا مدرسین کی شخواہ میں صرف کرنا جائز نہیں والیا کو کامال مہتم میا مدرسین کی شخواہ میں صرف کرنا جائز نہیں والیا کہ کو استعال کرنا جائز نہیں نیز ز کوۃ کامال مہتم میا مدرسین کی شخواہ میں صرف کی کی جو اس کے کہ کو کی تفواہ میں صرف کرنا جائز نہیں (۱)

سید کوز کوة دینے سے زکوة ادا نمیں ہوگی

یکو رو رو در میں کو رکو قاد ہے کی صورت میں زکو قادا ہوجائے گی یا نہیں ؟اور دینے والا گناہ گار تو نہ ہو گا؟ ہو گا؟

(جواب ۲۱۸) دینے والا گناه گار تونه ہو گا مگراس کی زکوة اوانه ہوگی دوباره اداکر نی ہوگی (۳) محمد کفایت الله غفر له'

(۱)غير مستحق كومستحق سمجھ كرز كۈة دينا

(۲)بعض علماء کے قول پر عمل کر کے سید کوز کوۃ وینا

رسوال ) بھشتی زیور میں بیہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو مستحق سمجھ کرز کوۃ دیدی پھر معلوم ہوا کہ وہ

(١) في الدر المختار: و للوكيل ان يدفع لولده الفقير و زوجته لا لنفسه و في الشامية وهذا الوكيل انما يستفيد التصرف من المؤكل وقد امره بالدفع الى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره ( رد المحتار كتاب الزكاة ٢٦٩/٢ معيد)

(۲) ولو نوى الزكاة بمايدفع المعلم الى الخليفة ولم يستاجره ان كان الخليفة بحال لولم يدفعه يعلم الصبيان ايضا
 اجزاه والا فلا (هندية كتاب الزكاة باب المصارف ١٩٠/١ كونته) (٣) ولا تدفع الى بني هاشم (هداية كتاب الزكاة باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز ٢٠٦/١ شركت علميه ملتان)

مالدارہے یا سیدہے یا اندھیری رات میں کسی کو دیدی پھر معلوم ہواکہ وہ تو میری مال تھی یا میری لڑگ تھی یااور کوئی ایسار شنہ دارہے جس کوز کوۃ وینادرست نہیں توان سب صور توں میں زکوۃ اداہو گئی دوبارہ اداکر ناواجب نہیں لیکن اگر لینے والے کو معلوم ہو جائے کہ بیدز کوۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں تووہ واپس کردے اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ میں نے کا فرکوز کوۃ وی ہے تو دوبارہ اوا کردے دن حوالہ در مختار ص ۱۰ میں میں میں میں میں ایکا کے ایک میں کے کا فرکوز کوۃ وی ہے تو دوبارہ اوا

ر ۹ ) حصه سوئم' زکاة کابیان' جن لو گون کوز کوة ویناجا نزیج ان کابیان <sup>دس ۳</sup> ۳ مکتبه ایدادیه ملتان

<sup>(</sup>٣) لا تدفع الى بني هاشم' بقوله عليه السلام' يا بني هاشم' ان الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس' واوساخهم الخ (هداية' كتاب الزكاة' باب من يجوز دفع الصدقات ومن لا يجوز ٢٠٦/١ شركت علميه)

<sup>(</sup>٣) وقد اختلف عن ابي حنيفة في ذالك فروى عنه انه قال لا باس بالصدقات كلها على بني هاشم (طحاوي الله على بني هاشم (طحاوي كتاب النوكاة الصدقة على بني هاشم ٢/١ ٣٥٠ ط سعيد الكين رائج كي بني لهام عالمه طحاوي بحق عدم جوازك قائل تتح جيماك ال تنقيم كم آفريس فرمات بين قال ابو جعفو فهذه الآثار كلها قد جاء ت بتحويم الصدقة على بني هاشم ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها حواله بالا

<sup>(</sup>٤) رد المحتار٬ كتاب القضاء ٩/٥ ٣٥٩ سعيد

الطحاوى من الحنفية و فخر الدين الوازى من الشافعية بجواز الزكوة للهاشمي في هذه الصورة الخ () وستخط عتيق الرحمان عناني ندوة المصنفين قرول باغ وبلي

اب حضور عالی ہے درمافت طلب ہے ہے کہ جن نو گول نے مندرجہ باا! حضر ات کے فتوے پر عمل کر کے زکوۃ دیدی ہے دہا اور جن لو گول کر کے زکوۃ دیدی ہے دہا اور جن لو گول کر کے زکوۃ دیدی ہے دہ اپنی اور جن لو گول کو گئاہ تانے والے پر ہو گایا نہیں ؟ کو پیتہ نہیں کہ لوٹانی چاہئے یا نہیں توان کا گناہ بتانے والے پر ہو گایا نہیں ؟

اور نمبرایک مسئلہ کو نمبر ۱والے مسئلہ پر قیاس کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس میں بھی جائز سمجھ کر ایعنی مستحق جانز سمجھ کر ایعنی مستحق جانز سمجھ کر دیں جز کا فر کے توز کو قالوا ہو جائے گی (لونانے کی منرورت نہیں) ایسے ہی نمبر ۱والے مسئلہ میں جائز سمجھ کر دی تھی اب بعد میں معلوم ہوا کہ سید کوز کو قود بنی مفتی بہ (راجج قوی) ند ہب نہیں ہے آئندہ نہ دے لیکن جو دے چکا ہے اس کو پھراوا کرے براہ کرم مدلل تنج بر فرمائیں ؟ پینوا تو جروا

(جواب ۹ ۹۹) نمبر ایک کامستلہ تواس صورت سے متعلق ہے کہ دینے والے غیر مستحق کو مستحق لیعنی نفی کو فقیر اور ہاشی کو باشی خیال کر کے ز کو قدیدی دوسر امستلہ سے ہے کہ ہاشی کو ہاشی جانتے ہوئے زکو قدیدی دوسر امستلہ سے ہے کہ ہاشی کو ہاشی جانتے ہوئے زکو قدیدی ہونے زکو قدیدی ہوئے زکو قدیدی ہوئے ان علما کے فتوے پر زکو قدیدی ہے ان کے فرمہ اعادہ نہیں اور ذمہ داری فتو کی دینے والے پر ہے آئندہ آگروہ ناجائز بتانے والے کے فتوے پر عمل کرے تواہے اختیارہ گزشتہ کا عادہ نہ کرنااس کے لئے مبات ب محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

(جواب دوم ۱۳۴۰) رائج اور قوی مذہب یم ہے کہ بنی باشم کوز کو قاوی جائز نہیں (۱۳۱۶ محسمہ کی روایت جوان نوائن نہیں (۱۳۱۶ محسمہ کی روایت جوانہوں نے امام ابو حنیفہ ہے گی ہے مفتی بہ نہیں ہے پس سید کوز کو قانہ وینی چاہئے آگر پہلے وی جاچکی ہے اور اتنی و سعت ہے کہ دوبارہ دیدے تو دیدے ورنہ کوئی حرج نہیں (۱۰۰۰ و کیل نے آئر دیدی تو اس کی ذمہ داری و کیل ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

(۱)افطاری و شبینه می*س ز* کوه دینا د پرسیاری

(۲) زکوۃ کے مال ہے مسافروں اور طلباء کو کھانا کھلانادر ست ہے (۳) زکوۃ ہے کسی مستحق کی شادی کرنا

<sup>(</sup>١) ابواب الزكاة باب كراهية الصدقة للنبي ﷺ ١٤٣/١ طبع سعيد

<sup>(</sup>۲)اوریه قیاس تشیخ نمیں

<sup>(</sup>٣)د يكيح تسفي نمبر ٢٧٢ ماشيه نمبر ٢

<sup>(</sup>٤) عملا على رواية ابي عصمة و تسهيلا على المزكى والله اعلم فقط گلگتي

#### (۴)ز کوۃ ہے کسی محتاج کاعلاج کرانا

(سوال مع (۱) زکوۃ کامھر ف رمضان شریف کے مہینہ میں مبحد کی افطار میں یا مبحد میں شہینہ میں دیا جاسکتا ہے بیٹنیں ؟ (۲) عام طور ہے مسافروں کو یا طالب علموں کو زکوۃ کے بیسے ہے کھانا کھلایا جاسکتا ہے یا شہیں ؟ (۳) اگر کسی ایسے لڑتے کی شادی کہ جو خود قابل کمائی کے ہو اور جو کما تا ہو وہ روزانہ اخراجات والدین اور بہنوں میں صرف کر دیتا ہو اور ضرورت اس کو شادی کی ہو تو ذکوۃ کے روپ ہے اس کی شادی کر سکتے ہیں یا شہیں ؟ (۳) کوئی شخص یمار ہے علاج کے واسطے والدین کا مقدور شیں کہ صرف کر سکتے ہیں یا شہیں ؟ (۲) کوئی شخص یمار ہے علاج کے واسطے والدین کا مقدور شیں کہ صرف کر سکیں لہذا اس کے علاج کے خرج میں جورو پید ڈاکٹروں کو دیا گیا ہے ذکوۃ کے نام لکھ سکتے ہیں یا شیں ؟

(جواب ۲ ۲ ۲)(۱) رمضان کی افطاری یا شبینه میس زکوة کادینااس طرح جائز ہے کہ افطاری کھان اوالے یا شبینہ کا کھانا کھا او دار ھم او سوائم او عروضا للتجارة او لغیر التجارة فاضلا عن حاجته جمیع السنة ھکذا فی الزاهدی رهندیه) ص ۲۰۰ ج ۲) (۱۰)(۲) عام طور سے مسافرول یا طالب علمول کوز کوة کے چے سے کھانا تھیم کیا جاسکتا ہے۔ و منها ابن السبیل (ھندیه ص ۲۰۰ ج ۲) (۱۰)(۳)اگروہ فی الحال الک نصاب نہ ہو تواس کی شادی کے لئے اس کو تملیکاز کو قاکاروپیہ و بناجائز ہے والعق به کل من ھو غانب عن ماله وان کان فی بلدہ لان الحاجة ھی المعتبرة (ھندیه ص ۲۰۰ ج ۲)(۱۰)کین ایک شخص کو مقدار نصاب یاس سے زیادہ و بنا عروہ کو یکرہ ان یدفع الی رجل مانتی در ھم فصاعدا وان دفعہ حال کے علائ کے حال کا تھا کہ ایمانک کے علائ کے حال کو تاکہ کی خوا کو تاکہ کا تاکہ کو تاکہ کا تاکہ کو تاکہ کو

### سيد كاز كوة ما نگنااوراس كوز كوة دينا جائز نهيس

(سوال) سید صاحب کو معلوم ہے کہ زکوہ کامال لین حرام ہے اس پر بھی سید صاحب زکوہ کا پیسہ مانگئے جیں اس عالت میں اگر انکو زَوْۃ دی جائے توز کوۃ اداموگی یا نہیں جہیںوا توجروا

(جواب ۲۲۳) سید صاحب کایہ جانتے ہوئے کہ سید کوز کوۃ لیناحرام ہےز کوۃ مانگنالور لینا سخت گناہ ہے۔ اور جو شخص یہ جان کر کہ یہ سید ہیں انہیں ز کوۃ دے گا توز کوۃ ادانہ ہو گیدے،اس شخص کو دوبارہ ز کوۃ دینا

<sup>(</sup>١) فلو اطعم مسكينا ناويا الزكاة لا يجزيه إلا اذا دفع اليه المطعوم (الدر المختار كتاب الزكاة ٧٧/٢ معيد)

<sup>(</sup>٢) كتاب الزكاة الباب السابع في المصارف ١٨٩/١ كونته)

<sup>(</sup>٣ ٤ ٥) كتاب الزكاة باب المصارف ١٨٨/١ كونته

<sup>(</sup>٣) لو قضى بها دين حي او ميت بآمره جاز ( فتح الِقدير' كتاب الزكاة' باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز ٢٦٨/٢ مصطفى مصر) ( ك)و يُشِكُ سَفَى أَبِّمِ ٢٠٧٠عاشيه أبُه ٢

#### يرُ \_ گ \_ هكذا في كتب الفقه والله اعلم

مؤلفۃ القلوب كومصارف زكوۃ سے خارج كرنے پر حنفيہ پراشكال كاجواب (سوال) زيد سورہ توبہ كى آيت انعا الصدقات الغرروس آٹھ مصارف زكوۃ بيان كرتا ہے اور تفسير بيان القر آن مؤلفہ مربب حنفيہ كے مؤلفۃ القلوب كے ساقط ہونے كى نص طلب كرتا ہے اور تفسير بيان القر آن مؤلفہ مولانا تھانو كى سے اجماع صحابہ ہوكر آيہ مؤلفۃ القلوب كاساقط ہونا ثابت ہے ، ، ، جس پرزيد معترض ہے كہ صر كے آيت كے مقابلہ ميں اجماع صحابہ جمت نہيں ہے الي بى نص قر آنى ہے ثبوت و ينا چاہئے اب كر ارش ہے كہ كسى آيت بياحد بيث جواب شافى عطافر مايا جائے بينوا توجروا؟ نياز مند ممتاز على (كلانور ضلع رہتك)

(جواب ٣٢٣) مؤلفت القلوب كا حصرباجماع صحابة ساقط بوگيات تفيير مدارك بين ب و سهم مؤلفة قلوبهم سقط باجماع الصحابة في صدر خلافة ابي بكر لان الله اعزالا سلام و اغنى عهم والحكم متى ثبت معقولا لمعنى خاص يرتفع و ينتهى بذهاب ذلك المعنى انتهى به التهي بن مؤلفت القلوب كا حصد حفر ت الابحر كر عرف و ان مناف التهي بالما الله عنى المعنى التهي بن مؤلفت القلوب كا حصد حفر ت الابحر كر عرف و كرانه ظافت مين صحاب كرام كرام كرام كرام الله جاتا ب ساقط بو گيالور حكم شر عى جب كه مؤلفت القلوب كوز كوة كامال دين كي اجازت اسلام كرف عنف اور مسلمانول كي كي كل مطلب يه به كه مؤلفت القلوب كوز كوة كامال دين كي اجازت اسلام كرف عنف اور مسلمانول كي كي كر جب به بوگي تواجازت ارتفاع بوگي تواجازت ارتفاع بوگي تواجازت ارتفاع علمت حكم كي وجه سے خود مر تفع بوگي البر بان شرح موابب الرحمن للشخ المحدث الفقيه الراجيم بن موئ الطرابلسي مين به اخرج ابن ابي شيبهة عن عامر الشعبي المولفة على عهد رسول الله تولي فلما ولي ابوبكر انقطعت من يعني الن اني شيبه انما كانت المؤلفة على عهد رسول الله تولي فلما ولي ابوبكر انقطعت من يعني الن اني شيبه عن عامر شعبي كرام شعبي كرام شعبي كرام شعبي كرام شعبي كرام شعبي الن الله تولي الأم شعبي كرام شعبي كرام دولي الله تولي الوبكر انقطعت من يعني الن اني شيبه عن عامر المعبي كرام شعبي كرام شعبي كرام شعبي كرام دولي الله عبي كرام منقطع بو كوزيان كاحسه بند بو گيا)

جن چیزوں میں تملیک نہیں ہوتی ان میں زکوۃ جائز نہیں (سوال ) تالاب 'چاہ'مسجد'مسافرخانہ تغمیر کرنا'اسلامیہ مدارس قائم کرنا' تعلیم میں امداد دیناو غیر ہان

<sup>(</sup>١) التوبة : ٦٠

<sup>(</sup>۲) مستحقین صدقات ۱۹۹/۱ تاج پبلشرز دهلی

<sup>(</sup>٣) ٢٣٣/٣ ط المكتبة العلميه لاهور

<sup>(</sup>٤) كتاب الزكاة باب لمصارف ١ / ٢٨ ٥ ٢٩٥

میں زکوة کاروپید خرج ہو سکتاہے یا نہیں ؟ **المستفتی** نمبر ۹ غلام علی معرفت داروفہ جیل دھر مسالہ ضلع کا نگڑ و۲۶ر بیٹے الاول و<u>کے سا</u>ھ ۴۰جو لائی <u>۱۹۳۳ء</u>

(جواب ٢٠٢٤) رسخوۃ کی رقم میں حنفیہ کے نزدیک بیہ ضروری ہے کہ رقم مستحق زکوۃ کو تملیادی جانے (۴۲٤) تو جن صور تول میں تملیک نہیں ہوتی ان میں زکوۃ کاروپیہ خرج نہیں کیا جاسکتا اور بنائے مسجدیا تعمیر مسافر خانہ و چاہ و غیرہ میں تملیک نہیں ہوتی اس لئے ان میں زکوۃ کاروپیہ خرج کرنا جائز نہیں ہوتی اس لئے ان میں زکوۃ کاروپیہ خرج کرنا جائز نہیں ہوتی اس ماکین پر خرج کی جاتی ہیں یا پھر تملیک کرک دو سرے مصارف میں لائی جاتی ہیں واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

(۱) مهتم کاپڑوں کوبطور تملیک دی گئی رقم کیکر تغمیر پر خرچ کرنا (۲) مهتم کاکئی مدات کی رقوم کو ملا کرر کھنا

(سوال) (۱) یئیم خانے میں بالغ نادار لڑکول کوز کو قادی جائے پھر مہتم ان سے لیکر حساب بیتیم خانے میں جمع کرے اور مصارف بیتیم خانہ مثالی تغمیر جائیداد و غیر ہ میں صرف کرے تو زکو قاد ہے والے کی ادا ہو جائے گیا نہیں ؟

(۲) ایک مدرسہ عربیہ بیں چند مدات میں روپیہ وصول ہوتا ہے مثالاً ذکوہ تغییر معجد فیرات اور مہتم مدرسہ جملہ مدات کاروپیہ ایک جگہ شامل کر کے رکھنا ہے اور حساب میں آمد وجع نظیحدہ نظیحدہ کرتا ہے بہ قت خرج جس کھاتے کی رقم ہوتی ہے اس میں خرج کر ڈالنا ہے اس طریقے میں زکوۃ اوا ہوئی یا نہیں اور جس نے تغییر معجد میں لگی کہ نہیں اگر فد کورہ بالا مہتم نے ذکوۃ کور جس نے تغییر معجد میں لگی کہ نہیں اگر فد کورہ بالا مہتم نے ذکوۃ کی رقم کسی دوسر سے مصرف میں خرج کر دی اور زکوۃ وہندہ کو خبر نہ ہوئی توزکوۃ اوا ہوگی یا نہیں اور اگر خبر ہوگئی توزکوۃ دہندہ کیا کہ سے مصرف میں خرج کر دی اور زکوۃ وہندہ کو خبر نہ ہوئی توزکوۃ اوا ہوگی یا نہیں اور اگر خبر ہوگئی توزکوۃ دہندہ کیا کہ سے مصرف میں خرج کر دی اور زکوۃ وہندہ کو خبر نہ ہوئی توزکوۃ دہندہ کیا کرے ؟ المستفتی نمبر ۸۳ ماجی عبد اللطیف مجتبائی دہی ۴ رجب ۱۳۵۲ اور ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۳ و

(جواب) (از حبیب المرسلین صاحب نائب مفتی)(۱) زکوۃ دینے والے کی زکوۃ اداہو جائے گی اور مہتم کا یہ فعل مہتم ان کوراضی کر کے بیر قم ان ہے لیکر بیتم خانے کے مصارف پر صرف کر دے گا تو مہتم کا یہ فعل بھی جائز ہو گااوراگر ان سے ناراضگی کی صورت میں لیکر بیتم خانے کے مصارف پر صرف کرے گا نوگناہ گار ہو گاگر ببر صورت نرکوۃ اداہو جائے گی۔

<sup>(</sup>١) فهي تمليك المال من فقير مسلم غيرهاشمي٬ ولا مولاه بشرط قطع المنفعة الخ (هندية٬ كتاب الزكاة ٢٠٠١ ر رشيديه)

 <sup>(</sup>۲) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة كما مر لا يصرف إلى بناء نحو مسجد ولا إلى كفن ميت و قضاء
 دينه النع و في الشامية قوله نحومسجد كبناء القناطر والسقايات وأصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه زيلعي (رد المحتار كتاب الزكاة باب المصرف ٢٤٤٦ سعيد)

(۲) اگر عرف مخلوط کردیے مہتم کا مخلف مدات کی رقوم کونہ ہوگا تو یہ نعل مہتم کانا جائزہ موجب صال ہوگا اور عرف ہوگا اور عرف ہوگا اور علیہ ان مختف مرات کی رقوم کے مالکین کو بھی علم اس عرف پر ہوگا اور اس جواز کی صورت میں مہتم سمقد ارقم ہر مالک مؤکل کے رقوم مخلوط میں ہے لیکراس کے مصرف معین پر صرف کردے گا توز کو قد ہندہ کی ز کو قاوا ہو جائے گا اور اگر مہتم زکو قی رقم کو جان کر غیر مصرف گا اور محجد تغییر کندہ کی طرف ہے معجد تغییر ہو جائے گا اور اگر مہتم زکو قی رقم کو جان کر غیر مصرف میں خرج کردے گا اور آگر ذکو قد ہندہ کو خبر نہ ہوگ تو اس کا مواخذہ اخروی مہتم پر ہوگا لیکن زکو قاوا میں خرج کردے گا اور آگر ذکو قد ہندہ کو خبر نہ ہوگ تو اس کا مواخذہ اخروی مہتم ہے اپنی رقم کاف شدہ کی موجائے گی اور اگر ذکو قد وہندہ کو خبر ہو جائے گی تو اس کا مواخذہ اخروک مہتم ہے اپنی رقم کاف شدہ کی ضمان کو جود الا ذن حینئد دلالة و المظاهر انہ لا بدمن علم مقتضاہ انہ کو وجد العرف فیلا ضمان کو جود الا ذن حینئد دلالة و المظاهر انہ لا بدمن علم المالک بھذا العرف کیکون اذنامنہ دلالة (ردالمحتار جلد ثانی ص ۲۲) در فقط واللہ اعلم اجب و کہنے و بیلی المالک بھذا العرف کیکون اذنامنہ دلالة (ردالمحتار جلد ثانی ص ۲۲) در فقط واللہ اعلم اجب و کہنے و بیلی المالک بھذا العرف کیکون اذنامنہ دلالة (ددالمحتار جلد ثانی ص ۲۲) در بیلی نقط واللہ المال کی میں المال کو جوب المرب المینے و بیلی المالی مقبی علی عن نائب مفتی مدرسے المربنے و بیلی المالی موجوب المرب المینے و بیلی المالی موجوب المرب المینے و بیلی المالی میں موجوب المرب المینے و بیلی الموجوب المرب المینے و بیلی المالی موجوب المرب المینے و بیلی المالی موجوب المرب المین و بیلی الموجوب المرب المیں و بیلی و بیا الموجوب المرب المین و بیلی و بیلی

(جواب ٣٢٥) (از حضرت مفتی اعظم )(۱) اگر دینے والے نے پیوں کو تملیک کے طور پر زائوۃ ویدی اور پیخاند اور بالغ سے تواس کی زائوۃ تو دیتے ہی ادا ہو گئی اب مہتم بیتیم خانہ نے اگر پیجوں سے جر اللہ کی توشی سے لیا تواس کا نوشی شخص نام اور کو تا ہی خوشی سے لیا تواس کا یو گئی اثر نہ ہوگا ۔۔۔۔ اور پیجوں کی سے اسے دیدی تو پھر ناجائز بھی نہیں اور اس صورت میں وہ بیتیم خانہ کے ہر مصرف میں پیجوں کی رضامندی سے صرف ہو سکتی ہے۔

(۲) اس میں پہلی بات تو قابل غور ہے کہ مخلف مدات کی رقوم کو علیحدہ رکھنے اور اپنے مصرف میں صرف کرنے کا تھکم روپیہ اور پیپیوں اور گئی اور گلٹ کے سکول کے ساتھ متعلق ہے جور قوم کہ کاغذی نوٹوں کی صورت میں دی جائیں ان کے ساتھ یہ تھکم متعلق نہیں کیونکہ نوٹ خود مال نہیں ہیں محض وثائق ہیں، ۲۰ اگر مختلف مدات کے لئے دیئے ہوئے نوٹ ملادیئے جائیں اور ہر ایک مدکی رقم کے موافق اس میں اگر میں انکو صرف کر دی جائے موافق اس میں کوئی مضا اُقلہ نہیں ہر مدمیں رقم صرف کر دی جائے معلی کی زکوۃ ادا ہو جائے گی۔

ابرے و حات کے سکے توان کا حکم ہے کہ مختلف مدات بائے ایک مدمیں دی ہوئی مختلف اشخاص کی رقم بھی علیحدہ رکھنی چاہئے اس اصول کے ماتحت مستم پریسی لازم نہیں کہ وہ مدز کو ہ کی تمام رقم علیحدہ رکھنے بیازم ہے کہ زکو ہ کی تمام رقم علیحدہ رکھے خواہ رقم چار آنے کی ہویا علیحدہ رکھے خواہ رقم چار آنے کی ہویا روپے کی بادس روپے کی اور آگر زکو ہ دینے والے تین سوچار سو آدمی ہول جن میں آنہ دو آنہ سے مثلاً

١) كتاب الزكاة ٢٦٩١١ طاسعيد

<sup>(</sup> ۴ ) یہ تحکرات وقت تحاجب نونول کے چھپے بڑھوا مامیں سونا زو تا تھا <sup>ایک</sup>ن اب نوے خود مثمن عرفی ن گئے میں اس کے چھپے سونا منمیں ہو تا

سینکڑوں روپ تک کی مختلف رقوم ہوں تواصول بالا کی بنا پر تین چار سوتھیلیاں یا پڑیاں علیحدہ رکھنی پڑیں گر (کیونکہ المخلط استھلاك'' جس طرح خلط قسم بقسم اخز پر صادق آتی ہے اس طرح خلط مال واحد ممال اخر پر بھی صادق ہے) اور اس کی دشواری اور عدم استطاعت مخفی شیں اس لئے فقہانے یہ حکم دے دیا ہے کہ جب کہ رقوم جمع شدہ مختلطہ اپنی اپنی مد میں صرف کردی جائیں اور اختلاط کا عرف ہونے کی وجہ سے مالکوں کی جانب سے دالات افزان بالخلط ہوجائے توز کوۃ بھی اوا ہوجائے گی اور مہتم بر بھی کوئی گناہ یاضان نہ ہوگادی محمد کھا بیت اللہ کا ان اللہ لا۔

#### ضرورت مندسید' فوج اور رفاهی ادارول کوز کوة دینا

(سوال) مفلس سید کواس وجہ سے زکوۃ دینا کہ آج کل ان کومال ننیمت سے حصہ ملنے کی کوئی صورت نمیں ہے ' جائز ہے یا ناجائز ؟ سنا ہے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زکوۃ کے روپے سے سپاہوں کو تنخواہیں ملتی تضیں اور بیر و پید سلطنت کے دوسر ہے کا مول میں خرج ہو تاتھا کیا آج کل بھی رفاہ عام (اسلامی کام) کے کا مول میں زکوۃ کاروپید صرف ہو سکتا ہے یا نہیں ' المستفتی نمبر ۱۱۳ بابو محمد رشید خال قرواباغ و ہلی ۲۲رجب ۲<u>۵ سا</u>ھ ۲ انو مبر سام 19

(جواب ٣٦٦) مفلس سيد کوز کوڌ ديناجائز نهيں، ٢٠ز کوڌ ڪے روپے ہے فوج کو تنخواہ نهيں دی جاتی تھی رفاہ عام کے کامول ميں ایسے طور پر خرج ہو سکتا ہے کہ اس ميں تمليک ہو سکے، ١٠، مثلا نمريواں کو لپاس وخوراک تقسيم کرنا۔محمد کفايت انٹد

سیدر شتہ داروں کوز کو قادینا نرکو قاتھوڑی تھوڑی کریے اداکر ناسال گزر نے سے پہلے دینا (سوال) اسٹے سب عزیز سیدوں کوز کو قادینی جائز ہے یا نہیں اور صدقہ خیرات دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکو قاگر کوئی آئٹھی ادانہ کر سکے تھوڑی تھوڑی ماہوار اداکی جاسکتی ہے یا نہیں؟ایک زیوراگر کسی کے پاس دس مینے رہا پھراس نے اپنی بہو کو بطور چڑھاوا دے دیا تواس کی زکو قالس پر واجب ہے یا بہو کے والدین پر؟المستفتی نمبر ۲۷۵ والدہ ابن احمر صاحب رہتک۔۲۱محرم ۱۳۵۳ھ م۲مئی ۱۹۳۴ء

<sup>(</sup>١)لان الخلط استهلاك اذا لم يكن تميزه عند ابي حنيفة (الدر المختار اكتاب الزكاة ٢٩٠/٢ ط سعيد)

رً ٢ ) قلت؛ و مقتضاه؛ انه لو وجد العرف؛ فلا ضمان لو جود الاذن حينئذِ دلالةً؛ والظاهر انه لا بد من علم المالك هدا العرف؛ ليكون ادنامنه دلالة ( ودالمحتار؛ كتاب الزكاة ٢٦٩/٢ طاسعيد )

٣) ولا يدفع الى بني هاشم وهم آل على و آل عباسا و آل جعفرا و آل عقيل و الحارث بن عبدالمطلب كدافي الهداية الخ رهندية كتاب الزكاة باب المصارف ١٨٩/ ط رشيديه كوئنه

<sup>(</sup>٤) ويشترط ان يكون الصرف تمليكاً الخ والدوالمحتار٬ كتاب الزكاة! باب المصرف ٣٤٤/٣ ط سعيه ، .

<sup>،</sup> هـ ، ولا يدفع الى اصله وان علا و فرعه وان سفل كذافي الكافي هنديه كتاب الزكاة باب المصارف ١ ١٨٨ عَد رشيديه كونـه )

(جواب ٣٧٧) سوائے اصول و فروع بیعنی مال باب دادا دادی نانا نانی اور اولاد اور اولاد کی اولاد کے دوسرے رشتہ دارول کوز کو قدینی جائز ہے بھائی بہن بھا نجے بھتے بچاخالہ پھو پھی مامول ان سب کوز کو قدینی جائز ہیں ہار) دکو قات دینی جائز ہیں دی جاستی سید کوز کو قدینی جائز ہیں (۱) دکو قائے علاوہ دوسرے صد قات نافلہ اور خیر ات سیدول کو بھی دے سکتے ہیں (۱) اور والدین کو بھی مدرسے میں ذکو قاکارو بیہ غریب طلب کے طعام ولباس وسامان تعلیم میں خرج کرنے کے لئے دیا جاسکتا ہے ذکو قائشی ادانہ ہو سکے تو ماہوار بھی دی جاسکتی ہے (۱) اور اخیر میں حساب کر لیا جائے وس مینے زیور ملک میں رہنے کے بعد بہو کو دیدیا تو دی جاسکتی ہے (۱) اور اخیر میں حساب کر لیا جائے وس مینے زیور ملک میں رہنے کے بعد بہو کو دیدیا تو اس کی ذکو قد سے والے کے ذمہ شمیں بہو کے پاس جب سال پوراگزرے گا تو اس پر واجب ہو گی(۱)

ایسے ادارے کوز کوۃ دیناجس سے غریب اور امیر دونوں قشم کے طلباء فائدہ حاصل کرتے ہوں

(سوال) جس فنڈ سے بیتم اور غریب طلباء کے کھانے پہنے اور تعلیم کا انظام ہوتا ہواس میں زکوہ کا مال و یناجائز ہے یا نہیں ؟ جس مدر سے میں غریب اور تو نگر ہر دوقتم کے بیچے تعلیم پاتے ہوں اس مدر سے میں زکوہ کا مال و ینا در ست ہے یا نہیں ؟ بیتم خانہ میں تو نگر کا بچہ خرچہ دے کر رکھنا در ست ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۷ عبدالکر بم (ہمت نگر) ۲۱ جمادی الثانی سوم سابھ میکم اکتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۲۸) زکو ہ کارو بید بیتم پچوں کے خرج میں جو نادار اور غریب ہوں لاناجائز ہے لیتن ان کے کھانے کپڑے سامان تعلیم میں تملیکا خرج میں جو نادار اور غریب ہوں لاناجائز ہے لیتن ان میسر کے کھانے کپڑے سامان تعلیم میں تملیکا خرج کیاجا سکتا ہے لیکن مدر سین کی تنخوا ہیں یامدر سے کی تقمیر را سین کی دوسر سے مصارف میں جس میں تملیک نہ ہو خرج نہیں کیاجا سکتا (ہ) تو انگر کے پچوں کو زکوہ کے را ہے میں ہے بچھ دینایا سی برخرج کرناجائز نہیں (ر) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

غیر مسلم مختاجوں کوز کوۃ ویناجائز نہیں (سوال) مال زکوۃ سے غیر مسلم مختاجوں بیواؤں تنیموں کی امداد کرناجائز ہے یا نہیں ؟

<sup>`(</sup>۱) عاشیه نمبر ۳ سفی گزشته ماا خطه فرمانین

<sup>(</sup>٢) فاما التطوع فيجوز الصرف اليهم (هندية كتاب الزكاة باب المصرف ١٨٩/٢ ط كونته)

 <sup>(</sup>٣) و تجب على الفور عند تمام الحول حتى ياثم بتاخيره من غير عذر (هندية كتاب الزكاة ١٧٠/١ ط كوئنه)

<sup>(</sup>٤) وشرطه اي شرط افتراض ادانها حولان الحول ( الدر المختار ' كتاب الزكاة ٢٦٧/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة كمامر لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت وقضاء دينه الخ ( الدرالمختار كتاب الزكاة باب المصرف ٣٤٤/٢ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) لیمنی تابالغ پُتوں پر فخریج کرنا کیونکہ وہ باپ کے تائج ہوتے ہیں و لا یجوز دفعھا المی ولمد الغنی الصغیر ( ہندیہ کتاب الزکاہ باب المصرف ١٨٩/١ ط کوننہ )

المستفتی نمبر ۵۳۸ دین محمد (صلح رو بتک) ۱ اریخ الثانی سم می اید ۱۹۳۸ هولائی ۱۹۳۸ و این ۱۹۳۸ و این ۱۹۳۸ و است (جوراب ۳۲۹) مال زکوة ہے غیر مسلم مختاجوں بیواؤں بتیموں کی امداد کرناجائز نمیں صد قات نافلہ ذمی کودے سکتے ہیں(۱)محمد کفایت اللہ

بنو فاطمہ کے علاوہ دوسرے ہاشمی بھی سید ہیں ان کو بھی زکو قو بینا جائز نہیں . (سوال ) ہنو فاطمہ کے علاوہ بقیہ بنبی ہاشم بھی سید ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۸۲۲ محمد نذر شاہ ( صلع گجرات)۲ محرم ۱۳۵۵ھ وسمارچ ۱۹۳۱ء صلع گجرات)۲ محرم ۱۳۵۵ھ وسمارچ ۱۹۳۱ء

(جواب م ۳۴۳) بنو فاطمہ کے علاوہ دوسرے ہاشمی بھی لغیۃ واحتر اماسید ہیں اور حرمت صدقہ کے تعلم میں شامل ہیں (۱۰) مگر اصطارحاً سید کا لفظ صرف ہنو فاطمہ کے لئے خاص ہو گیا ہے۔(۲۰) محمد کفایت اللہ کان اللّٰہ لہ ، دہلی

ز کوۃ سے کنوال مسجد مقبرہ تغمیر کر نااور میت کو کفن دیناجائز نہیں

(جواب ٣٣٦) زکوۃ کی رقم ادائیگ میں تملیک بلاعوض لازم ہے بینی فقراء و مساکین کو بغیر کسی معاوضہ کے مالک بناکر رقم زکوۃ دی جائے کنوال 'تالاب مسجد' مسافر خانہ 'مزار' مقبرہ کی اتمیہ کرائے میں نتمایک سیس تملیک سیس تملیک سیس ہے۔ اس لئے یہ سب ناجائز ہے (۵۰ مسکینوں 'طالب علموں' پیجموں' پیواؤں کو زکوۃ کی رقم وینی چاہئے فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'ویلی

والبدین اور اولاد کوز کوقادینا جائز خمیں (سوال) معطی اینوالدین یاوالا کوز کوقائی مقم دے سکتاہے یا خمیں؟

ر ١ ) واما الحربي؛ ولو مستامنا فجميع الصدقات ولاتجوز له اتفاقاً بحر عن الغاية؛ و غير ها! لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( الدر السختار؛ كتابِ الزكاة؛ باب المصرف ٣٥٢/٢ طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) أبتم أمب تب عادد قائم عور كاقارينا جائز شمس ولا الى بنى هاشم الا من ابطل النص قرابته وهم بنو لهب و الدو السختان كتاب الركاة الاب المصوف ٢٠٠٥ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣)باقي الله يبت تهل آت تيل جو كه سيد ت عام ب

ر٤) و يشتوط ان يكون الصرف بمليكا لا اباحة كما مرا ولايصرف الى بناء نحو مسجدا ولا الى كفن ميت و قضاء دينه قوله بحو مسجد كبناء القناطرا والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهارا والجمح والجهاد كل مالا تمليك فيه الخ ( رد المحتارا كتاب الزكاة باب المصرف ٢٤٤/٢ طاسعيد )

المستفتی نمبر ۸۷۸ محمر عمر صاحب (ضلع کرنال) ۵ محرم ۵۵ سام ۱۹ اپریل ۱۹۳۱ء (جواب ۳۴۲) کسی غیر شخص کوجو مسکین اور مستخق ہوز کوۃ کی رقم دیکر مالک بنادیا جائے اور وہ اپنی طرف ہے معطی کے والدین یا اولاد کو دیدے تو جائز ہے ۱۰ پشر طبکہ دینے والا اس سے یہ شرط نہ کرے اور نہ اسے معطی کے والدین یا اولاد کو دیدے تو جائز ہے ۱۰ پشر طبکہ دینے والا اس سے یہ شرط نہ کرے اور نہ اسے مجبور کرے باعد وہ اپنی خوشی ہے ایساکرنے پر آمادہ ہو جائے (۱۰ محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ دبلی اور نہ اسے مجبور کرے باعد وہ اپنی خوشی ہے ایساکرنے پر آمادہ ہو جائے (۱۰ محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ دبلی اور نہ اسے محبور کرے باعد وہ اپنی خوشی ہے ایساکرنے پر آمادہ ہو جائے (۱۰ محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ دبلی ا

#### صاحب نصاب امام كاز كوة لينا

(سوال) جوامام صاب نصاب ہوبسب امامت کے وہ لوگوں کو تنگ کر کے زکوۃ لے تووہ مال زکوۃ اس کے واسطے حرام ہے یا حلال ہے اور تنگ اس طرح کرنے کہ میں نماز نہ پڑھاؤں گا تمہارے جنازے اور عیدین نہ پڑھاؤں گاالمستفتی نمبر ۱۲۸۸ محمد اسمعیل (امر شر) ۲۳ شوال ۵۵ سالھ م ۲ جنوری الا ۱۹۳۲ء

(جواب ٣٣٢) صاحب نصاب كوز كوة كامال ليناحرام ب١٠٥٠ور زكوة وصول كرنے كے لئے اوگوں كو تنگ كرنے كے لئے اوگوں كو تنگ كرنا تو غير صاحب نصاب كے لئے بھی جائز نہيں۔ محمد كفايت اللّٰد كان اللّٰد له 'و بل

## ز کوة دوسرے ملک میں موجودر شتہ داروں کو بھیجنا

(سوال) زید کے عزیزوا قارب پاکستان میں رہتے ہیں اور دوز کوقے مستحق ہیں زید انہیں زکوۃ دے سکتا ہے یا نہیں ؟المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب (بیماران دیلی)

(جواب ۳۳۶) اعزاوا قارب جویاً ستان میں میں مندو ستان میں رہنے والاان کو اپنی رقم کی ز کو قو دے۔ سکتا ہے ان کو دینے سے اس کی ز کو قادام و جائے گی دی تھد کھا بے اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دبلی

#### مالك نصاب كوز كوة دينا جائز نهيس

(سوال) زید کے قرابتدارزید کوز کوۃ یناچاہتے ہیں کیازید کوز کوۃ لیناجا کزت اور دینے والول کی ذکوۃ ادانوجائے گی در کوۃ لیناجا کزت اور دینے والول کی ذکوۃ ادانوجائے کی زید کے پاس یحصد سے مروپ ہیں السستفتی مولوی محمد رفیق ساحب دہلوی

<sup>(</sup>۱) جائزت كراياط كرناكروه ت ويكره ان يحتال في صرف الزكاة الي والديه المعسويل بان تصدق بها على الفقير ته صرفها الفقير اليهما وردالمحتار كتاب الزكاة باب المصرف ٣٤٦/٢ طاسعبد)

و ۲ ، بند بر ثن ب ولايدفع الى اصله وان علا و فوعه وان سفل ( هندية كتاب الوكاة ماب المصرف ١ ١٨٨٠) يَتُن برند وروديد بندويوب تروير رت بالزورًا

٣٠ ؛ ولا يحل أن بسال شبئا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة ( الدر المنختار) كتاب الزكاة! باب المصرف ٢ - ٣٥٤ ط سعيد )

رك) ويكرد نقل الزكاة من بلد الى بلد الا ان ينقلها الانسان الى قرابته او الى قوم هم احوج اليها من اهل بلدد الح ر هنديه كناب الزكاة الياب السابع في المصارف ١٠٠١ ط كوئنه )

(جواب ٣٣٥) زيد كوز كوة لينا جائز شيس كيونكه وه مالك نصاب ہے () محمد كفايت الله كان الله له '

## صدقہ نطری رقم ہے مدر ہے کی تغمیر جائز نہیں

(سوال) قصبہ عبداللہ پور میں پہلے اسلامی مدر۔ ایک چھپر میں قائم تھااب یہال کے غریب لوگول نے کو شش کر کے ایک اسلامی مدر۔ تغمیر کرایا ہے اس کی تغمیر میں پچھ کمی رہ گئی ہے غریبوں کاروزگار بہت مندا ہے اس وجہ سے چندہ حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے اب آیا فطرہ کے اناخ کا مصرف اس کی تغمیر میں ہو سکتا ہے پانہیں المستفتی عزیز احمد مدرس مکتب عبداللہ پور (ضلع میرٹھ) میں مدقات فطر کی رقم اس عمارت میں نہیں لگ سکتی(۱)وہ توصد قد کردینا ہی الازم ہے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

## صاحب نصاب علماء كوز كوة لينا( چند متفرق مُسائل)

(سوال) ہمارے ملک باوچتان علاقہ بپاڑی میں علاء کا گزارہ قدیم ہے آج تک زکوۃ و عشر واسقاط مردگان پرہاس آمدنی ہیں پوراگزارہ ضیں ہوسکتا ایک وجہ یہ ہے کہ آباد ملک ضیں بپاڑی علاقہ ہبارانی پانی ہا آمدنی ہو تی ہواں وروسر کا وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چرائی کا کام کرتے ہیں اور گزارہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چرائی کا کام کرتے ہیں اور گزارہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چرائی کا کام کرتے ہیں اور گزارہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ زکوۃ وغیرہ آمدنی ہی پوری طرح اوا نہیں کرتے اور جوادا آکرتے ہیں مشل ہونے اور میاء کو سب دی بھی ضیں جاتی اکثر اقرباء وغیرہ کو دی جاتی ہے علاء کی کوئی پرواہ بھی شیں کر نااگر چہ اذان جماعت چھوڑ کر چلاہی جائے اور یہ لوگ بوجہ کم علمی و جمالت علاء کی تخواہ کا تو نام بھی شیں لیتے بالا آمدنی بھی مرضی پر سے جاہے دیں بانہ دیں مقرر شیں اس وجہ سے علاء نایاب ہیں بعض خیس سوجوں پر اذان وابامت بھی شیں ہوئی تعلیم کی یہ حالت ہے کہ مدر سہ اسلامیہ کانام بھی شیں نہ کوئی حافظ حالت ہے کہ مدر سہ اسلامیہ کانام بھی شیں نا طلباء کی ہے حالت ہے کہ اگر ہوئی کو بوقی ہے اکثر بین طلباء کی ہے حالت ہے کہ بعض گو ہوئی کی بین اللہ کو جوئی کہ بین والیت شام کو ہوئی کہ ایش میں مائی ہے ہیں بیسے کہ بعضے لوگ جاتے ہیں والیت شام کو ہوئی کہ ہوئی کی ہوئی کی ہوئی گو ہوئی کہ ایش میں بڑھتے اور عور توں کو پردہ شرعی جمی شیں دیتے باہر کا کام کرتی پھرتی خود رہا نماز بھی نہیں بڑھتے اور عور توں کو پردہ شرعی جمیں ضیں دیتے باہر کا کام کرتی پھرتی تھی شیں دیتے باہر کا کام کرتی پھرتی تو جود رہا نماز بھی نہیں بڑھتے اور عور توں کو پردہ شرعی نہیں دیتے باہر کا کام کرتی پھرتی تو کہ دور رہا نماز بھی نہیں بڑھتے اور عور توں کو پردہ شرعی نہیں دیتے باہر کا کام کرتی بھرتی دور رہا نہ کو جود رہا نماز بھی نہیں بڑھتے اور عور توں کو پردہ شرعی نہیں دیتے باہر کا کام کرتی پھرتی دور رہا نماز ہو

 <sup>(</sup>١) ولا ( يصرف ) الى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الا صلية الخ ( الدر المختار ' كتاب الزكاة' باب
 المصرف ٣٤٧/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) اس كن كر اس من شكيك شمين بوتى اور صدق قطر من شمايك شرورى به فى الدر المختار و صدقة الفطر كالزكاة فى المصارف وفى كل حال من بل المواد فى احوال الدفع الى المصارف من اشتراط النية واشتراط التمليك (رد المحتار اكتاب الزكاة باب المصرف ٣٢٩/٢ طسعيد)

ہیں اور میراث فقط مر دول پر تقسیم کرتے ہیں عور تول کو کوئی حصہ بھی نہیں دیتے اگرچہ بیتیم لڑکی کیول نہ ہو بعضے لوگ میراث تو بجائے خود ہے عور تول کو بھی فروخت کر دیتے ہیں چاہے لڑکی بہن ہی کیول نہ ہو بعنی اتنی دین میں سستی ہے اور دین کے مددگار کم ہیں پہلے عرض یہ ہے کہ دعا فرمادیں کہ خداوند تعالے ہم کواس گر اہی ہے نکالے ہدایات دین نصیب کرے بعدہ عرض ہے کہ یوجہ کم ہونے مددگار دین اور نہ دیے تنخواہ کے علماء کوبالا آمدنی ندکورہ ذکوۃ کینی جائز ہے یا نہیں ؟

جس طرح علماء متاخرین اس زمانہ میں مددگار دین کم دیکھ کر تنخواہ لینے پر فتویٰ جواز کا دیاہے جس جگہ استخواہ ملتی ہے اب ہمارے ملک کی بیہ حالت ہے جو آپ کو عبارت بالاے معلوم ہوئی تنخواہ بجائے خودز کو قا فنجر ہ آمدنی ہے بھی پوراگزارہ اکثر جگہ نہیں ہو تامنجدیں بلاامام ومؤذن ہی کھڑی ہیں اب کیا ہم بوجہ شخواہ نہ ملنے کے زکوۃ وصد قات لے سکتے ہیں بیہ زکوۃ شخواہ کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

- (۲)اسر اف اور صدقہ میں کیا فرق ہے ؟
- ( m )مبذرین ومسر فین میں کیا فرق ہے ؟ بیالوگ سب کو خیرات جانتے ہیں
  - (٤) الحب لله والبغض للهاورغيبت ميں كيافرق ہے؟
    - (۵)صدقه في سبيل الله اور خير ات ريامين كيافرق ٢٠
- (۱) بعضے لوگ شادی و عمٰی میں بہت خرچ کرتے ہیں اور ز کوۃ و عشر وغیر ہ میں فرض واجب چھوڑ کر متحب اداکرتے ہیں خیر ات کرتے ہیں کیاان کی بیہ خیر ات مفیدہے ؟

المهستفتی نمبر ۱۷۵۱ پیش امام حاجی باسو مقام لہمہ زیرین ڈاکخانہ یار خال صلع لورالائی ۴۴ جمادی الاول ۱<u>۳۵۲ مطابق ۱اگست بحصوا</u>ء

(جواب ۱۳۷۷) (۱) علاجو صاحب نصاب ہول ان کے لئے اخذ زکوۃ کاجواز نص صریح کے خلاف ہولا یہ یہ اور قرآن پاک کی آیت انعا الصدقات للفقراء (۲) کے سیاق اور لفظ انما کے مفاو کے خلاف ہیں اسکو جائز کرنے کی کوئی صورت نہیں اور اخذ اجرت تعلیم کے فتوے جواز پرجو متاخرین حفیہ نے دیا ہے اس کا قیاس صحیح نہیں کیو نکہ اجرت علی الطاعات کاجواز مجتد فیہ تھا اس میں پہلے ہی ہے گنجائش تھی توایک ضرورت کی وجہ سے حنفیہ نے اس میں دوسرے امام کے قول پر عمل کر لیا زکوۃ کا اغذیا کے لئے جائز نہ ہونا متفق علیہ اور منصوص ہے بعض علاء نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ عالم کی کتابیں جن سے وہ فتوے کا کام کرتا ہے اس کی حاجات اصلیہ میں شار کرکے نصاب سے خارج کردی

 <sup>(</sup>١) و جدت بصيغة المؤنث (مرتب) لا تحل الصدقة لغني ( مجمع الزوائد' باب فيمن لا تحل له الزكاة ٩١/٣ و ط
 دار الفكر بيرت )

 <sup>(</sup>٢) انما الصدقات للفقراء ' والمساكين' والعاملين عليها' والمؤلفة قلوبهم' و في الرقاب' والغارمين' وفي سبيل الله'
 و ابن السبيل التوبة ٦٠

ہیں بعنیٰ ایسے مالم کوز کوۃ لیناجائزہے جس کے پاس نصاب کی قبت کی کتابیں تو ہوں، ، مگر اور کو کی مالیت نہ ہولیکن جس کے پاس چاندی سونے کا نصاب ہو زمین زراعت کی ہو گائے بھینس بحریاں جانور ہوں اس کے لئے زکوۃ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

(۲)صدقہ وہ ہے جو حاجت مند کی حاجت رفع کرنے کی غرض سے دیاجائے اور اسر اف ۶٫۲٫وہ ہے جو بغیر حاجت کے صرف کیاجائے بعنی خرج کرنے کی داعی کوئی چیز سوائے خواہش نفس کے نہ ہو (۳)مبذر اور ۴٫۰ مسرف ، کے معنی قریب قریب ہیں زیادہ فضول خرجی کو تبذیر کہتے ہیں

(۴)المبغض لله کے معنی بیہ ہیں کہ نسی کے اعمال شرعیہ کی خزابلی کی وجہ ہے اس ہے اللہ واسطے بغض رکھاجائے اور غیبت نسی کے پینچے چیجیے اس کی پر ائیال بیان کرنے کو کہتے ہیں ، ،،

(۵) صدقہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کی نیت ہے کسی حاجت مند کی حاجت رفع کرنے کے لئے پچھ دیا جائے اور خیرات ریااس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے اور نام اور شہرت حاصل کرنے کے لئے دیا جائے۔

(۱) حقوق واجبه زکوهٔ و عشر و غیر دادانه کرنااور بیاه شادی میس بهت زیاد در قم خرچ کر دینا گناه ہے۔ محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰدایہ ' دیلی

ز کوة کی رقم سے مدرسہ ویتیم خانہ کی تغمیر جائز نہیں

 <sup>(</sup>١) لا باس أن يعطى من الزكاة من له مسكن و هايتاثث به في منوله الو خادم، و فرسا و سلاح، و ثياب المدن و كنب العلم أن كان من أهله الخ ررد المحتار، كتاب الزكاة باب المصرف ٣٤٧/٢ طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) الا سراف صرف الغني فيما ينبغي راند على ما لا ينبغي ( رد المحتار ' كتاب الفرانض ٩/٦ ٥٠)

<sup>(</sup>٣) التبذير صرفه ( اي الشي) فيما لا ينبغي ( حواله بالا)

 <sup>(</sup>٤) عن ابي هريرة قال : قيل با رسول الله ! ما الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قال ارايت ان كان فيه مااقول قال ان كان فيه ما قول قال ان كان فيه ما قول قلد بهته ( ترمذي ابواب البر والصلة باب ماجاه في الغيبة ١٥ كان فيه ما تقول فقد بهته ( ترمذي ابواب البر والصلة باب ماجاه في الغيبة ١٥٠٢ طاسعيد )

(جواب ۳۳۸) زکوۃ کی رقم عمارت میں خرج نہیں کی جاسکتی کیونکہ ادانیگی زکوۃ کی حنفیہ کے نزدیک بدون تملیک کے کوئی صورت جائز نہیں، ،، ہال حیلہ تملیک کر کے زکوۃ کی رقم تغییر میں صرف کی جائے تو گنجائش ہے ، ، ، فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

پھو پھی 'خالہ ' چیااور بھائی کوز کو ۃ دینا جائز ہے (سوال) زکوۃ کا پیہ سگی خالہ یا پھو پھی اور چیا کو یا سکے بھائی کو دینا جائز ہے یا نسیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۱۸ اے می منصوری (بمبنی) ۵اریج الثانی کے ۳۵ اور ۱۹ جون ۱۹۳۸ء (جواب ۳۳۹) زکوۃ کی رقم بھو پھی 'خالہ ' چیا بھائی کو دینا جائز ہے سکے ہوں یاسو تیلے، ہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

## مدر سے کے سفیر کوز کوۃ کی رقم سفر میں خرج کرنا

(مسوال) (۱) مدرسہ کے جو سفیریا ہر چندہ کی وصوابیا ہی کے لئے مقررہوئے ہیں ان سے بیہ کما گیا ہے کہ دو قتم کی رقمیں تم کو ملیں گی مد تعلیم مدز کؤہ سفر خرج میں ان میں سے نصف نصف خرج کر نااور جو تخواہ تم کو ملے گی وہ بھی اس حساب سے ملے گی تنخواہ میں تو کچھ شبہ نہیں الیکن جور قم سفر خرج میں صرف ہوئی ہے چونکہ وہ قبل تملیک صرف ہوگئی اس لئے یہ شبہ ہے کہ جائز بھی ہے یا نہیں اگر ناجائز ہے تواب تک جوابیا کیا گیا اس کا کیا ہونا چاہئے

(۲) چرم قربانی شہر میں ہے مدرسہ کے لئے مز دور کے ذریعہ سے منگائے جاتے ہیں بعض اصحاب نقد کی صورت میں اس کی قیمت دیے ہیں کیا اس نقد میں سے اس مز دور کی اجرت دی جا سکتی ہے جس نے کھالیں جمع کی ہیں یا نہیں المستفتی نمبر ۲۲۲۲ جناب مولوی محد سعید صاحب جامع مسجد گلینہ (بجنور) ۱۹مفر ۱۹۸۸ میں الریل ۱۹۳۹ء

(جواب ، ۴۴) ہوالموفق آموال زکوۃ وقیت چرم قربانی میں ہے اجرت عامل دینے کاجواز تونا قابل تردد ہے، اور اس صورت میں حیلہ تملیک کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی مہتم مدرسہ اپنے سفیر

ر ١) ويشترط ان يكون الصرف تمليكاً لا اباحة كمامر ولا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت و قضاء دينه قوله نحو مسجد كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه الخ ورد المحتار كتاب الزكاة باب المصرف ٤٤٤٢ طاسعيد )

<sup>(</sup>۲) جیسے فقراء کو تملیک کرائے اور بعد میں وہ خوشی ہے تقمیر میں لگائے دیکھیں صفحہ نمبر ۲۵۳ ہاشیہ نمبر ۱

<sup>(</sup>٣) والا فضل في الزكاة! والفطر! والنذور الصوف اولاً الى الاخوة! والا خوات! ثم الى اولادهم! ثم الى الاعمام! والعمات! ثم الى اولادهم! ثم الى الاخوال! والخالات! ثم الى اولادهم ( هنديه! كتاب الزكاة! باب المصارف ١٩٠٠١ ط كوننه )

<sup>(</sup>٣) كيونكه بيه منسوس عليه بي جيس قرآن مجيدكي آيت بوالعاملين عليها التوبة ٩٠

کوا پی طرف ہے وکیل بالضرف بنا سکتا ہے یا استقراض کی اجازت دے سکتا ہے ۱۱ اور ہوفت حساب تخواہ اور مصارف سفر کو خرچ میں ڈال سکتا ہے ان تمام رقوم میں جس قدر رقم بطور نوٹ کے وصول ہوتی ہے اس میں تعین نہ ہو نا تو ظاہر ہے اور جس قدر رقم مو پید پیسوں کی صورت میں وصول ہوتی ہے اس میں بھی تعین پر عمل تقریبانا ممکن ہے کیو نکہ تعین کا مقتضا تو یہ ہے کہ ہر معطی کی دی ہوئی رقم علیحدہ رکھی جائے اور ظاہر ہے کہ یہ صورت تقریباً ناممکن ہے ہیں نوع صدقہ کی علیحدگی اور حساب مجموبی پر اکتفا کیا جاتا ہے (۱۰) اور متعدد معطیوں کی رقم زکوہ کا مجموعی حساب کر لیا جاتا ہے رقوم زکوہ سب مختلط ہو جاتی ہیں ہیں جیسے کہ ذید عمر و بحرکی دی ہوئی رقمیں مخلوط ہو جاتی ہیں 'اسی طرح مختلف مدات کی رقمیں بھی مخلوط ہو جاتی ہیں 'اسی طرح مختلف مدات کی رقمیں بھی مخلوط ہو جاتی ہیں ناسی طرح مختلف مدات کی رقمیں بھی مخلوط ہو جاتی ہیں نور صور تیں بکساں ہیں واللہ اعلم محمد مخلوط ہو جاتی ہیں قول صور تیں بکساں ہیں واللہ اعلم محمد مخلوط ہو جاتی ہیں نور صور تیں بکساں ہیں واللہ اعلم محمد مخلوط ہو جاتی ہیں نور صور تیں بکساں ہیں واللہ اعلی محمد مخلوط ہو جاتی ہیں کیا اس ہیں واللہ اعلم محمد مخلوط ہو جاتی ہیں نور صور تیں بکساں ہیں واللہ اعلی ویا اللہ کان اللہ لہ 'و بلی ا

## مدرسہ کے سفیر کوز کوۃ کی مدے تنخواہ دینا

(سوال)(۱) مدارس عربیہ میں بمدز کوۃ جورو پید پہنچاہے کیااس میں ہے مدرسہ کے سفیر کوجو چندہ کی فراہمی کے لئے مقرر ہو تاہے والعاملین علیہا کی مدمیں داخل سمجھ کراس کو شخواہ میں وہ رو پید دیا جاسکتاہے یا نہیں ؟

۔ مدرسہ کا کوئی ایسا مبلغ یا مدرس ہوجس کے پاس کسی رقم کا نصاب نہیں صرف ماہواری تنخواہ پرجو مدرسہ سے حاصل کر تاہے نمایت تنگی اور دشواری ہے اس پر گزارہ کر سکتا ہے کیاایسے مبلغ یا مدرس کو بھی مدرسہ میں بمدز کوۃ آمدہ رقم ہے تنخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۷۵۱ مولانا محد چراغ صاحب مدرس مدرسه گوجرانواله ۲۱رجب <u>۹ ۳ اه ۲۲ اگست</u> و ۱۹۴۶ء

۔۔۔ رجواب ۲ ۴۶۱) (۱) زکوۃ کی رقم وصول کر کے لانے والوں کو اس رقم میں ہے اجرت عمل دینے کی گنجائش ہے خواہوہ غنی ہوں (۲) مگر کسی حال میں ان کی وصول کی ہوئی رقم کے نصف سے زیادہ شمیں و ی حائیگی(۲)

<sup>(</sup>۱) یعنی ۔فیر ہے یوں کے کہ آپاس سے خرج کرتے رہیں 'آخر میں حساب برابر کر دیاجائے گافقط

<sup>(</sup>۲) دیکھیں صفحہ نمبر ۲۰۸ حاشیہ نمبر ۲۰

 <sup>(</sup>٣) وعامل يعم الساعي والعاشر ولو غنيا لا هاشميًا لانه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج الى الكفاية والغنى لا يصنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع ( الدر المختار كتاب الزكاة باب المصرف ٣٣٩/٢ ط سعيد )

رع) قوله ويحتاج الى الكفايه لكن لا يزاد على نصف ما قبضه كما ياتي (رد المحتار كتاب الزكاة باب المصرف ٢ . ٨٤٠ ط سعيد )

(۲) کسی مستحق زکوۃ کوزکوۃ کی رقم کسی عمل کے معاوضہ میں (سوائے مخصیل وجمع زکوۃ کے) نہیں دی جاسکتی کیونکہ زکوۃ کی اوائیگی میں تملیک (۱)بلا عوض شرط ہے ملاز مین مد تعلیم و تبلیغ کو تنخواہ بطور عقد اجارہ دی جاتی ہے جو تملیک بلاعوض نہیں ہے البتہ اگر ان کو بطور و ظیفہ ماہواری رقم دی جائے اور مستاجر کی حیثیت ہے ان کے عمل کی جائج نہ کی جائے اور اجیر کی طرح ان سے مواخذت نہ ہوں تو پھر ان کو ذکوۃ میں سے ماہواری و ظیفہ دینا جائز ہوگاد، محمد کفایت اللہ کان اللہ له دیلی الجواب صحیح فقیر محمد یوسف دہلوی مدرسہ امینیہ 'وہلی

ز کوۃ کے متعلق چند مسائل

(سوال) الف(۱) کو نے رویے یا نفتری پرز کوةواجب ہے اور کس حساب ہے؟

(۲) جیساکہ بعض مولوی صاحبان نے فرمایا کہ '' زکوۃ صرف زائدروپے پرواجب ہے'' توزائدروپ کی تعریف فرمایئے

(۳) مثال کے طور پر اختتام سال پر یعنی ماہ زکوۃ میں ایک شخص کی کل مالی حالت کے ایک سورو پ ہے اس میں سے بچاس رو پے اس کے پاس جمع ہیں 'بقایا بچاس رو پے تجارت یا کاروبار میں ملے ہوئے ہیں اور وہ تجارت فائدہ مند ہے اب ان تجارت والے بچاس رو پول میں سے بچیس رو پے کا اس کے پاس تجارتی سامان ہے اور بقیہ بچیس رو پے لوگوں کے ذمہ واجب الوصول ہیں اس صورت میں اس کے کتنے رو پے پر سامان ہے اور بقیہ بچیس رو پے لوگوں کے ذمہ واجب الوصول ہیں اس صورت میں اس کے کتنے رو پے پر کوۃ واجب ہو سکتی ہے کیا کل مالی حالت پر یازا کہ جمع رو پے پر یازا کہ شخص اس سال بچے رقم پر زکوۃ نکالتا ہے اس کے برس وہ رقم ڈیوڑھی ہو جاتی ہے تو کیا کل رقم پر

ر بایت من مان باید ایر ز کوةواجب ہےیا صرف زیادتی پر ؟

(ب) زبورات 'سونا' جاندي وغيره

(۱) کیاتمام زیور پرز کوۃ ہونا چاہئے یا اس میں روز مرہ کے استعال میں آنے والے اور نہ آنے والے کی تحصیص ہے کیونکہ بعض مولوی صاحبان کا فرمان ہے کہ جوزیور روز مرہ کے استعال میں نہ آوے صرف اس پر زکوۃ فرض ہے' دوسرے پر نہیں

(۲) سونے کی ایک مقداریاز پور جس پر کہ آپ ایک برس زکوۃ دے چکے ہوں کیااس پر دو سرے برس بھی فرض ہے یااس کی زیادتی پر

ج۔ جائیداد'مکانوزمینوغیرہ

(١) ولو نوى الزكاة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستاجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان ايضا إجزاه والافلا (هنديه كتاب الزكاة باب المصارف ١٩٠١ طكوئته)

<sup>(</sup>۲) یسال مدرسین کا مستحق ز کوق ہو نابھی ضرور کی ہے البتہ اس تفصیل ہے شبہ بعوض دور کرنا مقصود ہے نہ کہ مدرس کو عامل کے زمرے میں داخل کرنافقظ

#### (۱) کیاتمام جائیداد پرز کوۃ واجب ہے **؟** یاصرف اس جائیداد پرجس ہے کوئی آمدنی ہو

#### ۲. مستحقین زکوة

(۱) ایک شخص کا حقیقی بھائی' یابہت نزد کمی رشتہ دار بالکل ایا بھے نہ ہو کام کاج کر تا ہو لیکن بہت عسر ت کے ساتھ گزارہ ہواور مقروض بھی ہو تو کیااس کا قرضہ زکوۃ سے اتاراجا سکتا ہے؟ (۲) کیائسی عزیزیادوسرے قریبی طالب علم کوبطورو ظیفہ زکوۃ کاروپیہ دیاجا سکتاہے؟ المستفتی نمبر ۳۷۲ خاکسار فضل کریم باری بازار فورٹ ( بمبئی) ۵جمادی الثانی السواھ ۲۰جون ۳<u>۳ وا</u>ء (جواب ٣٤٣) جس شخص کے پاس پيون روپے ١٠١ نيے جول کہ اس کے کھائے کيڑے و نيہ ه ضروریات بوری ہونے کے بعد فاصل بچے ہوئے ہوں اور ان پر اسی طرح ایک سال گزرجائے تواس پر جالیسواں حصہ زکوۃواجب ہوگی،،) یعنی ایک روپیہ پانچے آنے ک<del>ک</del> یائی زکوۃ ہوئی نفذروپیہ موجود ہویا ا تنی قیمت کامال تجارت موجود ہویا تجارتی سلسلہ میں لوگول کے ذمہ قرض ہوسب کا حساب لگالیا جائے گا مگر قرض کی زکوۃ قرض کی رقم وصول ہونے ہے پہلے اوا کرنی لازم نہیں (r) جس رقم کی زکوۃ ایک سال اد اکر دی گئی ہو اگر وہ رقم دوسر ہے سال بھی رہے تو دوسر ہے سال پھر زکوۃ اد اکرنی ہو گی اگر اتنی ہی ر ہی تواتنی کی ز کوۃ لازم ہو گی اور بڑھ گئی توساری رقم کی ز کوۃ دینی ہو گی ﴿ ﴿ ﴾ مثلاً ایک سال سوروپ تھے جمتم سال پر سوروپے کی زکوۃ اداکر دی اور بقیہ رقم دوسرے سال بھی محفوظ رہی توسال بچرا ہوئے پر اس کی ز کوۃاداکرنی ہو گی جیاندی سونے کے زیور پروزن کے لحاظے ز کوۃ ہو گی، د،زیور میں جواہرات خواہ کتنے ہی قیمت کے ہوں ان پر ز کوۃ نہیں إلا بير كہ وہ مال تجارت ہوں زيور میں چاندی سونے پر بہر صورت ز کو ة ہو گی خواہ استعمال ہوں' خواہ تجارتی' خواہ یوں ہی ر کھے رہیں﴿) جائیداد' زمین' مکانات کی قیمت پر ز کوة نهیں۔

<sup>۔</sup> (۱) اس مچھون روپ کی قیمت اس وقت کے اعتبار سے چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہو گی جو کہ ساڑھے باون تواہ ہے

 <sup>(</sup>٢) وشرعا تمليك جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولي (الدر المختار كتاب الزكاة ٢٥٦/٢ ط
 سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولو كان الدين على مقر ملئ فوصل الى ملكه لزم زكاة مامضى (تنويراالابصار كتاب الزكاة ٢٦٧٠٢٦٦/٢ طسعيد)

<sup>(</sup>۴) و کیفیس <sup>ص</sup>فحه نمبر **۲۵۹** حاشیه نمبر**۴** 

 <sup>(</sup>٥) وكذا في حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنها نصاباً ولا يعتبر فيه القسمة بالا جماع ( هندية باب زكاة الذهب والفضة والعروض ١٧٩/١ ط كوئنه )

 <sup>(</sup>٦) لازكاة في اللالي، والجواهر، وإن ساوت الفا الا إن تكون للتجارة والا صل إن ماعد الحجرين، والسوائم إنما يزكي بنية التجارة (رد المحتار، كتاب الزكاة ٢٧٣/٢ طسعيد)

اصول (لیعنی مال 'باپ 'دادا' دادی' نانا' نانی) اور فروع ( لیعنی او لادادر او لاد کی او لاد) کو زکو قادینا اور زو جیین کاایک دوسرے کو زکو قادینا جائز شمیل(۱) بھائی 'بہن' چچا' بھو پھی 'ان کی او لادوں کو ماموں 'خالہ اور ان کی اولاد کو زکو قادینا جائز ہے۔ ۱۰ کسی عزیز یاطالب علم کوبطور و ظیفہ زکو قادینا جائز ہے۔ محمد کفایت انٹد کان انٹدلہ 'و ہلی

(۱)سيد كوز كوة ديناجائز نهيس

· (۲) تملیک کر کے زگوۃ کو مدر سے کے دوسرے کا موں میں خرچ کر سکتے ہیں ۔ (۳) امین یاد کیل 'زگوۃ کواپنی خرچ میں لائے توادا نیگی کی صورت

(سوال) (۱) سیم کو بخالت عمر و نظر زکو قارو پید بلاحیلہ شرعی کے دینادرست ہے انہیں؟ (۲) ایک شخص ایک مدرسہ میں زکو قارو پیہ بھیجتا ہے اب وہال کوئی طالب علم الیا نہیں ہے جس کوزکو قد دیجائے تو یہ دو پیہ کی دوبرے مدرسہ کویا لیے اشخاص کو جو ضرورت مند ہول باجازت زکو قد ہندہ یابلا اجازت دینا درست ہے یا نہیں؟ (۳) اگر کوئی شخص و کیل یا ایمن زکو ق کے روپ کو اپنے صرف میں لے آیا ہو تو اس کی ادائیگی کی کیاصورت ہے؟ المستفتی نمبر سید ظفریاب حسن بھینہ نصل مجور ۳۰ محرم ۱۳۲۳ او رجو اب ۳۶۳) (۱) سید کو زکو قو عشر کاروپیہ یاغلہ دینا درست نہیں (۳) ہال حیلہ کر کے دیا جائے تو مضا کقہ نہیں حیلہ کی صورت یہ ہے کہ کسی غیر سید غریب کویہ کہہ کردیدیا جائے کہ فلال سید کو دینا تھا گروہ سید ہے اس کے لئے زکو قرائز نہیں لہذا تم کو دیتے ہیں آگر تم یہ کل یا بعض اس کو بھی اپنی طرف سے دیدو تو بہتر ہے اوردہ لیکردیدے تو سید کے لئے جائز ہے دیا درد)

(۲) ز کوة کی تملیک کر کے مدرسہ کے کسی دوسرے کام میں خرچ کر سکتے ہیں (۵)

(۳) جس قدرز کوۃ کی رقم اپنے خرج میں لے آیا ہے اس کا ضامن ہے اتنی رقم بطور صان کے اواکر دے۔ توز کوۃ کی ادائیگی ہوجائے گی:۱)محمد کفایت اللہ کا ان اللہ لا۔ ' دہلی

(٩) ولا الى من بينهما ولاد ولو مملوكًا فقيراً او بينهما زوجيه ( الدر المختار كتاب الزكاة باب المصرف
 ٣٤٦ طسعيد)

(٣) و قيد بالولاد لجوازه لبقية الا قارب كالا خوة والاعمام والا خوال الفقراء بل هم اولي لانه صلة و صدقة و رد المحتار كتاب الزكاة باب المصارف ٣٤٦/٢ طرسعيد )

(٣) ولا يدفع الى بنى هاشم وهم آل على وآل عباس و آل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب كذافي الهندية وهندية كتاب الزكاة باب المصارف ١٨٩/١ ط كوئة)

(٤-٥) و حيلة التكفين بها التصدق على فقير٬ ثم هو يكفن٬ فيكون الثواب بهما٬ وكذافي تعمير المسجد (الدر المختار٬ كتاب الزكاة ٢٧١/١ ط كوننه)

(٦) ولو خلط زكاة مؤكليه ضمن وكان متبرعا الا اذا وكله الفقراء (وفي الشامية) لكن قد يقال تجزى عن الأمر
 مطلقاً لبقاء الاذن بالدفع (ردالمحتار كتاب الزكاة ٢٩٩٢ ط سعيد)

مالدار هخص كوز كوة دينا جائز نهيس

(سوال) ایک معجد کے اہام صاحب ہیں ان کی لڑکی شاد کی شدہ بالغ ہے اس کا شوہ اسے نہیں لے جاتا ہوہ ہجھ عمار بھی رہتی ہے اہام صاحب کو بستی کے لوگ فطرہ اور زکرۃ حقد ارسمجھ کردیے ہیں اب بیام صاحب اس فطرہ اور زکرۃ کی آمدنی کو اس پی لڑکی کو دیدیں تو دینے والوں کی زکرۃ اور فطرہ اور انوکا یا نہیں ؟ اہام صاحب ایساجو کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں ؟ یہ لڑکی صاحب نصاب بھی نہیں ہے اور ہمار بھی رہتی ہے بھر اگریہ لڑکی اپنی خوشی ہے اپنے والدین کو جو صاحب نصاب ہیں اس رقم کو دید نو والدین کو اپنے صرف میں این جائز ہوگایا نہیں ؟ المستفتی میال جی نور محمد موضع نی ضلع گورگانوہ اور این والدین کو اپنے صرف میں این جائز ہوگایا نہیں ؟ المستفتی میال جی نور محمد موضع نی ضلع گورگانوہ نسب نصاب کے لئے فطرہ اور زکرۃ جائز نہیں (ابہاں لڑکی اگر صاحب نصاب نصاب نصاب نے اللہ میں ہے تو اس کے لئے زکرۃ اور فطرہ جائز ہوہ لیکر قبضہ کرلے تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ اپنوالدین کوجو صاحب نصاب ہیں اپنی طرف سے بطور بدیہ کے اس ہیں ہے دے یا کھلائے تو جائز ہوں اللہ کان اللہ لا آد بی کا اس میں ہے دے یا کھلائے تو جائز ہوں اللہ کان اللہ لا آد بی کا ان کو جو صاحب نصاب ہیں اپنی طرف سے بطور بدیہ کے اس میں ہے دے یا کھلائے تو جائز ہوں اللہ کی خور کے اس میں ہے دے یا کھلائے تو جائز ہوں اللہ کی خور کھی کی کھی کو جو صاحب نصاب ہیں اپنی اللہ کان اللہ لا آد بی کے اس میں ہوں کی کو جو صاحب نصاب ہیں اپنی کو کی کو کھی کان ایک کو کو کھیں کان اللہ لا آد بی کو کان ایک کو کھیل کی کو کھی کھی کو کھیل کے تو کو کھیل کے کہ کان ایک کو کھیل کی کو کھیل کے کو کے کھیل کے کو کھیل کے کھیل کے کو کھیل کے کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کو کو کھیل کے ک

مهتمم 'مدرس اور متولی مسجد کوز کوة دینا.

(مسوال ) اگر صاحب نصاب کو فطر ہ ز گوۃ عشر و غیر ہ کامالک بنادیا جائے اور پھر ضرورت مند کو بیہ خرج آ کرتے رہا کریں جیسے بکہ مدر سہ کامہتم میامدرس یا مسجد کا متولی تواس طرح ز کوۃ و فطرہ و غیر ہ ادا ہو گایا نہیں ؟

(جواب ۳**۶۵**) صاحب نصاب کوز کوۃ فطرہ عشر کامالک بنانا بی جائز نہیں ہے جو صاحب نصاب ہووہ ان تمیّوں قشم کے مال کا مستحق نہیں نہ اس کو دینا جائز ، م،محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دہلی

چند آیات کا مطلب.

(سوال) مندرج ذیل آیات کا مطلب یان فرمانی (۱) وأت ذاالقربی حقه والمسکین وابن السبیل و لا تبذر تبذیران (۲) وبالوالدین احسانا و بذی القربی والیتمی والمساکین (۱۰

ر ١) ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصاباً اى مال كان دنانيرا او دراهم او سوائم او عروصا للتجارة او لعير التجارة فاضل عن حاجته الاصلية وهندية باب المصارف ١٠٩٠١ ط كونمه)

 <sup>(</sup>۲) وطاب لسيده وان لم يكن مصرفا ما ادى اليه من الصدقات فعجز كما في وارث فقير مات من صدقه الحذها وارثه الغنى ( تنوير الابصار كتاب المكاتب باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ١٩٣٦ ط سعيد ) ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك بصابا اى مال كان دنانير او دراهم او سوائم او عروضا للتجارة الح
 (٣) (هنديه كتاب الزكاة باب المصارف ١٩٩١ ط كوئنه ) ليكن مدر ول كم مهتمسين و و زكاة وى بالى ت و و رحقةت طل بي لورى بالى عرف معمر زكاة و بتركان كاو بكن يواز عداره ليل بسيركاة لومهم ف يمن ترق برك و ركاة الها المتحمد والمتحمد بالوركة المعمد المتحمد المتحمد

ور حقیقت طلب یک نودی کیائی ہے کی وعد مسلم زکاۃ وہندگان کاولیل ہو تاہے اور آلیل جب زکاۃ کو مصرف میں خمری سرے توز کاﺅا او باتی ہے اتو مشلم جب زکاۃ کو 'مصرف پر خمری کرے گا توادا ہو جائے کی لیندامہ بند مصین کو زکاۃ دیا جائز ہے ( کا مصرف خمر سامند

(٣) واذا حضر القسمة اولو القربي واليتمي والمساكين فارزقوهم وقولوالهم قولا معروفان المستفتى نمبر ٢٠٥٢ محد سرور (جهلم) الحرم المساكين فروري ١٩٣٢ م معروفان المستفتى نمبر ٢٠٥٦ محد سرور (جهلم) الحرم المساكين اور مسافر كاذكر بودي القربل سي كنب (جواب ٣٤٦) ان آيات كريمه مين ذوى القربي اور مساكين اور مسافر كاذكر بودي القربي مختلف كوك مرادين قريب وبعيد بهون كه لحاظ سي ان كه درجات مختلف بين ان كه حقوق بحي مختلف بين ان كه حقوق بحق مختلف بين ان كه حقوق بحق مختلف بين ان كه حقوق بحق مختلف بين الله بالله بالمعلق من معرف المعلق من معرف المعلق بين ال

صدقات واجبہ یعنی ذکوہ فطرہ عشر کفارہ اپناصول و فروع کو نمیں دے سکنان اسان کے علاوہ باقی تمام قرابتد ارول کو جب کہ وہ مسکین ہوں دے سکتا ہے بلعہ اجبی مساکین سے ان کاحق مقدم ہے صاحب مال کو جب علم ہو کہ اس کے کنبہ میں غریب اور حاجت مند لوگ ہیں تو اس کو خود ان کو دینا جا جنے ان کو دینا ہے جا ہے جا کہ ہو گا تنظار نہ کرناچا ہئے ضروری نہیں ہے کہ یہ ان ٹوز کوۃ یاصد قہ جتا کر دے بلعہ جتا بہ خد ینائی بہتر ہے کیونکہ زکوۃ صدقہ خیرات کانام من کروہ قبول کرنے سے احتراز کریں گے۔ خد ینائی بہتر ہے کیونکہ زکوۃ صدقہ خیرات کانام من کروہ قبول کرنے سے احتراز کریں گے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

مالداراگر مفلس ہو جائے تواہے زکوۃ دے سکتے ہیں .

(سوال) حمید چوتھی رمضان کواہل زکاخ تھامال میں سے زکوۃ نکال کر مساکین کو تقسیم کردی پھر چار پانچ روز کے بعد حمید مسکین ہوگیا اور کل تمیں بتیس روپے حمید کے پاس رہ گئے اب اگر سعید زکات حمید کودیوے تو حمید کو زکات کارو پیر لینا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی فیض الحن ازجو نذلہ ضلع کرنال (جواب ۴۲۷) اب جب کہ حمید صاحب نصاب نہیں رہا تواس کوزکوۃ لینا جائز ہے (۵)

محمر كفايت الله كان الله له

(۱) بھائی بہن کوز کوۃ دیناجائز ہے (۲) سید کوز کوۃ دیناجائز نہیں (۳) مالدار ہیوہ کوز کوۃ دیناجائز نہیں

<sup>(</sup>١) النسآ ٨

 <sup>(</sup>۲) وان كان للرجل اب و ابن صغير٬ وهو لا يقدر الا على نفقة احدهما فالا بن احق ( هندية٬ كتاب الطلاق٬ باب النفقات٬ فصل في نفقة ذوى الارحام ١/٥٦٥ كوئنه)

 <sup>(</sup>٣) ولا يدفع آلى اصله وان علا و فرعه وان سفل (هندية كتاب الزكاة باب المصارف ١٨٨/١ ط كونند)
 (٤) ويجوز صرفها الى من لا يحل له السوال اذا لم يملك نصابه و يجوز دفعها الى من يملك اقل سن النصاب وان كان صحيحا مكتسبا (هندية كتاب الزكاة باب المصارف ١٨٩/٢ ط كوئند)

(۳) ملکیت میں لانے کے بعد زکوۃ کومدر سول اور بیتیم خانوں کو دیناجا ئزہے . (اخبار الجمعیۃ مور خد ۸انو مبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سوال) (۱) میرے والدین مر کے ہیں میرے سوتیلے بھائی بہن میرے براے بھائی ہی میرے ہوائی کے پاس پرورش پاتے ہیں کیا ہیں ان چھوٹے بھائی بہنوں کی امداوز کوۃ کے روپے سے کر سکتا ہوں ؟(۲) ہیں افغان ہوں میری ہمشیرہ کے خاوند سید ہیں اور مقروض ہیں کیا ہیں بہنوئی کا قرضہ زکوۃ کے روپے سے اوا کر سکتا ہوں میں کیا ہیں ایس بہنوئی کا قرضہ زکوۃ کے روپے سے اوا کر سکتا ہوں جس کا گزارہ دوسروں کی کمائی پر ہے اور خوداس کے پاس بہت سارو پید موجود ہے مگر خرج نہیں کرتی (سم) کیاز کوۃ کاروپید قوی اور تبلیغی کا موں میں صرف کیا جاسکتا ہے کیا ہی مدر سول اور بیتم خانوں میں دیا جاسکتا ہے کیا ہدرو پید مرزائیوں اور خواجہ حسن نظامی کے تبلیغی جلنے میں دیا جاسکتا ہے ؟

(جواب ۴۶۸) (۱) غریب بھائی بہوں کوز کوۃ کاروپید دیاجاسکتاہے خواہوہ سوتیلے بول یا سکے دن رائز کی جانب ہے دب کے اپنی بمشیرہ کوز کوۃ کاروپید دے سکتے ہیں وہ اپنے خاوند کواد ائے دین کے لئے اپنی جانب ہے دب کنتے ہیں(۲) آپا ہی بمشیرہ کو د مالد ارہے اس کوز کوۃ کاروپید دینا جائز نہیں ہے(۲)(۲) ز کوۃ کے روپ میں شملیک ضروری ہوتی ہے لیعنی مستحق کود مکر مالک بناوینا چاہئے ہیں مدارس دینیہ میں غریب مستحق طلب پرز کوۃ کاروپیہ تملیکا خرج ہو سکتا ہے اس طرح تبلیغ میں بھی مستحقین کودیے کے لئے خرج ہو سکتا ہے لیکن جس کام میں شملیک نہ ہوجیے تعمیر مساجدہ تعلین موتی اس میں ز کوۃ کاروپیہ خرج نہیں بو سکتا دی الیکن جس کام میں شملیک نہ ہوجیے تعمیر مساجدہ تعلین موتی اس میں ز کوۃ کاروپیہ خرج نہیں بو سکتا دی

نادار طالب علمول کوز کوة دینا جائز ہے . (الجمعینة مور خه ۱۰ فروری کے۱۹۲۶)

(سوال ) ذکوٰۃ کی رقم کسی ایسے نادار مگر ہو نہار طالب علم مسلمان کواس نیت سے دینا کہ وہ اسکول کی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی زندگی کوبہتر بنا سکے ازروئے شریعت جائز ہے یا نہیں ؟

(١) والا فضل في دفع الزكاة ١٠٠٠ اولا الى الاخوة والا خوات ( هندية كتاب الزكاة باب المصارف ١٩٠/١
 ط كونته)

(٢) ديكهين صفحه نمبر ٢٨٩ حاشيه نمبر ٢٠٤

(٣) ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصاباً اى مال كان الخ ( هندية كتاب الزكاة باب المصارف ١ ١٨٩ ط كوئته)

(٤) و يشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة كما مرا ولا يصرف ألى بناء نحو مسجدا ولا ألى كفن مبت و قضاء دينه قوله نحو مسجد كبناء القناطير والسقايات و كل مالا تمليك فيه ( رد المحتار كتاب الزكاة باب المصرف ٣٤٤ طسعيد)

(جواب **۴۶۹)** ذ**سخونه** کی رقم نادار طالب علم کودیدینا جائز ہے ۱۰۰ خواہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہویا معاشی'ز کوه کاروپی<sub>ه</sub>اس کوبھورت تملیک دیا جانا شرطہے(۱۰۰ محمد کفایت الله غفر له'

> ز کوة سے مدر سین کی تنخواہ جائز نہیں. (الجمعیة مور نعه ۲۲اپریل کے ۱۹۲ء) (سوال)

(جواب ، ۳۵) زسیوف کارو پید مدر سین و ملاز مین مدرسه کی تنخواه میں دینادرست نمیں () طلبہ کو بطور و ظاکف دیاجا سکتا ہے نیز ان کے کھانے 'لباس 'سامان تعلیم میں خرچ کیاجا سکتا ہے مگر جو چیز ان کو زکوۃ کے دی جائے وہ تملیکاوی جائے محمد کھایت اللہ غفر له'

مصرف زکوۃ کے متعلق چندسوالات (الجمعیتہ مور نیہ ۲۴جولائی ۱۹۳۱ء)

(سوال) (۱) تبلیغ دین کے لئے مدز کوۃ میں سے روپیہ صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں (۲) مبلغ دین صاحب نصاب ہو کیااس کی تخواہ زکوۃ کے روپے سے اداکی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ (۳) مبلغ نہ کور علاوہ تبلیغ کے اگر فراہمی زکوۃ کاکام بھی کرے توزکوۃ سے اس کاسفر خرچ یا تخواہ اداہو سکتی ہے یا نہیں (۴) اگر فراہم شدہ رقم اس کی ماہواری تخواہ سے کم ہواور غیر زکوۃ سے تخواہ پوری کی جائے تواس مخلوط تخواہ کا کیا حکم ہے (۵) کیا تا حکم ہو گار کیا حکم ہوگا (۷) اگر مسلمانوں کو تبلیغ دین کی دعوت دی (۲) مبلغ اگر سادات میں سے ہو تواس کا کیا حکم ہوگا (۷) اگر مسلمانوں کو تبلیغ دین کی دعوت دی جائے تواس دعوت میں طعام وغیرہ پرزکوۃ کاروپیہ صرف ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ (۸) تبلیغ دین کے لئے خواہ کی کتب مطالعہ خطو کتاب میں ذکوۃ کاروپیہ صرف ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ (۸) تبلیغ دین کے لئے خیر مذاہب کی کتب مطالعہ کے لئے دین کے لئے دین کے لئے تواس دعوت خرید کی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

(جواب ۴۵۹) حنفیہ کے نزدیک ادائے زکوۃ کے لئے ضروری ہے کہ تملیک مستحق بغیر عوض کے طور پردی جائے پس مال زکوۃ سے قاعدے 'سیپارے 'دینیات کے رسالے ٹریکٹ غریبول اور ال کے پچوں کو مفت تقسیم کرنا تو جائز ہے اس طرح تعلیم کااور سامان اور نقد و ظائف بھی دیئے جاسکتے ہیں مبلغ کی تنخواہ نہیں دی جاسکتے ہیں اسام ہویانہ ہوغیر زکوۃ سے تنخواہ دی جاسکتی ہے سادات میں سے کی تنخواہ نہیں دی جاسکتی ہے سادات میں سے

ر ١ ) و يجوز دفعها الى من يملك اقل من النصاب وان كان صحيحا مكتسبا ( هنديه كتاب الزكاة ؛ باب المصارف ١ - ١٨٩٤ /

ر ٧) و يشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة ( الدر المختار ' كتاب الزكاة اباب المصرف ٣٤٤/٢ ط سعيد) (٣) و يُعين سقى تُهر ١٨٨ هاشيد تُهرا

مبلغ مقرر کئے جائیں یاغیروں میں سے طعام مہمانان بھی زکوۃ کے روپے سے دینا جائز نہیں (۱۰) کہ اس میں بھی تملیک مستقق نہیں :وتی ۱۰۰س طرح تبلیغ کے لئے خطو کتابت میں بھی زکوۃ کاروپہیے خرج نہیں ہو سکتاری محمد کفایت اللہ غفر ایہ '

> اصول و فروع 'مالدار اور سید کوز کوة دیناجائز نهیں (الجمعیقه مور خه ۴۳ متمبر <u>۱۹۳</u>۱ء) رسوال )

رجواب ۲**۵۳**) زسخواقه این باشم کوندوی جائے (۱۰) محمد کفایت الله ننفر ایه <sup>۱</sup>

> چو تھاباب ادا ئیگی ز کوۃ

فصل اول \_ صحت اد ائيگی

ز کوة ہے قرضہ اداکر نا۔

رجواب ٣٥٣) محسل نے جورتم بحرہے لے لی ہوہ قرض ہاب زید کوچاہئے کہ وہ رقم محسل کو

<sup>(</sup>١)أ ﴿ هَا مَا يَاجُهُ ﴿ مَا يَهِ إِنَّ إِجَائِ أَوْزَ كُولَالِهِ أَوْجًا لَيْكَى وَيَكِصِينَ صَفَّحَه نمبر ١٧ حاشيه نمبرا

٢٠) فهي تمليك الممال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجد؛ هندية: كتاب الزكاة ٢٠٨١ ط كوئند )

<sup>(</sup>٣) كيوناً. يهال تمليك نسين ياني جاتي اورز كاة بين شميك شرطت ويكهين صفي مذ كوره حاشيه نمها

<sup>(</sup>٤) ولا من بينهما ولاد ١٠٠٠ و بني هاشم (تنوير الابصارا كتاب الزكاة باب المصرف ٣٤٦/٢ ٢٥٠ ط سعيد)

اوا کرے اور محصل اس رقم ہے بحر کا قرض ادا کرے یا زید بحر کووہ رقم دیکر کیہ مدایت کرے کہ بیہ رقم محصل کو دینے کے لئے میں تنہیں و کیل کرتا ہوں تم اس کی طرف سے قبضہ کرلو تو زید کی ز کوۃ اوا و جائے گی o) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

سونے جاندی کے نصاب میں وزن کا اعتبار ہوگا، (سوال) آگر کسی کے ذہبے سو تولے جاندی زکوۃ کی نکلتی ہے اور بازار کے نرخ کے حساب سے سو تولہ جاندی پچاس روپ کی ہوتی ہے تواگر کوئی شخص پچاس روپے زکوۃ میں نکال دے تو جائز ہے۔

۔ ( ٣ )اَنْر کسی کے ذمہ بچاس روپے ز کو ۃ واجب ہوتی ہے اور وہ شخص بچاس روپے کا نوٹ ز کو ۃ میں نکالتا ہے

توجارتے یا ۔ ایک سائل کوز گؤہ میں سے پانچے روپے دینے چاہے تواس نے پانچے روپ کانوٹ دے دیا تو اس نے پانچے روپ کانوٹ دے دیا توز کوۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں مطلب ہے کہ نوٹ کی صورت میں زکوۃ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ دیا توز کوۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں مطلب ہے کہ نوٹ کی صورت میں زکوۃ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر او بہادر محمد عبد الحمید خال رئیس باغیت میر ٹھ وا شوال سم سی او جنور ک

(جواب ٤٥٤) ذكو ةوزن كے لحاظت واجب اوروزن سے ہى ادا ہوتی ہے اگر سوتو لے جاندى رَ وَق كَى واجب مونى بي توسوتولي دينے ہے ہى زكوۃ اوا ہوگى د ١٠٠ باك سوتولے جاندى كى قيمت غير جنس سنة مثلاً المونيم كے سكے سے اوا كى جائے تواد ابو جائے گی (۴)

(۳٬۲) پیچاس روپے زکو قائے واجب ہوں تو پیچاس روپے کے نوٹ دینے سے زکو قام ادا ہو جائے گی مریب

(۱) اور چواند محسل نے بحر کو قبضہ آمرے اپنے قرمش رکھنے کی اجازت پہنے ہے وے رکھی ہے لہذااس کو دینے کی ضرورت نہیں (٢)و يكهمين صفحه نهبه ٢٨٨ حاشيه مبر 🖫

٣) وإنَّ أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالا جماع ( هندية كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة والعروض

(س) اس كامطلب بير بي ك را كوة ميس نوك ويناجا أن ب توت كي تحقيق ك النيم تناب المسرف باب كرا كي نوث ميس فتوى نبسر الملاحظ فرمانا جائے (واصف)

(۵)ز کوٰۃ ادازو جانیک کا مطلب یا توبیہ ہے کہ جب ز کوۃ دینے دا یانوٹ کو استعمال کرسے گاتب نوٹ کے ذریعے دن دو گی: مقال دوجائے کی جیسیا کہ حصرت مفتی صیاحب نے جلد تقشم میں ۱۳ کتاب اللہ ف کے دوسرا باب کر نمی اور نوٹ کے متعلق موال نہ ك جواب مين تحرير فيرمايات كه "مثمر جسكونوك ديات جب وواس كو كام مين لاك اين وقت زكوة اوا ووجائ كي "اورياحضرت مفتي سادب کی تحقیق بدل گئی جیسا کہ آن کل نوٹ ہی ہے ز کوة اوا دو جاتی ہے کہ اب یہ مثمن عرفی بن گیاہے کیونکہ مفتی صادب کا تناب الصرف والإجواب مم عوام میں اور یہ ز کوة والد جواب و عوام میں تکھا گیاہے ۔ لیکن پہلااحتمال غالب ہے کیونکہ نوٹ ک الصرف والاجواب مم علام کیا۔ سوے کو ململ طور پر <u>اے 1</u>9ء میں جمع کیا گیاہے جو بالا تفاق اب نوے مثمن عرفی نن گھے ہیں۔

گائے بیل وغیر ہاگر سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتے ہوں توز کو ۃواجب ہے!

(سوال) گور نمنٹ عالیہ نے بچھے کچھ زمین پر اس شرط پر پید وے رکھی ہے کہ اس زمین برپانچ سو گائیں رکھ کر نسل کشی ہے گاؤں کو ترقی دول اس زمین پر بہت کافی مالیہ اداکر تا ہول جانوروں کی کی پیشی ہر سال ہوتی رہتی ہے ان گاؤں پر زکوۃ وینا چاہتا ہوں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ گاؤں کے بدلے پودیا چھوٹی پچھوٹی پاک زکوۃ میں دینی چاہئیں مطلع فرمائیں کہ شرعی طور پر کیا تھم ہے گاؤں کے بدلے کیا دیا جائے ؟ بیل جو زراعت میں کام آتے ہیں ان کی زکوۃ ہے یا نہیں بھیر بحری پر کیا دینا چاہئے تمام گائیں سارے دن باہر دخیرہ میں چرکر شام کو گھر آجاتی ہیں المستفتی نمبر ۱۵۵ دوست محد خال (ضلع ملتان) سارے دن باہر دخیرہ میں چرکر شام کو گھر آجاتی ہیں المستفتی نمبر ۱۵۵ دوست محد خال (ضلع ملتان) سارے دان باہر دخیرہ میں چرکر شام کو گھر آجاتی ہیں المستفتی نمبر ۱۵۵ دوست محد خال (ضلع ملتان)

(جواب ۲۵۵) آگر ان گایول کو کھانے کے لئے چارہ و غیرہ دینا ہوتا ہے بینی ان کی زندگی سال کے اس حصہ میں صرف چرنے پر شیں ہے توان پر سوائم کی زکو قواجب شیں (۱) بلعہ آگر وہ تجارت کے لئے ہیں توان کی قیمت پر چالیسوال حصہ زکو قاکا واجب ہے اور اس صورت میں زکو قبصورت نفلیا تن قیمت کے پچھڑ سے یا گائے سب و ینا جائز ہے (۱) اور آگر گائے سال کے آکثر حصہ میں چرنے پر گزارہ کرتی ہے توان کی قیمت پرزکو قانسیں بلعہ تنتی پر ہے اور اس صورت میں پچھڑ سے زکو قامیں و ینادر ست سیں بلعہ اس قاعدے سے و بی ہوگی جو سوائم کی ذکو قائے مقررہے (۱) س کو کسی مقامی عالم سے تفصیل وار دریافت کرلیں۔

زراعت کے بیلول پر ز کوۃ نمیں (۱۰) بھیڑ بحریاں جو صرف چر کر گزارہ کرتی ہیں ان پر ز کوۃ ہے ان کا حساب بھی معین ہے، د)جو کسی مقامی عالم ہے دریافت کر لیاجائے۔محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

# نوٹ کے ذریعے زکوۃ کی ادائیگی .

(مسوال) زید نے اپنی زکوۃ میں نوٹ نکالے اور یہ نوٹ بحر کودے دیئے کمایہ روپے میرے فلان عزیز کوپاکستان میں دے دینایا پہنچوادینا بحر نے زید سے نوٹ لے کر محمود کوپاکستان رقعہ لکھ دیاکہ میں نے زید سے مبلغ استے روپے لے لئے ہیں استے ہی روپے تم زید کے فلال عزیز کودے دیناای طرح سے دینے

<sup>،</sup> ١) و ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ( هداية كتاب الزكاة باب صدقة السوانم ١٩٣٠ ط شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>۲) یمن جب تجارت کے لئے زول تو ان ہر وض تجارت کے احکام بار ک زول کے

 <sup>(</sup>٣) ليس في اقل من ثلثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع او تبيعة ( هداية كتاب الزكاة بإب صدقة السوائم فصل في البقرة ١٨٩/١ ط شركة علميه ملتان)

<sup>&#</sup>x27; (۴ )حاشیه نمبه اد میکهیس

 <sup>(</sup>٥) فاذا كانت اربعين و حال عليها الحول! فيها شاة ( هداية ' كتاب الزكاة ' باب صدقة السوامه فصل في الغنم
 ١ ٩٠/١ ط ملتان)

میں زیدگی زکوۃ اداہو جائے گی یا نہیں یازید خود براہ راست ڈاک خانہ کے ذرایعہ سے اپنے عزیز کو نوٹ بھیج سکتا ہے 'جب کہ ڈاک خانہ والے یہال ہے نوٹ وصول کر کے وہاں نوٹ اداکرتے ہوں ایس صورت میں زکوۃ کی ادائیگی ہو جائے گی یا نہیں۔ المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب (بلیماران و بلی) (جو اب ۲۰۵۳) نوٹول کے ذرایعہ زکوۃ اداہو سکتی ہے مگر اس وقت ادائیگی کا حکم دیا جائے گاجس وقت کہ ان نوٹول کے بدلے کوئی مال حاصل کر لیا جائے (۱) دوسرے مخص نے آگر زید کے کہنے پر اس کی طرف ہے زکوۃ اداہو جائے گاری کا حکم دیا جائے گاجس کہ ان نوٹول کے بدلے کوئی مال حاصل کر لیا جائے (۱) دوسرے مخص نے آگر زید کے کہنے پر اس کی طرف ہے زکوۃ اداکر دی توز کوۃ اداہو جائے گار ان محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

## ز كوة دين والے كاوكيل أكرر قم ضائع كر ديے توز كوة ادانه ہوگى!

(سوال) زید نے مدز گوۃو فطرہ مشتر کہ کسی مدرسہ بیٹیم خانہ میں بذراجہ رجسٹری مذکورہ بالار قوم کورہ انہ کیا مدرسہ مذکورہ کے ناظم کا خط آیا کہ رجسٹری مذکور مہر بند دستیاب ہوئی جس میں ایک رقعہ بھی ہمراہ تھاوہ بر آمد ہوالیکن رقوم نہ ملیں اب دریافت طلب بیدامر ہے کہ زید کے ذہبے سے ہر دونول زگوۃو فطرہ ساقط ہو گئے یا نسیں۔المستفتی نمبر ۱۳۸۱ حاجی محمد ظهور احمد خال صاحب (شانزد مانڈوے) ۳۰ ذی الحجہ هو سے اسلام میں امارج کے ۱۹۳۷ء

(جواب ۳۵۷) اس صورت میں مجھیج جانے والے کے ذمہ سے زکوۃ اور فطرہ ادا نہیں ہوا کیو نکہ ڈاک خانہ مرسل کاو کیل ہے مرسل الیہ کا نہیں(۶)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

ز کوۃ کو دوسر ہے کی ملکیت میں دیناضر وری ہے .

(سوال) ایک شخص نکوہ کے روپے سے بیاکام کرناچاہتاہے کہ ایک بیٹیم خانہ جاری کرے اور بیٹیم پڑول کو مختلف شم کے کام سکھائے 'زال جملہ بیر می بنانے کاکام بھی سکھایا جائے اور جو بیر می اس طرح تیار ہول وہ فروخت کی جائیں اور وہ رقم بیٹیم خانہ میں صرف ہو چو نکہ تمباکو میں ایک شم کا نشہ ہے گویہ ہر جگہ اور ہر ملک میں خصوصاً عرب میں عام رواج ہے اور بیر کی گٹرت سے فروخت ہوتی ہے تاہم چو نکہ زکوہ کا معاملہ ہے اس کئے یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ یہ کام جائز ہوگایا نمیں دوسری بات دریافت طلب ہے کہ زکوہ کا رویبہ میٹیم خانہ کی عمارت تقمیر کرانے میں اور اس کا سامان مثلاً فرش کیا گئے وغیرہ خرید نے

<sup>(</sup>۱) اب یہ تخلم شمیں بلحہ اب نوٹ خود مثمن عرفی ن گئے ہیں جن کو دیتے ہی ز کوۃ ادا ہو جاتی ہے آگے جاہے قابض استعال کرے یا نہ 'نہے ماصا تھ کرے فقلا

<sup>(</sup>٢) ولو تصدق عنه بامره جاز ( ردالمحتار ' كتاب الزكاة ٢٦٩ ٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣)بذا تمایک نمیں پائی گئی اور تمایک شرط ہے' اذا فات الشوط فات الممشووط توجس طرح موکل خود آگر نہ و بتا توز کوۃ اوا نہ ہوتی اس طرح وکیل کے ضائع کرنے ہے بھی زکاۃ اوا نمیں ہوئی' فان فعل الوکیل کفعل الممؤکل ( طحطاوی علی اللّار المختار کتاب الزکاۃ ١/ ٣٩٤ ہیروت دار المعوفۃ)

میں صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۲ آنچ محمد مستنج اللہ صاحب( علیکڑھ) ۲۸ جمادی ثانی ۱<u>۳۵۸ هر۲۱ اگست ۱۹۳</u>۹ء

(جواب ۲۵۸) در کواۃ اوا ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ زکوۃ کی رقم مستحقین زکوۃ کو بغیر عوض مسلمکادی جائے ہیں زکوۃ کی رقم میٹم خانہ کی تقمیر میں نہیں ہو سکتی ایساسامان بھی نہیں خرید اجاسکتا جو بطور تملیک کے مستحقین کونہ دیاجائے مثلاً بیٹیم خانہ کے بلنگ فرش فر نیچر 'ظروف وغیرہ زکوۃ کارویب ملازمین بیٹیم خانہ کو تنخواہ کے طور پر خدمات مفوضہ کے عوض میں بھی نہیں دیاجا سکتان، بال بیجہوں کی طوراک کہ سیمی خرج ہو سکتا ہے یا وظائف کی شکل میں نفتہ دیاجا سکتا ہے بیرو کی کا کام کرنا اور بیجہوں کے جوراک کہ سیمی خرج ہو سکتا ہے یا وظائف کی شکل میں نفتہ دیاجا سکتا ہے بیرو کی کا کام کرنا اور بیجہوں ہو تا ہوں کی جوارت کرنا مباح ہے زکوۃ کی تم ایسے کاروبار میں لگانا بھی مباح ہے مگرز کوۃ اس وقت اوا ہوگی جب رتم مستحق کی ملک میں بغیر عوض واخل ہوگی (۴) محمد کھا بیت اللہ کالنا لئد لہ دیا کی وقت اوا ہوگی جب رتم مستحق کی ملک میں بغیر عوض واخل ہوگی (۴) محمد کھا بیت اللہ کالنا لئد لہ 'دیا کی

سال آنے سے پہلے زکوۃ نکالناجائزہے۔

رسوال) بر صاحب نصاب ہے سال آئے ہے پہلے و قافو قائسی کو کیڑائسی کو نلہ اس کو نفذی زکوۃ میں دیدیتا ہے و قت زکوۃ کی نیت بھی کرلیتا ہے سال پوراہو نے پرجو پہیہ حساب ہے زکوۃ کا انکاتا ہے اس میں ہے پیشگی دی ہوئی ند کورہ چیزوں کی صحیح قیمت اور نفذی کا جوڑ ملا کرا صل رقم ند کورہ ہے نکال لیتنا ہے اور کی بیشی کا حساب یہ ستور نوٹ کرلیتا ہے اس طرح زکوۃ اوا ہوجائے گی یا نمیں ؟ جواب ہوجائے گی یا نمیں ؟ رجواب ہوجائے گی یا نمیں اوا کر تاربتا ہے اور اخیر میں اواشدہ ذکوۃ کی قیمت پوری کردیتا ہے تواس میں کوئی مضا کفتہ نمیں یہ جائز ہے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

تجارت میں نفع پر سال گزر ناضر وری نہیں 'احسل مال کے ساتھ اس کی بھی زکوۃ ضروری ہے ۔

(ایمعیقه مور خه ۲ فروری ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک تشخص نے دوہ ارروپ کے سرمائے سے ایک کام جاری کیااورایک سال کے بعد چہرے باند جنے پراس کو پچھ تفع بھی ہوا تواس کی زکاوۃ مع نفع کے دینی چاہئے 'یااس کے نفع پر ایک سال کرزنا چاہئے ؟

 <sup>(</sup>١) فهى تمليك مال من فقير مسلم غير هاشمى ولا مولاه يشترط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الح (هندية كتاب الزكاة ١٠٠١ ط كونه)

<sup>(</sup>٢) ان تهام صور تول میں ما تمایک نمیں ما تمایک ہے لیکن بلاعوش شہر

۱ (۳) ما هيه نمبه او کيمسيل

<sup>(</sup>٤) و بجور تعجيل الزكوة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله ( هندية كتاب الزكاة ١٧٦/١ ط كونند )

(جواب ۲۰۰۰) سال ختم ہونے پر کل مال لیعنی اصل و نفع دونوں کے مجموعہ کی زکو قادینی چاہئے ۱۱۱ محمد کفایت الله خفر له'

ز کوۃ کی رقم دوسری رقوم میں ملا کر پھر مصرف میں خرج کیاجائے توز کوۃادا ہو جائے گی . (الجمعیتہ مورجہ ۱۸دسمبر <u>۱۹۲</u>۶ء)

(سوال ) ایک شخص کی آمدنی کو جس میں زکو ۃوغیر ہے خلط کر دیتا ہے اور قرنس بھی دے دیتا ہے اور خود بھی لے لیتا ہے اس کی ادائیگی شرعاً کس طور پر کرے ؟

(جواب ٣٦٦) ذکواۃ کی آمدنی کودوسری آمدنی میں ملانا نسیں چاہئے ملائے کے بعد ملائے والاضامن ہوجا تاہے لیتنی آگروہ روپید ہلاک ہوجائے تواسے دینا پڑے گا آگر بلاک ندہو تو مصرف زکوۃ میں خرج کرنے ہے اوا ہوجا تاہے اور قرض بھی وصول ہونے اور مصرف میں صرف کرنے سے زکوۃ اوا ہوجاتی ہے فقط محمد کفایت اللہ نمفرلہ'

> مهری رقم پرزگوق (اجمعیته مورنده ۱۸ سمبر <u>۱۹۲</u>۶)

(مسوال) زید کی زوجہ کاپانچ سورو ہے وین مرہ وہ اواکر ناچا ہتا ہے مگر زوجہ اس کوا کیک رسمی چیز سمجھ کر اپنے قبضہ میں نہیں کرتی اور نہ اپنے کو اس کا مالک سمجھتی ہے اور زید کے پاس نقد پانچ سورو پیہ موجود ہے اب اس کاز وقا کیو تکر اوا کیا جائے زید تو اس وجہ ہے اس کا زکوقا نہیں ویتا ہے کہ میں دو ک کے وین کا مقروض ہول اور دوی اس وجہ ہے نہیں ویتی کہ اپنے کو مالک نہیں سمجھتی۔

(جواب ٣٦٢) جب كه زيد كااراده مهر اداكر في كاب توزيد كه ذمه اس روب كى زَكُوة نهين ب زوجه كو چابئي كه روبييه وصول كركه خود زكوة اداكر به ياخاوند كواجازت دب كه وه اس كى طرف سه زكوة اداكر دست العام محمد كفايت الله نففر له "

> ز کوة میں شمایک شرط ہے 'مسجد' نالاب اور شفاخاند بنانے سے زکوة اداشیں ہوگی ، (المعینة مور ند ۵ماری کے ۱۹۳۶)

رسوال ) زید اینال کاز کوقاد آر تارباب سال او گول فاست کماک ز کوقانفرادی طوری

ر 1 رومل كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول مالا من جسمة ضمه الى مالة و دكاه سواء كان المستفاد من نمائه: اولا اوباي وحه استفاد ضمه الخ رهندية كتاب الزكاة 1 ١٧٥ ط كوليه )

(۴) کیوند میا فتل مهروی نکادین ب اجو قابل، صول ب ابذات ن از وقای بی که شد به جاج خود اوا مرسایا شوم و و کیال

ا پنے انتیار سے جو خرج کیا جاتا ہے وہ طریقہ سیح نہیں ہے زکوۃ اجتماعی طور پر جمع کر کے سی کمیٹی کے ماتحت خرج کرناچا ہئے اب زیداس کنکش میں ہے کہ زید جس قربہ میں رہتا ہے وہاں کے لوگ باوجود اہل شروت ہونے کے زکوۃ نکالتے ہی نہیں پھر کمیٹی اور اجتماعی صرف کس طرح ہوسکتا ہے نیز بیتم خانہ ' مسافر خانہ 'شفاخانہ 'مدر سہ 'وار التبلغ 'کنوال 'تالاب 'مسجد پر خرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ (جو اب ٣٦٣) ذکو ہ کی اوا نیکل کے لئے صفیہ کے نزدیک تملیک مستحق بغیر عوض ضروری ہے پس جن صور توں میں تملیک نہ پائی جائے (جیسے مسجد تالاب 'مسافر خانہ 'وار الاشاعت وغیرہ کی ممار توں پر خرچ کر دینا) ان صور توں میں زکوۃ اوا نہیں ہوتی (اید ہوسکتا ہے کہ زکوۃ کی رقم سے تمانیں وغیرہ خرید کرچ کر دینا) ان صور توں میں زکوۃ اوا نہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زکوۃ کی رقم کسی مستحق کو تملیکا ویدی جائے اور وہ اپنی طرف ہے جس کام میں چاہے خرچ کر دیے (اید کان اللہ لا

قرضہ معاف کر کے اسے ذکوۃ میں شار کرنا . (الجمعیة مور خہ کم اکتوبر <u>ے ۱۹۳</u>ء)

(سوال) ایک شخص کوبوجہ شراکت کارخانہ روپیہ بطور قرض حسنہ دیا تھالوروعدہ یہ تھا کہ اس روپ کو میں آہت آہت اتارہ ول گا مگر کچھ و نول بعد شراکت توڑ دی اور کاروبار تمام اس کے سپر و کر دیا کچھ د نول بعد اس نے بھی بوجہ شگ وستی کارخانہ چھوڑ دیاروپیہ شخص ند کور کے ذمہ اس طرح ہے اور وہ بوجہ غربت ادا نہیں کر سکتا آیاوہ روپیہ مدز کو قاس روپے میں ادا نہیں کر سکتا آیاوہ روپیہ مدز کو قاس روپے میں کاٹ لیں مطلب سے کہ ہم اپنی زکو قاس روپے میں کاٹ لیں مانہیں ؟

<sup>(</sup>۱)دیکھیں صفحہ نمبر ۲۸۰ھاشیہ نمبر ۲۸

 <sup>(</sup>٢) ان الحيلة أن يتصدق على الفقير' ثم يامرد بفعل هذه الاشياء ( الدر المختار' كتاب الزكاة' باب المصرف ٣٤٥/٢ ط سعيد)

٣) واداء الدين عن العين و عن دين سيقبض لا يجوز ( الدر المختار ' كتاب الزكاة ٢٧٠/٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) وحيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكاته ثم ياخذها عن دينه ولواهتنع المديون مديده اخذها لكونه ظفر نجس حقه ( الدرالمختار كتاب الزكاة ٢٧١/٢ طاسعيد )

ز کوة میں سر کاری ریٹ کا اعتبار ہو گابلیک مار کیٹ کا تہیں

(سوال) ایک شخص نے کونہ میں دس بنڈل سوت مقررہ سر کاری ریٹ یا بھیاب رٹیل مثلاً دس روپے فی بنڈل کے حساب سے چالیس بنڈل سوت بایا مگر بلیک مارکیٹ میں اس سوت کا تمیں روپ فی بنڈل ہے تواب زکوۃ اداکرتے وقت اس محض کو سوت مذکورہ کا دام دس روپ فی بنڈل (جو کہ قیمت خرید ہے) لگانا چاہئے یا تمیں روپے فی بنڈل (جو کہ بلیک مارکیٹ کا دام ہے) المستفتی سعید احمد انصاری زید میوری الاگست سے معید احمد انصاری زید

(جواب ٣٦٥) وس روپ فی بنڈل قیمت لگانی چاہئے اور ای حساب سے فروخت کرناچاہئے بلیک مارکیٹ سے فروخت کرناچاہئے بلیک مارکیٹ سے فروخت کرنانا جائز ہے () محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

ز کوة میں سوناچاندی کی موجودہ قیمت کااعتبار ہوگا.

(سوال) (۱) سوناچاندی یاس کے زیورات جو کہ مثلاً ۱۹۲۵ء میں جب کہ سونا تمیں روپے اور جاندی آٹھ آنے تولہ تھی کسی شخص نے بطور گر جستی (جائیداد) کے خرید اٹھانہ بغر ض تجارت 'تواب اس شخص کو کے 194ء میں جبکہ سونا مثلاً نوے روپے اور چاندی ذیز ھروپ تولہ ہے 'زکوۃ کس حساب ہے اوا کرنی طابنے ؟ حالیے ؟

﴿ ٢) اگر کوئی شخص مفروضہ زکوۃ جو کہ اس پرواجب ہے اس سے زائدر قم لیکر تقسیم کرے اور یہ نیت کرے کہ یہ زائدر قم آئندہ سال کی ذکوۃ میں وضع (مجرا) کرلوں گا توابیا کرنا جائز ہے یا نہیں اوروہ زائد رقم بمد ذکوۃ ہو گی یا خیرات ؟

(٣) ز کوٰۃ کی رقم علیحدہ رکھ کر سال بھر رفتہ رفتہ خرج کرنا کیساہے؟

المستفتى سعيد انصارى ديديورباره بكي

(جواب ٣٦٦) (١) موجود ہ نرخ چاندی سونے کاز کوۃ نکالنے کے لئے معتبر ہوگا (٠٠)

(۲) جس پر زکوۃ واجب ہے وہ پیشگی بھی دیدے تو جائز ہے آئندہ سال اس کو حساب میں محسوب کر لے (۶)

(r) ہاں زکوٰۃ کی رقم علیحدہ رکھ کر آہت۔ آہتہ خرج کرناجائز ہے مگر بغیر خاص ضرورت کے ایسانہ کرنا

۹۱ کالیکن اگر بلیک مارکیٹ میں فرونت کر ایا تو آمدنی طلال ہو گی مگر حکومت کی خلاف درزی کا گناہ ، و گا کہاتی ز کو قامیں او آئر تے وفت تا نونی فرخ کا اعتبار ، و گا

 (٢) ال الواجب الاصلى عندهما هو ربع عشر العين وانما له ولاية النقل الى القيمة يوم الاداء فيعتبر قيمتهما يوم الاداء والصحيح ان هذا مذهب جميع اصحابنا ( بدائع الصنائع كتاب الزكاة فصل واما صفة الواجب في اموال التجارة ٢٧/٢ ط سعيد)

(٣) ويجوز تعجيل الزكوة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله ( هندية كتاب الزكاة ١٧٦/١ ط كونـه )

بہتر ہے صبال آئندہ سال کی زکو قبیس ہے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہنا جائزے on محمد کفایت اللہ کان بندلہ

# فصل دوم ـ ادائيگی بسال قمری و سمشی

انگریزی سال کے حساب ہے زکوۃ اداکر نے کی صورت

(مسوال) چند روز گزرے کے مخاصی حاجی واؤد یوسف اوت صاحب نے آخر ماہ و سمبر میں حساب کر کے اوائی زکوۃ کے متعلق میرے مشورے سے سمار نپور اور آپ کی خدمت میں سوال بھیجا تھا جس کے جو اب میں جناب نے اس طرح تیج رفر مایا ہے "مثلاً ۲۰ رمضان تک سال بھر کی زکوۃ بارہ روپ ، ، ، ، ، ، ، وتی ہے اور ۳۱ د سمبر تک ۲۰ رمضان سے دو ماہ کا فرق ہے تو کہنی بار بجائے بارہ روپ کے چودہ روپ پھر برسال اگر روپ سے دو ماہ کا فرق ہے تو کہنی بار بجائے بارہ روپ کے چودہ روپ پھر برسال اگر روپ سے اسموار زکواہ برتو سالان بارہ روپ یا بنے آفے جارہ فی

رجواب ۳۶۷) انگریزی حساب ہے زکوۃ اواکرنے کا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس شخص کا سال کیم محرم ہے شروح ہوااور فرطن سیجنے کہ مجرم مکم جنوری کے مطابق تھی تواخیر ذی الحجہ پر قمری سال محتم

<sup>(</sup>۱) ایو نار ممکن ہے کہ مکمل اوا آیمی ہے آبل انتقال ہوجائے نہذا استحق رکوۃ ملتے ہوں تو بہتر ہے کہ جلدی اواکر ہے (۲) ویجوز تعجیل الزکوۃ بعد ملک النصاب ولا یجوز قبلہ رہندیۃ کتاب الزکاۃ ۲۷٦/۱ ط کو نمہ

ہو گیااورانگریزی سال کے دسیا گیارہ دن باتی ہوں گے توجب کہ اس نے اخیر ذی الحجہ کو سال تمام قرار دیکرز کو قاداکردی تو قمری سال کی زکو قاداہو گئی اب دس گیارہ روز کے بعد اس نے دس گیارہ دن کی زکو قاموجودہ رقم کے حساب سے اداکردی (جس کا اے حق ہے) تواب اساد سمبر کو اس کا ذمہ زکو قاب بالکل فارغ ہو گیا اب اس کے سال کی ابتدا آئندہ محرم کی پہلی تاریخ سے نہ ہوگی بعد اب اس کا سال اا محرم سے نثر وع ہو گااور آئندہ دس محرم پر ختم ہوگا چھریہ دس محرم تک سال بھر کی زکو قاد اس کا سال اا محرم سے مقروی کے مطابق ہوگی وس دن کی زکو قاد اگر کے فارغ ہوجائے گا اور اب اس اس کی ایک سال کیمیادس محرم کی جگہ اس محرم سے شروع ہوگا میرے خیال میں تو اس میں کوئی شر می قباحت خین سال کیمیاد س مورد ایام سے آٹھ دس مین ہوتے ہیں بعد ہر سال کی ابتداد س روز بعد سے ہوتی ہوتی ہور ہر سال کی اینداد س روز بعد سے ہوتی ہوتے اور ہر سال کی خاتم پریہ دس دن کی ذکو قاموجود ما ایت حول اوا تھے ہے اور صحت ادافر اغ ذمہ کو مشازم ہے ابدا اب

فصل سوم ـ تتمليك اور حيله تتمليك

ز کوة ہے مدر سین کی تنخواہ دینا۔

(سوال) آج کل ماہ رجب میں ممومال کان مدار س عربیہ اپنے اسٹے مدرے کے لئے لوگوں ہے ز کو ہی کا وہ پہر وصول کر لیتے ہیں اور یہ بھی جناب پر ظاہر ہوگا کہ اکثر مدار س کے چلنے کا ایس ہی قتم کے روپ پر زیادہ مدار ہے حیلہ کر کے بیٹی کسی غریب کو قبضہ کرا کے مدرسہ میں واحل کر نابعض وفعہ ول کو معبوب معلوم ہو تا ہے اور بعض دفعہ منتج للمطلوب نہیں ہو تا عاملین کے متعلق تو فقهانے لکھ ہی دیاہے کہ ان کو بھر مندر منمل کے لینا جائز ہے کیا مدرسین کی تنخوا ہیں اس ز کو ہے مال سے کسی جزئیہ کے ماتحت دئی جاشتی ہیں اگار کوئی ایسا جزئیہ نکل آئے تو مدرسے کے چلنے کی صورت زیادہ آسان ہو جاتی ہے نیز کیا شافعیہ مالیہ حنابلہ کے مال ایس صورت میں روپہرز کو ہی کا صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

المهستفتی نمبر ۱۱۵ مواوی محمد خلیل صاحب مدرس مدرسه انوار العلوم' جامع مسجد گوجرانواله ۲۶ رجب ۱<u>۳۵۳ ه</u> مطابق ۱۷نومبر ۱<u>۹۳۳ و</u>

رجواب ٣٦٨) چونکه هفنیه کے نزدیک زالوۃ کی ادانیٹی کے لئے شملیک بلاعوض ضروری ہے، ١١٠٠

<sup>(</sup>۱) بہر حال زکوۃ میں انتہار آمری سال کا ہوگا جات نہ کورہ بلاتر تیب ہے دیا کرے یا جائے کیم جنوری کے ۴۰ سمبر اور اس کے عد تیسر سے سال ۱۰ او سمبر اور کچر کیم و سمبر تب بھی سیجے ہے لیٹن ہر سال وس وان پہلے ذکوۃ اکالا کرے ہندیۃ میں ہے المعبوۃ فی الزکاۃ للحول الفسری کدافی الفنیۃ ( هندیۃ کتاب الزکاۃ ۲ ،۷۷ ط کوئنہ )

<sup>(</sup>٢) فهي تمليك مال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ، هنامة كتاب الركاة ١ / ١٧٠ ط كونيه ، وانظر ايصا ص ٢٥٢ حاشيه نمبر ٤

اس اصل ہے سوائے عاملین کے اور کوئی مشتیٰ نہیں اس لئے حنی اصول کے مطابق مدر سین کی تنخواہ زُوۃ میں ہے موبی دی جاسکتی البتہ دیگر ائمہ کے مسلک کے موافق جو تملیک کو ضروری نہیں سمجھنے اور امور خیر میں زگوۃ کارہ پیہ خریج کہ جاند سین کی شخواہیں اس کی گنجائش ہے کہ مدر سین کی شخواہیں زگوۃ کے روپے ہے اوا کر دی جانیں اس میں شک نہیں کہ دینی تعلیم کا وجو دہقا اسلامی عربی مدارس پر موقوف ہے اور مدارس کی زندگی کا مدار آج کل زکوۃ پر بی رہ گیاہے معالمہ اہم ہے مگر اسکا فیصلہ حنفیہ کے علمائے متدین و موقع شناس اجتماعی رائے ہے کر سکتے ہیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### حیلہ کے ذریعے زکوۃ کومدر سہ پر خرج کرنا.

(سوال) مدرسہ اسلامی کے اندرز کو قدین جائزہ یا نہیں مدرسہ قوم کا ہے اور اس قوم کے پہناور ویکر شہر کے پہناسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں آیا اس قومی مدرسے کے اندر صدقہ فطریا قربانی کی کھال یا زکو قاکار و پیہ صرف ہوسکتا ہے یا نہیں قوم کے لوگ مالدار اور صاحب نصاب ہیں ایسے مدرسوں میں زکو قلگ سکتی ہے یا نہیں دو سرے لوگ اگر ہوجہ تعصب کے مدرسے کے اندر چندہ نہ دیں تو خط ہ ہے کہ مدرسہ بند ہو جائے گا آیا اس صورت میں بھی زکو قلگ سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۳۳۵ مولوئ عبد الرحمٰن (سیکر) ۲۵ وی الحجہ سوسیارے میں ایریل هیں وعدالرحمٰن (سیکر) ۲۸ وی الحجہ سوسیارے میں ایریل هیں وعدوں

(جواب ۹ ۳۹۹) زسکوف کاروپیہ غریب ومسکین طالب علموں کے کھانے یا کپڑے اور سامان تعلیم پر ابھور شمایک طلبہ کو دینے کے لئے خرج کیا جاسکتا ہے مدر سین و ملاز مین کی شخواہوں یا تعمیر ات میں خرج شمیں ہوسکتا ۱۱۰ آگر اور کوئی آمدنی نہ ہو اور مدر سد بند ہو جانے کا خطرہ ہو توالیے وقت زکوہ کا رو پیہ حمیلہ شرعیہ کے ساتھ خرج کیا جاسکتا ہے بیعنی کسی مستحق کو شملیک کردی جائے اور وہ اپنی طرف سے مدر سے کو دیدے تو جائز ہوگار، فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

#### بذریعه حیله ز کوة ہے کنوال ملی اور مسجدوغیر ہ تغمیر کرنا .

(سوال ) زید کے پاس پیچھ روپیہ زکوۃ کا ہے زیدان روپول کو مسلمانوں کے لئے ہال ( بیعنی بڑا مکان تقریر مواعظ اجتماع وغیرہ کے لئے ) کنویں 'پلیں 'مساجد وغیرہ مصارف میں صرف کر ناچاہتا ہے اس لئے زید نے مثل حیلہ مروجہ فی المدارس ان روپوں کا حیلہ کیا توان مصارف مذکورہ میں خرچ کرنا جائز ہے یا نمیں حیلہ مذکورہ کی صورت یہ ہوئی کہ زید نے روپیہ اٹھا کر کسی مستحق زکوۃ کو دیدیا اور اس نے ان

ر ١) فهي تمليك حال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه ( هندية ا كتاب الزكاة ٢٠/١/١ ط كونيه ) وانظر ايضاً ص ٢٦٤ حاشيه نمبر ٣

<sup>(</sup>٢) وحيلة التكفين بها التصدّق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعمير المسجد ( الدر المختار : كتاب الزكاة ٢٧١/٢ ط سعيد )

روپوں کو انگرہت زید کووالیں دیدئے اس کے علاوہ اور کوئی بہتر صورت حید کی ہو تو مطلع فرہ نمیں؟ المستفتی نمبر ۵۰۲ اسمعیل ایوسف گار دی(جوہانسبر گ)۲۳ ریح الاول ۱<u>۳۵۳ ہ</u>ے ۱۲۳ جوان ۱۹۳۶ء

(جواب ، ۳۷) حیلہ ندکورہ ہخت حاجت کے مواقع میں جائز ہے اوراس کی صورت کی ہے جو سوال میں مذکور ہے مسلم ضرور کی اجتماعات کے لئے کوئی وسیع مکان بنانا بھی ایک معتبر ضرورت ہے اس کے لئے یہ حیلہ کام میں لایا جا سکتا ہے وہ تحد کفایت اللہ

جن كامول برز كوة جائزنه هوومال حيله كركه ز كوة خرج كرنا.

(سوال) (۱) زکوة کاروپیه کیامسجد میں شری حیله کرے بینی کسی مستحق زکوة کوزکوة کاروپیه دیمر پھر
اسے لیکر مسجد میں لگا یکتے ہیں یا نہیں ؟ (۲) یہ حیلہ شری کن کن امور میں ہو سکتاہے ؟
المستفتی نمبر ۲۳۲۴ حافظ محمد مسلم صائحب (اگرہ) ۹ اربیع الثانی ہے ۳۵ اربیع الثانی ہے ۱۹۳۵ م ۱۹۶ون ۱۹۳۸ (حیلہ کرئے زکوة کی رقم مسجد میں خری (جواب ۲۷۷۱) بال سخت ضرورت کی حالت میں اس طرح حیله کرئے زکوة کی رقم مسجد میں خری کرنا جائز ہے کہ کسی مستحق زکوة کووہ رقم بطور شملیک دیدی جائے اور وہ قبضه کرئے اپنی طرف ہے مسجد میں لگاہے یا کسی اور کام میں خریج کر دے جس میں براہ راست زکوة خریج نہ کی جائے ہو ا ۱۰ فقط میں انداز کان اللہ له نوبیا

نوٹ کے ذریعے زکوۃ کی ادائیگی.

(سوال) ادائیگی زگوۃ میں مال کی تملیک شرطت اور ظاہرے کہ نوٹ مال نہیں بلحہ مش قرضہ کے اسامپ کے اس بات کی رسید ہے کہ جتنے کا نوٹ ہے اس قدر مال گور نمنٹ کے ذمہ واجب ہے لہذا اس اوٹ سے زکوۃ ادا ہو گی یا نہیں اگر ادا ہو جائے گی تواشامپ سے جو مدیون کے نام ہوادا ہو جانی چاہئے کی تواشامپ سے جو مدیون کے نام ہوادا ہو جانی چاہئے کیونکہ وہ بھی مدیون کے ذمہ واجب ہونے کی رسید ہے جس سے انکار نہیں کر سکتا؟

المستفتى نمبر ٢٤٨٥ مبدالسعيد شاه جهانيور مورند ٧ دسمبر <u>١٩٦٣ م</u>

(جواب ۳۷۲) نوٹ دینے ہے زکوۃ اس وقت ادا ہو جاتی ہے جب مسکین اس نوٹ سے کوئی مال حاصل کر کے مالک ہو گیا تو حاصل کر کے مالک ہو گیا تو ہاں مختق ہو گئی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

(۱-۱) ويكيمين صفحه نهر الهوساها ثنيه نهر ۴

٣) يەمسنىد اس وقت قىدىب كەنۇپ كى چىچە يېنگ بىن سونا دو تا قالىكن اب نوٹ از خود شمن عرفی من كئے بىل بىند انوٹ ادا سرت بى زئو ۋادا دو جائے گی چاہے اس سے كوئی چىز خرىدىن ياضا كغ كروپ

# یانچوال باب غیر مقبوضه پرز کوة فصل اول به بهنه کی ز کوة

قرض برز کوۃ اور رہن رکھی ہوئی چیزے نفع اٹھانا

(سوال) زید نے عمر کو روپیہ دیکر کچھ زمین رہن لے لیاز مین کے دو حصے ہیں ایک حصے سے فائدہ
لیتے ہیں اور دو سرے حصہ پر صرف قبضہ ہے فائدہ نہیں لیتے ہیں اب یہ فرمائے کہ زید پر ان روپول
کی زکوہ کب دینا ہوگا حالاً یا کہ جب وصول کرے نیز فائدے والازمین اور غیر فائدے والی زمین زکوہ
کے بارے میں کچھ فرق ہے کہ خیں اور نمین کے غلہ میں عشر کس پر ہے جبیعوا تو جروا
المستفتی نمبر ۹۷۲ پیش امام عبد السلام (وزیرستان) ۱۳۱۲ ہے الاول ۱۹۵۵ میں مجدون ۱۹۳۱ء
(جواب ۹۷۳) زمین مر بون سے نفع اٹھانا تاجائز ہے، نید پر اس رقم کی زکوہ فرض ہے کیونکہ یہ
و نی (قومی) فرض میں واخل ہے مگرز کوہ کی اوائیگی جب واجب ہوتی ہے جب کم از کم نصاب کا ۵ ا
وصول ہوں وورہ وادائیگی زکوہ کا حکم دونوں زمینوں کا یکسال ہے زمین کے غلہ میں عشر کا شنکار پر
واجب ہے رہ کھر کفایت اللہ کان اللہ له ورائی

# فصل دوم ـ پروویڈنٹ فنڈ اور سود کی ز کوۃ

يراويژنٺ فنڙ برز کوڌ.

' سوال ) ربلوے ملازمین سے ربلوے کمپنی تنخواہ کابار ہوال حصہ لازمی طور پروضع کر کے ہینک میں جمع کرتی جاتی ہے مثناً زید جمشاہر ہ ایک سوہیس روپے کا ملازم ہے ہر ماہ مجائے ایک سوہیس روپے اس کو ایک سود س روپے ملتے ہیں دس تووہ جواہ کی تنخواہ ہے وضع ہوئے اور دس حق نیک چلنی یاحق پنشن کے طور

(١) لا انتفاع به مطلقاً لا با ستخدام ولا سكني ولا لبس ولا اجارة ولا اعادة سواء كان من مرتهن او راهن ( الدر المختار "كتاب الرهن ٤٨٢/٦ ط سعيد )

(٣) فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض و
بدل مال التجارة فكلها قبض اربعين درهما يلزمه درهم ( الدر المختار كتاب الزكاة باب زكاة المال ٣٠٥٠ ط
سعيد)

(٣) العشر على الموجر٬ كخراج مؤظف٬ وقالا: على المستاجر٬ كمستعير مسلم٬ و في الحاوى و يقولهما ناخذ
 ( الدرالمختار٬ كتاب الزكاة باب العشر ٣٣٤/٢ ط سعيد )

پر کمپنی اینے یاس سے اور جمع کردیتی ہے گویا ایک سال میں زید کے ایک سوہیس رویے تواس کی تنخواہ ہے وضع ہو کر اور ایک سوہیس تمپنی کی طرف ہے اور ان دونوں کے مجموعہ دوسو چالیس ' . . . . . . کا سود جمع ہو تار ہتاہے اور ہر سال پر چہ حساب ملاز مین کو ملتار ہتاہے ہیہ جمع شدہ رقم زید کی <sub>ت</sub>یو <u>ی بیٹ</u> یاکسی قریبی ر شتہ دار کے نام بوساطت زید جمع ہوتی رہتی ہے زیدا پنی حیات میں جب تک وہ سلسلہ ملازمت میں ہے اس رویے سے مستفید نسیں ہو سکتازید کے مرنے پروہ رقم اس کو ملے گی جس کے نام ہے جمع ہوتی رہی ے کیکن آگر زید خود ملاز مت سے وستبر دار ہو تاہے یا تمینی علیحدہ کرتی ہے تووہ رقم جاریا نچ ماہ بعیر زید کو مل سکتی ہے اگر زید خود مستعفی ہواور سمینی کے خیال میں اسکاجال چلن نیک اور اچھا نہیں ہے تو نمینی کو اختیار ہے کہ وہ ملازم کاصرف جمع شدہ روپیہ ہی ویدے جس کو تمپنی کسی حالت میں نہیں روک عکتی ٰمیکن حق نیک چکنی دے بانہ دے اس کے اختیار میں ہے کیاا ہے جمع شدہ روپے پر قبضہ کے قبل زکوۃ فرض ہے'یاروپیہ ملتے ہی یاایک سال بورا قبضہ رہنے کے بعدیااس وقت سے جب سے ملازم کاروپیہ وضع ہونا شروع ہو تا ہے۔المستفتی حاجی حسین علی سعتلیہ انجارج مملی گراف آفس گنگا پورشی (جو اب ۳۷۶) اس جمع شده رقم کی ز کوةاس دقت تک داجب نهیں ہے جب تک یہ دسول نہ ہواور وصول ہونے کے بعد تھی جب سال گزرے اس وقت واجب الادا ہو گی اور صرف ای زمانے کی جو وصول رقم کے بعد ہے اس پر گزرے گا کیونکہ بیہ رو پہیہ ابھی تک اس شخص کے قبضے میں ہی نہیں آیااور اس کا ایک حصہ اگر چہ بدل عمل ہے مگر زیادہ حصہ اس کا محض عطیہ ہے دین ضعیف ہے اور اس کا نہی تھلم ہے وواللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر له مدر سه امینیه و ہلی

يراويدُنث فندُاوراس كي سوديرز كوة.

(سوال) جن سرکاری ملاز مول کی شخواہ قلیل ہوتی ہواران کورہ پیہ پس انداز کرنے میں دفت پیش آتی ہوان کی سولت کے لئے گور شمنٹ نے ایک قاعدہ "جزل پراویڈنٹ فنڈ" جاری کرر کھاہے کم از کم ایک آنہ فی رو پیہ اور زیادہ سے زیادہ دو آنے فی رو پیہ کے حساب سے ہر اہاکار اپنی شخواہ میں سے وضع کراکر سرکاری خزانہ میں جمع کراسکتا ہے یہ کل رو پیہ جب تک اہاکار کی پنشن نہ ہو یاوہ ملاز مت ترک تہ کر سے بھی اور کسی وقت (دوران ملاز مت) میں اس کوواپس نہیں مل سکتا اگر اہلکار در میان میں اپنا حساب بند کرانا چاہت تو حساب بند ہو جائے گا تعنی شخواہ میں وضع یا جمع ہونا بند ہو جائے گا لیکن جمع شدہ رو پیہ اس کے قبضہ میں نہیں آئے گا گویا ملکیت اہلکار کی اور قبضہ سرکار کا ہے در صورت انتقال اہلکار کے جائز وارث میں نہیں آئے گا گویا ملکیت اہلکار کی اور قبضہ سرکار کا ہے در صورت انتقال اہلکار کے جائز وارث

<sup>(</sup>۱)اس کے تفصیلی احکام سے لئے ملاحظہ ہو مفتی رشید احمد کی کتاب"ر سائل الرشید" پر اویڈنٹ فنڈ پر زکاۃ اور سود کا تھم صفحہ نمبر ۲۱ م مکتبہ علمیہ کراچی حضرت آخر میں بعلور خلاصہ تحریر فرماتے ہیں کہ "تفصیل مذکور سے ثابت ہوا کہ پراویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم ملازم کی ملک ہے لہذاو صول سے قبل اس پر زکوۃ نمیں انج "رہا کل الرشید"۔ ۲۸ ۱

یا جن کواہاکار نے ہوفت اہتدائی در خواست نامز دکیاہے وہ روپیہ پانے کے مستحق ہیں اوراس پر اویڈنٹ فنڈ کا انسل مقصد بھی کی ہے کہ ایسے اہاکاروں کے وار تول کے لئے ایک سر ماییہ بآسانی جمع ہوجائے جو ہعد میں ان کے کام آئے۔

اس پراویڈنٹ فنڈمیں جن شدہ روپ پر ز کوۃ واجب ہے یا نہیں ؟اگر واجب ہے توجس اماء۔ ئے میم اپریل <u>۱۹۳۲ء سے اسماری سوسوا</u>ء تک پانچ روپ ماہوار جمع کرائے اور بارہ مہینے میں جو ساتھ رویے ہوئے ان کی زکوۃ کیم اپریل س**وم ا**ء کو واجب الادا ہو گی یا ان ساٹھ رویے پر ایک سال گزر نے ك بعد زكوة واجب الإداء وكى ؟ زكوة كى اوائيكى كـ لئة ستشى سال كالنتباري يا قمرى كا ؟ اس فندُيرِ ا بيب منتر رہ شرے ہے بھی سود نگایا جاتا ہے جو قاعدہ کے اندر داخل ہے اوراس میں گور نمنٹ خود مخارے اور یہ مود ہر سال اس جن شدہ رویہ میں شامل ہو تار بتاہے اسکا کیا حکم ہے ؟المستفتی نمبر ۲۲ مولاناحا فظ خمراعزاز علی معاحب مدرس دارالعلوم دیویند ۴۳ جمادیالاخری ۳<u>۵ ۱۳</u>۰۰هم ۱۵اکتوبر <u>۱۹۳۳</u>ء (جواب ۳۷۵) اس رویے پر جو پراویڈنٹ فنڈ میں ملازم کی تنخواہ میں سے وضع ہو کر اور سر کار ک طرف ہے۔ای قدر رقم جن : و کراور پھر مجموعہ پر سووبڑھاکر جنع ہو تاربتاہے ز کو ۃواجب شیں ہے،ااور سود کے نام ہے جور قماس میں اضافہ ہوتی رہتی ہے وہ سود کے حکم میں شمیں ہے،۱۰۶س کا لینا جائز نہ إ یہ تمام رقم جب ملازم کودیجائے اس پر حوالان حول کے بعد زکوۃ واجب ہو گی یہ تمام رقم ایک سر کار بی انعام کی حیثیت رکھتی ہے اور تنخواہ میں ہے وضع ہوئے والی رقم تنخواہ کی مقدار ہے مشتمٰ ہے ہے، پینی جب کہ .... یا ہوار کے ملازم کے لئے جبری طور پر ... یا ہوار چن کرانالازم ہے اور یہ ... ، اس کے قبصنہ میں دینے سے پہلے ہی وصنع کر لیاجا تاہے تو گویا ہیں ۔۔۔۔ مکا ملازم ہے اور سر کاراس کے وارے و اس کے وضع شدہ اور ۔ . . . . . . اپنی طرف ہے اور . . . . . . کاسوداس میربرد ھاکر بطور حق الخد مت آخر میں دے دیتی ہے تو یہ سب رقم ایک انعامی رقم ہے جو قبضہ کے وفت قابض کی ملک میں آئے گی ہاں الطورا کیک قانون اور قانونی و عدہ کے ملازم اس کالمستحق ضرور ہو تاہے ۱۳۰۰محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ ایہ اور بلی

پراویڈنٹ فنڈمیں سود کے نام سے دی جانے والی رقم سود نہیں! (سوال ) پراویڈنٹ فنڈ کاسود وصول کر کے اپنے خرج میں لانا جائز ہے یا نہیں اور اس پر سال ً کزر نے کے بعد زکوۃ دینے کا کیا تھم ہے

<sup>(1)</sup> يوغل اب خال ملك ين حسين الدر ملك تان قيضه كه عد آلية كا الونده جا معامده اور قاتون بيا آومي مستقل من أياب

<sup>(</sup>٢) أيو عليه اس بير سود كل آخر ايف صاد قل شين آقي

<sup>(</sup>۳) کویا معاہدہ آس طور پر دواکہ آپ نوائری کرتے رہیں اور مابانہ سخواہ لیکٹار میں اور ایک رقم آپ کوان مجموعی نوکری کا دیں کے جوائیک خانس تر تیب سے مقرر دونی ہے۔

<sup>(</sup> مَ)وَ يَكُولِينَ لَعَقِي لَمِهِ ﴿ كَافِهُمُ وَأَنْهِ لَهِ أَلَّا

المستفتی نمبر ۴ مواوی حبیب الله (راولینڈی) ۲۷ ریج الاول ۴ موسی ۱۹۳۰ مون ۱۹۳۵، ۱۶۳۰ (جواب ۴۷۶۳) پراویدنت فند کاسود و صول کرئے اپنے خریج میں لانا بھی درست ہود رحقیقت ۱۰۰ نسیس ہود و محکمہ اپنی طرف سے دیتا ہے پراویڈنٹ فنڈ کے روپ پر وصول بوٹ ہو محکمہ اپنی طرف سے دیتا ہے پراویڈنٹ فنڈ کے روپ پر وصول بوٹے سے دیتا ہے پراویڈنٹ فنڈ کے روپ پر وصول بوٹے سے دیتا ہے پہلے ذکاوۃ لازم نمیں ہے دی محکمہ کا بیت اللہ کان اللہ لا

براويدنت فنڈلور بينك ميں جمع شده رقم يرز كوة.

(سوال) جورتم مابانہ تنخواہ سے کاٹ کر جمع ہوتی ہوارجس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں اُئر نصاب کو پہنٹے جائے نواس پرز کوۃ واجب ہے یا شہر اس طرح ہے اُئر کوئی رقم بینک یاڈا نخانہ میں ہواور جو سوداس رقم میں جمع ہوتا ہو اس کے متعلق شارع مایہ السلام کے کیااحکام ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۶۳۲ ہم۔
اوسف صاحب بیٹاور ۱۳ ارجب و ۱۳۳۵ء موالگت روم 19

(جواب ٣٧٧) (۱) پراویڈنٹ فنڈ کَ رقم جو تنخواہ میں سے کاٹ لی جاتی ہے لیعنی ملازم کے قبضہ میں آئے ہوئے۔ میں آئے گاس وقت زکوۃواجب میں آئے گی اس وقت زکوۃواجب میں جب قبضہ میں آئے گی اس وقت زکوۃواجب ہو گی۔

اس رقم پر جور قم محکمہ کی طرف ہے ہڑھائی جاتی ہے اور پھر دونوں کے مجموعہ پر جور قم انتر سن کے نام ہے دی جاتی ہے 'یہ سب ملازم کے لئے جائز اور حلال ہے بیر شرعا سود شمیں ہے (۱)

<sup>(</sup>۱) یو نید و سول و به سه پیل مین سه شدند. من اور آوتی اوا یکی که سند ملک تام دو ناشر طاہم ایسال مستحق تواگر چه پہلے سندیت بین منوبت و سول دو به به صدید شاہد نادہ کی

۲۱) تعلیمی دهام سنات سناست سن الفتاه تی مهای ۱۳۵ میش پر ویدند افتغ که نام پررسانه ما دظه و و

<sup>(</sup> ٣ ) يو نعه په ملايت مين آ ب ڪ.عد کن تم ب بند راڻوڙو ايب دو کن

<sup>(</sup> مع ) ان کے گئے کئی جائز عقد مثلاث کے مضارب و نیبر و کے شک کئی شمیں بلند محض قرض کے طور پر ہے اور اس پر سوولیتا ہے و سے اس کے

وها، رجل دفع الى فقير من السال الحرام شب يرحوبه الثواب يكفن ( رد المحتار! كتاب الزكاة! باب زكاة الغيها مقلب في النصادق من السال الحرام ٢ ٢٩٢ طاسعيد ،

پراویڈنٹ فنڈ پروصول ہے پہلے ز کوۃ نہیں. (الجمعیتہ مور خہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) ------

(جواب ٣٧٨) پراویڈنٹ فنڈ کی رقم پر قبل وصول ہونے کے ذکوۃ نہیں ()محمد کفایت اللہ کان اللہ اله

#### چھٹاباب صدقہ فطروغیرہ

#### صاع کی شخفیق

(سوال) فقها نے صدقہ فطر میں صاع کی مقدارایک ہزار جالیس در ہم بتلائے ہیں(۱)اور درم سے (و کا علامہ شامی نے باب الزکوۃ میں ایک خرنوبہ (رتی) چارجو کی تصی ہے(۱)اس حساب سے درم دوماشہ دیڑھ رتی اور صاع سکہ رائی الوقت ہے ایک سواٹھانوے (۱۹۸)روپے کے قریب ہے مولانا عبدائی کے حاشیہ شرح و قابیہ میں علامہ شامی کے موافق بیان کیا ہے(۱)ور شاہ دلی اللّٰہ نے شرح موطاباب الزکوۃ ص ۲۰۲ میں موالہ بغوی صاع پانچ و ثلث رطل کا لکھا ہے(۱) اور درہم کی مقدارای صفحہ پر تین ماشے ازروبے تحقیق لکھی ہے اس بالزکوۃ ص ۲۰۲ میں مقدار ای صفحہ پر تین ماشے ازروبے تحقیق لکھی ہے اس بالزکوۃ ص ۲۱۳ پر صاع کی مقدار پانچ و ثلث رطل لکھ کرایک مشل کے چار سوساڑ ھے بائیس ماشے بیان کئے ہیں(۱) جس کے حساب سے صاع کی مقدار علامہ شامی کے بیان سے بھی دو تو لے کم ہوتی ہے لیکن درہم کی مقدار تین ماشے کے قریب لکھی ہے مالا بد منہ کے حاشیہ پر بھوالہ پی و نیز و گیر علماء نے بھی درہم کی مقدار تین ماشے کے قریب لکھی ہے مالا بد منہ کے حاشیہ پر بھوالہ فقاوی جواہر اضلاطی 'مفاح الجانت میں موالہ شرح اور درہم کی مقدار تقریباً تین ماشے معلوم ہوتی فقاوی جواہر اضلاطی' مفاح الجانت میں موالہ شرح اور درہم کی مقدار تقریباً تین ماشے معلوم ہوتی فقاوی جواہر اضلاطی' مفاح الجانت میں موالہ شرح اور درہم کی مقدار تقریباً تین ماشے معلوم ہوتی

<sup>(</sup>۱) دیمین صفحه نمبر می معوماشیه نمبر ۱

 <sup>(</sup>۲) فاذا كان الصاع الفا واربعين درهماشرعيا (رد المحتار' كتاب الزكاة' مطلب في تحرير الصاع' والمد' والسن والرطل ٣٦٥/٢ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) كل خونوبة اربع شعيرات او اربع قمحات (باب زكاة الاموال ٢٩٦/٢ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٤) والما هجة يكون ثمانية اجزاء كل جزء منها يسمى بالفارسية "سرخ" و يقال له بالهندية " رتى ٩
 الجزء يكون بقدراربع شعيرات (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية كتاب الزكاة بيان الذهب والفضلة ١٨٥/١ مكتبه حقانيه ملتان)

<sup>(</sup>۵) بنوی گفته که وسق تسعید صائر اگویند و صائع پنجر طل و تمت رطل است. ... ازین جادانسته شد که در بهم سه و اشد است رمصفی شرح موطا اکتاب الزکاة اباب القدر الذی لا تجب ۲۰۸۱ کتب خانه رحیمید سنهری مسجد دهلی و رمصفی شرح موطا اکتاب الزکاة باب القدر الذی لا تجب ۱۸۰۱ کتب خانه رحیمید سنهری مسجد دهلی و (۲) و مجمون ماشا که رطل چمار ممرویست و دو نیم پایا میشود (مصفی اکتاب الزکاة اباب تنحرص النحل و الکروم اذا طاب ۲۲۰/۱ طرحیمیه دهلی )

ے(۱) اس حساب سے صاع کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان اقوال مختلفہ میں وجہ توافق کیا ہے اور صاع کی صحیح مقدار کیا ہے؟ کتب احناف معتبرہ ہے مع حوالہ و تفصیل حساب بیان فرما ہے ہیں اتو جروا؟ (جواب ۲۷۹) در ہم کی مقداروہ صحیح ہے جوشاہ ولی اللہ ؓ نے لکھی ہے یعنی تین ما شے اور ایک رتی کاضی تاء اللہ و بھر مانے اللہ و ایک رتی کے سیر سے قاضی ناء اللہ و غیرہ نے معتبر سمجھا ہے اور اس حساب سے نسف صاع ۸۰ روپ ہر مانا جائے مولوی عبد الحی ایک سیر بارہ چھٹانک و س ماشے کا ہوتا ہے جبکہ تو لہ اس انگریزی روپ ہر مانا جائے مولوی عبد الحی مرحوم لکھنوی کا حساب غلط ہے اور منشائے غلطی یہ ہے کہ علامہ شامی نے جوایک خرنوبہ (رتی ) چار جو کی متلائی ہے اس کو انہوں نے بنی قرار دیکر حساب علمی طور پر لگالیا عمل کر کے نہیں و یکھا ہندو ستان میں جو تو لے رائج ہیں خواہ وہ روپ پھر کے ہوں یاروپیہ ان کے لحاظ سے ساڑھے گیارہ ماشے کا ہوان میں سے کسی تو لے کے رتی چار جو کی نمیں ڈھائی جو یا پونے تین جو کی رتی ہوتی ہے جو متوسط در جے کے لئے گئے کا خیاس خوسط در جے کے جو لے کرایک در ہم کے ستر جو کاوزن کیاوہ بھی تقریبا سواتین ماشے کے بھراس طرح متوسط در جے کے جو لے کرایک در ہم کے ستر جو کاوزن کیاوہ بھی تقریبا سواتین ماشے کے بھراس طرح متوسط در جے کے جو لے کرایک در ہم کے ستر جو کاوزن کیاوہ بھی تقریبا سواتین ماشے کے بھراس حقیق اور عمل ہے معلوم ہوا کہ ایک رتی کوچار جو کا قرار دینااور اس پر حسائی قاعد سے صائ فیار دیناور اس پر حسائی قاعد سے صائ فیار دیناور اس پر حسائی قاعد سے صائ

رہا ہے کہ علامہ شامی نے ایک خرنوبہ کاوزن چار جو کیول لکھ دیااس کا جواب ہے ہے کہ خرنوبہ اور تولہ کا وزن مختلف ہو تاہے آج کل دیلی میں عام طور پر تولہ انگریزی روپے بھر سمجھا جاتا ہے اور شاہ جہانپور کا تولہ انگریزی روپے بھر سمجھا جاتا ہے اور شاہ جہانپور کا تولہ انگریزی روپہیہ سوادس ماشے کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس تولے کے ماشے اور رتیول سے بڑی ہول گی ای طرح آگر علامہ شامی کے یہال کی رتی چار جو کی ہو۔ جو کی ہو تواس سے بید لازم نہیں آتا کہ ہندوستان کی رتی بھی چار جو کی ہو۔

غرضیکہ درہم کی مقدار دہلی کے تولے سے ۳ ماشے کی تعیخ ہے اور اس حساب سے نصف صاع کاوزن احواسی درہم کی مقدار دہلی کے تولے سے ۳ ماشے کی تعیخ ہے اور اس حساب سے نصف صاع کاوزن احوط اسی روپے ہمر کے احوط اسی روپے ہمر کے سیر سے کتر بیا ہو تاہے ایس صدقہ فطر میں گیہوں (اسی روپے ہمر کے سیر سے ) پونے دوسیر دینے چاہئیں (۱)واللہ اعلم بالصواب محمد کفایت اللہ غفر لہ'

(۱) کسی قصبہ میں گندم نہ ہو نووہ صلع کی قیمت سے فطر ہاداکر سکتاہے (۲) حدیث شریف میں جن چیزوں کی نصر سطح نہیں ان میں قیمت کااعتبار ہو گا (سوال ) (۱) قصبہ سندیپ میں عدالت نوجداری سلطنت انگلشیہ موجود ہےاب صدقہ فطر میں گیہوں

<sup>(</sup>۱) درہم شرعی ازیں مسکین شنو' کان سہ ماشہ ہست یک سرید ووجو (کتاب الز کاقاحاشیہ نمبر ۳ س ۸ کے طاشر کت علمیہ ملتان) ۲۶) بھشتی زیور میں بھی احتیاطان روپ کے سیر کواختیار کیاہے اور ان اوزان کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں اوزان شرعیہ 'مؤلفہ حقق محمد شفیخ اوربسط الباع کتھیں الصاع مؤلفہ مفتی رشید احمد واست ہر کا تہم

ن قیمت اس جکہ کے زخ سے اوا کرنی ہو گی یا یہ محکمہ جس صلّی کا تابی ہے اس کے زخ سے وینا ہو کا بیر اس محکمہ میں فقط آٹا ملتا ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے بہت سے مسلمانوں پر آئے کی قیمت اوا کر ناد شوار ہے نوائر صلّی کے زخ سے گیہوں کی قیمت اوا کی جائے تومؤ دی شر عاہری الذمہ ہو گایا شیں ؟ ہے نوائر جاول اصل قرار دیکر اس کا نصف صاح اوا کر ہے تو اگر جاول اصل قرار دیکر اس کا نصف صاح اوا کر ہے تو صد فتہ فطر اوا ہو گایا شیں ؟ (٣) اتی تو لے کے سیر سے کے سیر کا صاح ہو تا ہے اور کتنے سے نصف ؟

المستفتى بنده محمد موى غفراله سيرنٽنڏنٺ مدرسه سنديپ صلع نوا کھالي

صرف فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہوئی زمین سے صاحب نصاب نہیں بنتا.

رسوال ) زید بالغے ہے اوراس کے مال باپ زندہ میں مگراس کے مال باپ نے اسے الگ کر دیا ہے اوراس کے اوراس کی اوالو کے خرج کے لئے آٹھ یادس پیھے زمین دی ہے مگر اس کو مالک و مختار سمین بنایا جو و و است پہنے اس کی اور اس کی باس اور کوئی چیز نمیں جس پر صدقہ فطر واجب ہو آیا اس زمین ن وجہ ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہو آیا اس زمین ن وجہ ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہو آیا اس ایم ( صلع وجہ ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہو گا؟ المستفتی نمبر ۱۸۸۸ سیکریٹری المجمن ح نظ الا سالام ( صلع بھر و جے اس پر صدفہ فطر واجب ہو گا الا سالام ( صلع بھر و جے اس پر صدفہ فیم سان سم ہو ہے اور سمبر ہے اور ا

(جواب ۳۸۱) زید پر اس زمین کی وجہ سے صدقہ فطر اپنااور اپنی اوا او کا واجب نہ ہو گائے اس کے بہب پر واجب ہو گا ۱۰۰محمر کفایت اللہ کا ن اللہ لہ '

فطردکی مقدار اور پیول کی طرف سے قطرہ!

(سوال) بخت سیرے نظرہ کتنادینا جائزے کیاشیر خوار پیوں کی طرف ہے بھی فطرہ دیناجائزے ؟

١) ويقوم في البلد الذي السال فيه: ولو في مفارة! ففي اقرب الامتسار اليه ١ الدر المختار! كتاب الزكاة ٢ ٨٦٠ عاسعيد )

و ۷ ) کتاب الز کافا باب صدقهٔ الفطو ۴۶ ۴۳ طاسعید ) (۳ ) زید پراس کنند که وصاحب نصاب تعین الارباپ زیاس کنندس که ته زید چهونات اور ندی مجنون

المستفتی نمبر ۱۰۱۹ ایم عمر صاحب انصاری (سارن) ۱۳ ربیع الثانی هرفت و ۱۹۳۷ جوان ۱<u>۹۳۹</u> و (جواب ۳۸۲) ای روپ تیمر وزن سیریت فط و کی مقدار پوئے ووسیر ہے ، اشیر خوار پیجال ن طرف ہے بھی فطرہ ویناباب پر الازم ہے۔ (۰) محمد کفایت اللہ گان انتدار 'و بلی

ر مضان کی آخری تاریخ کو پیدا ہونے والے پیچ کا فطر ہ بھی واجب ہے. اسوال ) رمضان میں بید پیدا ہوا کیا اس کا صدقہ فطر بھی باپ پرواجب ہے کہ اواکرے یا شیں ؟ المستفتی مولوی محمدر فیق صاحب دہلوی (جنواب ۳۸۴) رمضان کی آخری تاریخ میں بھی پیدا ہوئے والے بید کا صدقہ فوار ویا ارزم ہے۔

(جنواب ۳۸۳) رمضان کی آخری تاریخ میں بھی پیدا ہوئے والے پید کا صدقہ فولہ ویا ارزم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ نو بلی

قربانی اور صدقه فطر صاحب نصاب پرواجب ہے. المستفتی مواوی محمد رفیق صاحب دبلوی (سوال) صدقه فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے یااس کے عداوہ بھی ؟ (جواب ۲۸۴) صدقہ فط اور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے، (\*) محمد کفانیت اللّٰہ کان اللہ الـ آ

صدقہ فطر ہے امامت کی اجرت و بناجائز شمیں! (صوال) صدقہ فط کے مستحق السلی کون لوگ میں آج کل فقراء و مساکین کہلائے والے ہمی ساحب نصاب ہیں بہت ہے شہرول کے چیش امامول کو صدقہ فطر دیتے ہیں وہ ہمی صاحب نساب ہوتے ہیں

میڑے بڑے بڑے شہ وال میں پیش امامول کی تنخواہ کافی ہوتی ہے ان کو صدقہ فطر سے تعلق ہی کیا نکر ہمارے ملک مارواز میں ہمیشہ سے پیش امامول کو صدقہ فطر دیتے ہیں سال ہمر میں ہالیس پیائ روپ چندہ کردیتے ہیں اور پہند فط ہ کادھمان آجا تاہے اس کا کنات پرامام سال ہم کزار تاہے اب بہت

 <sup>(</sup>١) حقى لمب اللهائ ثيبه لمبراج، يعمين

ر ۲ ريوناس، فتت بيايات أنتي عود دارد أمر بالدارة و تواس به البينهال به ادارا بها بها في وطفله الفقير ، وفي الشاميد، قوله الفقيرا قيد مه لان الغني نجب صدقة فطره في ماله رارد المحتارا كتاب الزكاة باب صدفه النظر ۲ ۲۹۱۲ طاسعيد ،

 <sup>(</sup>٣) و وقت الوجوب بعد طلوع الفحر الثاني من يوم الفطر فين مات قبل ذالك لم نجب عليه الصدفة ود.
 ولداواسلم قبلها وجب و يتعلق بهدا النصاب وجوب الاضحية (هندية ناب صدقة الفطر ١٩٢١ عارشيدية)

<sup>.ً £</sup> بوهي وأجبة على الحر المسلم المثالك لمقدار النصاب فاضلا عن حو بجه الاصلمة ؛ هماية كتاب الركاة ، ب صدقه القطر ١٩١١ طاكوسه

ہے آدمی کہتے ہیں کہ اماموں کو فطرہ مت دواس پر امام کہتے ہیں کہ مت دو مگر اس کاعوض دیگر دھان دیدوہس اس پر خاموش ہیں اب بیدوائی فطرہ امام کاحق توڑ کر فقراء کوجو در حقیقت صاحب نصاب ہیں دیناچاہئے یا تہیں المستفتی نمبر ۲۶۷۵ پیرزادہ عبدالر حیم صاحب مارواڑ ۱۲جمادی الثانی و ۲۳ اھم ۸جولائی اسماء

(جواب ٣٨٥) صدقہ فطر صامحب نصاب کو دینا جائز نہیں اور امامت کی اجرت میں نوکسی طرح نہیں دیاجا سکتا بعنی امام صاحب نصاب نہ ہوجب بھی بطور اجرت امامت اس کو نہیں دے سکتے (الہذا امام کو ایزا میں ہے کہ امام کے ضدمت دوسرے طریق پر کواازم ہے کہ امام کی خدمت دوسرے طریق پر کریں محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی ۔

خاو ندیر پیوی کااور والدیربڑی اولاد کاصد قد فطر واجب نہیں . (سوال) ہوی کاصد قد فطراس کے میاں پرواجب ہے یا نہیں ؟

باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کرنےوالی 'بالغ اولاد کا صدقہ فطر،

رسوال) زید کے چار لڑکے بالغ ہیں اور سب لڑکے زید کے ساتھ کاروباد کرتے ہیں سب کے خوردونوش کا انتظام کیجائی ہے اور ان او گوں کے پاس علاوہ حاجات اصلیہ کے ہزارول روپ کی مالیت ہے پیس اس صورت میں صدقہ فطر اواکر نا صرف زید پر واجب ہے یاسب پر ؟ زید کی موجود گی میں اگر کسی لڑکے کا انتقال ہوجائے اور وہ بیوی بچے سب چھوڑے تو کل مال زید کا قرار پائے گایا بچھ میت کا قرار پاکر اس میں وراثت جاری ہو کر بیوی بچ وارث ہول گے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۵۸ محمدیا سین (مبار کپور

<sup>(</sup>١) و مصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكاة ( هندية كتاب الزكاة اباب صدقة الفطر ١٩٤/١ ط كوند)

<sup>(</sup>٢) كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ٢٦٣٠٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) لا عن زوجته وولده الكبير العاقل ولو ادى عنهما بلا اذن اجزأ استحسانا للاذن عادة ( الدر المختار كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ٣٦٣/٢ ط سعيد )

صلع النظم كره ) ١ ار مضال ١٥١١ هم ٢١نومبر ١٩٣٤ ء

(جواب ۳۸۸) اگر زید کے ان لڑکول کی ملکیت جدا نمیں ہے بلعہ باپ کے ساتھ سب شریک اور باپ کے مدد گار ہیں توان میں ہے کسی کی موت پراس کی میراث ثابت نہ ہو گی کیونکہ اس کا اپنا ترکہ کیا تھے نمیں ہے(۱) ہاں صدقہ فطران سب کی طرف ہے اداکر ناپڑے گا (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

> صدقه فطرمیں آثادیناجائزہے۔ (الجمعینة مور خه ۴ فروری <u>۱۹۳۲</u>ء)

(سوال) یمال عوام صدقہ فطر کے مسلہ سے ناواقف ہیں سر داران دیرہ اپنی رائے ہے جو بول دیے ہیں وہی دیا جاتا ہے کوئی چاول'کوئی دھان کوئی مٹر وغیرہ سے نسف صاع یا ایک صاغ کے حساب سے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جمارے علاقے ہیں ہی پیدا ہو تاہ بھیوں نہیں ہو تانزہ تا المجالس سماب الصوم ہیں ہے "صدقہ شرکی غالب خوراک سے ایک صاغ ہے" فاوی عالمگیری ہیں گیہوں نصف اور جو خرمان ، ایک صاغ ہے ان کے سوااور دو سرے اناج ہیں دینا جائز نہیں مگر باغتبار قیمت ہے، اسلی کو نساہ بھی کہوں نہیں کے حساب سے انا چائی عام جگہ موجود ہے آیا صدقہ آئے کے حساب سے انا چائی عام جگہ موجود ہے آیا صدقہ آئے کے حساب سے دیکھا جادے یا گیہوں وغیرہ کے حساب سے ؟

(جواب ٣٨٩) گيهول ايك صاع نهيں بلحد نصف صاع ہواور ٥٠٠٠ كھجورايك صاع ہان ك علاوہ غير منصوص اشياء ميں سے جو چيز دى جائے اس كى مقدار متعين نهيں 'بلحہ وہ اتن ہى دى جائے كه اس كى قدار متعين نهيں 'بلحہ وہ اتن ہى دى جائے كه اس كى قيمت نصف صاع گيهول 'يا ايك صاع جويا ايك صاع كھجور كير اير ہوگيهول كا آٹا صد قد فطر ميں ديا جاسكتا ہوا د نصف صاع آٹاكا فى ہے دى محمد كفايت الله غفر له '

غير مسلم كوصد قيه فطردينا.

(سوال) صدقه فطرائل منود كودياجا سكتاب يانهين ؟ المستفتى محمود خال پيش امام جامع مسجد

ر ۱ ) الاب والا بن يكتسبان في صنعة واحده ولم يكن لهما شني فالكسب كله للاب ان كان الابن في عياله الكونه معينا له الاترى لو غرس شجرة تكون للاب ( رد المحتار افصل في شركة الفاسدة ٤ .٣٢٥ ط سعيد )

(۲)ان لڑکول کیر فی نفسہ صدقہ فطر واجب ضمیں انکیکن چو نکہ میہ اپناسارامال والد کوڈیتے ہیں اس لئے جس طرح والد کے ذہب بالغ اوج د کا نفقہ واجب ضمیں کیکن جب اواز دکی کمائی باپ لیتا ہو توباپ پر نفقہ اوزم ہے 'اسی طرح یہال بھی باپ پر اوزم ہے کہ وواچی یالخ اواز وکی طرف ہے بھی صدقہ قطر اوا مرے وائٹدا ملم'

٣) وهي نصفي صاع من براو صاع من شعير او تمر - وما سواه من الحبوب لا يجوز الا بالقيمة ( هنديه ' كتاب الزكاة' باب في صدقة الفطر ١٩٢١٩ ٩ ١ ط كوننه )

ر £ ) نصف صاع من براو دقيقة او سويقة او زبيب وجعلاه كالتمر ... او صاع تمر او شعيرا ولو ردينا وما لم ينص عليه كدره و خبز يعتبر فيه القيمة (الدرالمختار كتاب الزكاة صدقة الفطر ٣٦٥،٣٦٤ ط سعيد )

بورضل بميريور

(جواب ، ٣٩٠) الل بنوركو شيس ديناچائيّ (١)محمد كفايت الله غفر له '

## سانواںباب عشر وخراج

سر کاری محصول اداکر نے ہے عشر ساقط نہیں ہوتا، تر ماری محصول اداکر نے ہے عشر ساقط نہیں ہوتا،

رسوال ) سلطنت برطانیه کوزمین کاحصول دینے کے بعد عشر ساقط ہوجا تاہے یا تہمیں ؟ بیواتو جروا (جواب ۳۹۱) سر کاری محصول اداکر نے ہے عشر ساقط نہیں ہو تاد ، واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'مدرس مدرسہ امینیہ' و ہلی

> (۱) بٹائی پر دی گئی زمین کی کل پیداوار پر عشر واجب ہے . (۲) جس غلبہ کاایک مرتبہ عشر اوا کیا ہو تو آئندہاس پر عشر واجب نہیں

( m ) جو جانور تھیتی کے کام آتے ہیں آن میں زکوۃ نہیں۔

<sup>.</sup> ١ . و مصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكاة اهنديه اكتاب الزكاة إباب صدفة الفطر ١ ٩٠٤ كوسه . ٢٠) احد البغاة! والسلاطين الجائزة! زكاة الاموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراج لا اعادة على اربابها الد صرف الماخوذ في محله الآتي ذكره! والا يصرف فيه! فعليهم فيما بينهم! و بين الله اعادة غير الخراج ( الدر السخنار كتاب الزكاة! باب زكاة الغنم ٢ ٢٨٩ ط سعيد )

۲۱۴ حاجی محی الدین خال زمینداری ڈاکخانه کنجی دریارائ ماندگان ۲ ذی قعدہ ۱<u>۳۵۳ ا</u>ھ م ۱۷ فروری سم ۱<u>۹</u>۳۶ء

جس زمین پر عشر واجب نه ہواگراس سے عشر نکالا جائے تو.

(سوال) عشر سب زمینوں کی پیداوار میں واجب ہے ایا کوئی زمین ایس بھی ہے جس میں عشر واجب شمیں اگر عشر واجب نہ ہو تواس کاادا کرنا کیسا ہے ؟المستفتی نمبر ۲۲۷ بادہ محمداحسن(منطق پور نیہ )؟ ذی قعد دہری ۱۹۲۳ھ م ۳ فروری ۱۹۳۷ء

(جواب ۴۹۳) بعض زمینیں الیسی تجمی ہول گئ کہ ان کی پیداوار میں عشر واجب نہ ہو (د) کیکن اگر ان کی پیداوار میں سے بھی احتیاطا عشر نکال دیاجائے یا س نیٹ سے کہ اس کے ذراعیہ سے بہت سے د پورے ہوجاتے ہیں نکال دیاجائے تواس کے استحسان اور جواز میں شبہ شمیں محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ '

١ و في المنزارعة أن كان البذر من رب الارض فعليه ( وفي الشامية ) والحاصل أن العشر عند الامام على رب
الارض مطلقا لما في البدائع أن المرارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج ( رد المحتار كتاب
الركاة باب العشر ٢ ٣٣٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) كيمن أمر تجدت كي سنادو قرمان مزرك پرسامان تجارت أن صرف أس پر بنمار هقا( پاييمو ب حمد )وادب دو أن (٣) وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة وهداية كتاب الركاة ٢٠١١ ط شركت علمية الملتان)

<sup>(</sup>٤) فاذا كانت اربعين سائمة وحال عليها الحول! ففيها شاة الى مانة و عشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مانتين الخ (هداية كتاب الزكاة باب صدقة السوايم فصل في الغنم ١٠.٩٠١ ط شركت علميه ملتان )

<sup>(</sup>۵) بیت بخش رئینون می ادنی عشر واجب بوت به و ما سقی بغرب او دالیه او سانیه ففیه نصف العشر علی الفولس الان السؤی و ما سقی بغرب او دالیه او سانیه ففیه نصف العشر علی الفولس الان السؤیة یکنو فید و هدایه کناب الزکان باب وکون الزروع والنساو ۱۰۲۰ طشر که علمیه ملتان اس طرال الزراد الخرب الزرون بی تربی و یحتمل آن یکون احتراز عما وجد فی دار الحرب فان ارضیها لیست ارض حراج او عشر از در المحتار اکتاب الزکان باب الزکان ۲۰۱۸ طسعید )

#### سر کاری مالیہ وینے سے عشر ساقط شمیں ہوتا

(سوال) ہماری طرف کے بعض ملاء کا خیال ہے کہ چونکہ ہماری زمینوں میں سے سر کاری مالیہ لیاجا تا ہےاب ان زمینوں کی پیداوار پر عشر امازم نہیں کیونکہ دو چیزوں کالزوم نہیں ہواکر تا؟

(جواب ۴۹۴) سر کاری مالیہ وینے ہے عشر ساقط شیں ہو تان ہال سر کاری مالیہ جتنادیا ہے اس کا عشر ساقط ہو گیا جتنا نلہ باقی رہائس کا عشر ادا کرنا چاہئے مثلاً دس من پیدا ہوائس میں سے دو من سر کار نے لے لیا توباقی آٹھ من کا عشر ادا کرے محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

#### وارالحرب كي زمين ميں عشروغير و نهيں.

(سوال) ہے پوراسٹیٹ کی زراعتی زمین ملکیت راجہ صاحب کی ہے رعیت کو زمین پر صرف یہ خل حاصل ہے کہ وہ فصل بو خاور کاٹ کر اپنے کام میں لائے اور جو مالگذاری اسٹیٹ کی طرف ہے مقرر ہے وہ سال بمال داخل خزانہ کرے زمین کو بیج ور بن کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے اور فصل بارش کے اوپر منحصر ہے آگر بارش بوئی تو ٹھیک ورنہ کچھ پیدائیس بو تا تواس زمین کی پیداوار کے بارے میں زکوۃ کا کیا حکم ہو تو کس حساب ہے زکوۃ نکالنی چاہئے ؟ المستفتی نمبر 1990 محمد حسین صاحب (ہے پوراسٹیٹ) مور مضان الاسلام منومبر عربی اور میں ہے اور کو اسٹیک اسٹریاست کی زمین کی پیداوار پرزکوۃ وعشر نمیں ہے (، محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'حواب میں کا اس ریاست کی زمین کی پیداوار پرزکوۃ وعشر نمیں ہے (، محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

#### عشر ہریپداوار میں ہے خواہ کم ہویازیادہ۔

(سوال) پیداوار کھیتی پر عشر جو طریقہ ہے لیعنی نہر کنویں پر بیسوال حصہ اوربارانی پر دسوال حصہ توکیا اس میں بھی نقدی شرائط ہیں اگر کسی کے یہال صرف ایک من ہی پیدا ہو تواس میں ہے عشر ذکالے یا نمیں ایسے غلا میں کے کھانا پکواکر مدر سہ اسلامیہ کے طلبہ اور تبلیغی حضر ات کو جن میں اکثر صاحب نصاب بھی رہتے ہیں کھلا سکتے ہیں یا نمیں المستفتی میال جی نور محمہ 'موضع نی ضلع گوڑگانوہ (جواب ۲۹۶) عشر ہر پیداوار میں ہے خواہ کم ہویازیادہ (۲) عشر یانصف عشر صرف غریبول کا حق ہو صاحب نصاب کودینا یا کھانا کھلانا جائز نمیں ہے دواہ کم ہویازیادہ (۲) عشر یانصف عشر صرف غریبول کا حق ہو صاحب نصاب کودینا یا کھانا کھلانا جائز نمیں ہے (۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

<sup>(</sup>۱) دیکھیں نعفی نمبر ۲ استاھا شد نمبر ۲

<sup>(</sup>٢) بير ماءً تراوا الحرب، وكاكيونك واراغرب كى زمين مين عشر وغيره شين فان ارضها ليست ارض خواج او عشو (رد المحتاد كتاب الوكوة باب الوكاز ٣٢٠/٢ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ويجب العشر عند ابي حنيفة في كل ما تخرجه الارض (هنديه كتاب الزكاة الباب السادس في زكاز الزروع والثمار ١٨٦/١ طرشيديه كوئنه)
 (٣) ويكوس صفى نمبر ١٨٦/١ طارشيد نمبرا

سابقه دارالاسلام کی خراجی زمینوں پر عشر .

(سوال ) ہندوستان کی جو زمینیں حکومت اسلامیہ کے عہد میں خراجی تھیں ان کی پیداوار میں آج جب کہ ہندوستان دارالاسلام نہیں رہاہے بمسلمانوں کے ذمہ عشر واجب ہو گایا نہیں ؟

(جواب) (از مونوی جمیل الرحمٰن سیوباروی)وبالله التوفیق اول چند مقامات ممهّد ہیں جن کے متیجہ میں جواب سوال یو ضاحت معلوم ہو سکتاہے۔

المقدمته الاولى۔ وجوب عشر کے بارے میں کتاب و سنت کا عموم اطلاق تواس کا مقتضی ہے کہ مسلمانوں کی ہریپیداوار میں خواہ وہ عشری زمینوں کی پیداوار ہویا خراجی زمینوں کی عشر واجب ہو قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ١٠، قال المحقق ابن الهمام أن العمومات تقتضيه مثل قوله عليه السلام ما سقت السماء ففيه العشر فانه يقتضي ان يوجب مع المحواج (فتح)٠٠) كيكن حنفيه نے اراضي خراجيه ہے وجوب عشر كوجو مر تفع قرار دیا ہے تواس کاباعث یہ حدیث مرفوع ہے قال ﷺ لا یجتمع علی مسلم حواج و عشر قال ابن همام ذکرہ ابن عدی فی الکامل (فتح جلد ٤)،٣،اور آثار صحابہ ہے ثابت ہو چکا ہے کہ وه اراضی خراجیه کا خراج اوا کیا کرتے تھے وقد صح ان الصحابة اشتوو ااراضی المخواج و کانوا یؤ دون خواجھا (ہدایہ) ، ، لہذا ائن عدی والی نص ند کور کی بناء پر چونکہ عشر و خراج کے در میان اجتماع جائز نہیں ہےاس لئے واضح طور پر بیہ ثابت ہو تاہے کہ خراجی زمینوں سے عشر ہی ساقط ہو گاخراج شیں اس تمہید سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ سقوط عشر کے لئے صرف وجوب خراج ہی مانع ہے ورنہ مقتفنائ العمل وجوب عشر بهقال ابن عابدين ان المانع من وجوبه كون الارض خراجية لانه لا يجتمع العشر مع الخراج فشمل العشريه وما ليست بعشرية ولا خراجي(شامي جلد ٢ ص ٦٦),ه، وقال انهم قد صرحوابان فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول وبانه ذكوة الثمار وبانه يجب في الارض الغير الخراجية وبانه يجب فيما ليس بعشري و لا خراجي الي ان قال لعموم قوله تعالىٰ ( شامي جلد ٣ ص ٣٥٣) ١٠، شاي كَلَّ إِسَ عبارت ہے یہ بھی واضح ہو گیا کہ فقہاء نے بعض اقسام اراضی کوجو لا عشر یہ دلا خراجیہ کہاہے تواس ہے ہیہ مراد ختیں کہ مسلمانوں کی نسی زمین پر نہ خراج واجب ہو اور نہ اس کی پیداوار میں عشر فرض ہو

ر ۱ ) اليقرة ۲۹۹

<sup>(</sup>٣-٢) كتاب السيرا باب العشرا والخراج ٢١٦٦ ط مصطفى حلبي مصر

<sup>(</sup>٤) كتاب السير باب العشر والخراج ٩٣/٧ شركت علميه ملتان

<sup>(</sup>٥) كتاب الزكاة باب العشر ٢٥/٦ ؟ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) كتاب الجهاد' بأب العشر والخراج مطلب اراضي المملكة والحوز لا عشر ية ' ولا خراجية ١٧٨/٤ ط سعيد)

وعلى فرض سقوط احراج لا يسقط العشر لان الارض المعدة للاستغلال لا تخلو من احدى الوظيفتين (شامى ٢/٦٨) ، ، ، بلحه الى اقسام ارائنى كو محض اصطلاح توظيف كى ، نا پر لا عشرى و انتراجى كما ميا بيت ما مد شائى نارائنى مملكت وارائنى معروشام كے بارے ميں جو طویل منت كى ت و بارائنى مملكت وارائنى معروشام كے بارے ميں جو طویل منت كى ت و بارائنى مملكت وارائنى معروشام كے بارے ميں جو طویل منت كى ت و بارائنى مملكت و ارائنى معروشام كے بارے ميں جو طویل منت كى بات كے وائنے كيا ہے (شائى باب العشر جلد الباب الخراج جلد ١٠)

المقدمة الثانية أخراق وجزيه وارالاسلام كى مخصوصات عين المذاجوطك وارالاسلام شين ربا وبرب خراق عقلاونقلا متصور شين عقال في البناية في بيان الجزية والخواج ان كلا منهما من احكاء دارنا فلما رضى بوجوب الخراج عليه رضى بان يكون من اهل دارنا (حاشية الهداية تحت قوله فاذا وضع عليه الخواج فهو ذمى بان خواج الارض بمنزلة خواج الراس النج) بهوقال شمس الانمة السوخسى ان خواج الارض لا يجب الاعلى من هو من اهل دار الاسلام لانه حكم من احكام المسلمين و حكم المسلمين لا يجرى الا على مسوط هو من اهل دارنا (سير كبير جلدة) ، مان خواج الاراضي تبع لخواج الجساجم (مبسوط باب العشر) و الغشر) و انه بمنزلة الفي (هدايه باب العشر والخراج) و،

المقدمة الثالثة عشر اور نراخ اليه و ظائف نمين بن من كوئى تغيرو تبدل ممكن نه بوبلا حالات كما ته يه يحى مقبدل بوجات بين مثال عشرى زمين اگركى كافر كياس يخيج جائے تووه نراجى بوجاتى النحواج اذاانقطع عنها ماء النحواج و صارت تسقى بماء العشر فهى عشرية (عالمگيريه باب العشر ص ٢) ١٠٠٠ النحواج و صارت تسقى بماء العشر فهى عشرية (عالمگيريه باب العشر ص ٢) ١٠٠٠ النحواج و صارت تسقى بماء العشر فهى عشرية (عالمگيريه باب العشر ص ٢) ١٠٠٠ النحواج و النافر بوجيد ير مسمانول من النحواج العشر على دار الخرب جديد ير مسمانول موادر النحوات توظيف قد يم كاياند نمين و والو ان قوما من المسلمين ارتدوااو غلبوا على دار هم او على دار من ديار المسلمين و صارت دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون (الى ) فان اسلم المسلمين و صارت دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون (الى ) فان اسلم دراريهم و اموالهم فالامام فيها بالخيار ان شاء قسمها بين الغانمين و جعل على دراريهم واموالهم فالامام فيها بالخيار ان شاء قسمها بين الغانمين و وضع على الاراضى العشروان شاء عليهم بالنساء والذرارى والاموال والاراضى ووضع على اراضيهم الخراج ان شاء وان شاء وضع عليها العشروان راى الامام ان يجعل المنام ان يجعل الدوات والنوات والامام ان يجعل الدوات والدوات والدوات والدوات والامام ان يجعل

<sup>,</sup> ١ ) كتاب الزكاة! باب العبير "مطلب مهم في حكم اراضي مصر" والشام السلطانية ٣٢٧٠٢ ط سعبد )

<sup>(</sup>٢) هدايد كتاب السير باب المستاس ٢ ٦٨٥ طشوكت علمية ملتان)

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير

<sup>(</sup>٤) ٢٠٨٢ ط دار المعرَّفة بيروت

<sup>(</sup>۵) ۲۰۰۲ ه طاشرکت علمیه ملتان (۲) ۲۳۷/۲ طاماجدید کواسه

ماکان من اراضیهم عشر یا علی حاله وما کان خراجیا علی حاله فله ذلك ( الی اخر البحث عالمگیری ج ۲ ص ۸۲۲)،

ان مقدمات کا ما تحسل ہے ہے کہ مسلمانوں کی پیداوار میں تھم اصلی وجوب عشر ہے لیکن وجوب خراج کے عارض کی بناء پر شر عاوجوب عشر مر تفع ہوجا تا ہے لہذا جب وجوب خراج کسی علاقہ صحیحہ کی بنا پر مر تفع ہوجا تا ہے لہذا جب وجوب خراج کسی علاقہ صحیحہ کی بنا پر مر تفع ہوجا ہے تو مقاضات اصل یعنی وجوب عشر عود کر آئے گااور چو نکہ ہندوستان کے دارالا سلام نہ رہنے کی شکل میں وجوب فراج مر تفع ہو چکا ہے اس لئے یمال کی جو زمینیں پہلے ہے عشر کی تھیں اب ارتفاع مانع کی بناء بران کی بیداوار میں بھی مسلمانوں کے ذمہ عشر واجب ہوگا۔

خلاصہ بیہ کہ مسلمانان ہندو ستان کی پیداوار میں۔اس وقت علی الاطلاق عشر واجب ہے۔ لعموم اطلاقات الكتاب والسنة كما بيناه آخركام يروفع وفل ك طوريديه الثاره ناكز مين كه شرت يه ئبير جلد جہارم ميں اراضي وارائح ب ئے بارے ميں يہ جو تصريح ہےان العشو والمنحواج انھا يجب في اراضي المسلمين وهذه اراضي اهل الحرب واراضي اهل الحرب ليست بعشرية ولا خواجیة ، ۱۰ اس سے معلوم ہو تاہے کہ دارالحرب میں علی الاطلاق عشر واجب نہیں ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ وجوب عشر کے لئے ملک الارض شرط ہے تواس کے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ صاحبین کے مسلک مفتی ہہ کے مطابق وجوب عشر کے لئے محض ملک الخارج کافی ہے۔ قال في البدائع ملك الارض ليس بشرط لو جوب العشر وانما الشرط ملك الخارج فتجب في الاراضي التي لا مالك لها وهي الاراضي الموقوفه لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الخ (بدانع ص ٥٧ ج٢) ، وقال ابن عابدين قد صرحوا بان فرضية العشر ثابتة بالكتب والسنة (الي) وبان الملك غير شرط فيه ملك الخارج (شامي ص ٣٥٢ ج٣)،، اور اي قول يروبوب العثر على المتاجر متفرع بوقالا على المستاجر كمستعير مسلم و في الحاوى بقولهما ناخذ (درمختار' باب العشر) ,ہ، چنانچہ کی باعث ہے کہ زمین کے مالک اگر کقار ہول تو اس کے مسلمان کا شتکاروں پر عشر واجب ہے 'ولو اعارہا من کافر فکذلك الجواب عندهما لان العشر عندهما في الخارج على كل حال (بدائع الصنائع ص ٧٥ ج٢), مرالله تعالى اعلم و علمه اتم واحكم

<sup>(</sup>١) كتاب السير" باب الرابع في الغنائم" فصل في الغنائم ٢ / ٥ - ٢ - ٦ ٢ ط كوئنه

<sup>(</sup>٢) باب تمبر ٣ ، ٣ من الخمس في المعدن ٥ :٢ ١ ٢ ط حركت الانقلاب الاسلامية افغانية)

٣٠) كتاب الزكاة فصل واما شرائط الفرضية ٢٠٦٠ ظ سعيد

<sup>(</sup>٤) كتاب الجهاد باب العشر والخراج ١٧٨،٤ ط سعيد

<sup>(</sup>٥) كتاب الزكاة باب العشر ٢٣٤/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>٦) كتاب الزكاة' فصل و اما شرائط الفرضية ٢/٣٥ ط سعيد

الاحقو الافقو محمد تجميس الرحمن السيوباروى غفر لد ١٨ محر مالحرام المسياه تضديق شخ الفند والاوب حفرت مولانا (محمد اعزاز على غفر لد) صاحب مفتى دارالعلوم ديوبند ٢٠ منز المسياه (مهر دارالا فقاء دارالعلوم ديوبند) شديق مولانا (مسعودا حمد عفا الله عند دارالعلوم ديوبند) تضديق مولانا (مسعودا حمد عفا الله عند دارالعلوم ديوبند) تضديق فخ العاما حضرت مولانا ميد (فخر الدين احمد نفر له مدرس مدرسه شابى مسجد مراد آباد) وسانوت از حضرت مفتى اعظم ) مهندوستان كي زمينول مين في صورت پيدا بهور بي به اس په فور كرناور نيج مسلمانون كو محكم بتانا شروري به يو ترازياه و نور فوركرنا و رئيج مسلمانون كو محكم بتانا شروري به يو ترازياه و نور فوركون تنبيل دوشي شيس دالتي اس كن درازياه و نور فوركون الوريوري شقيق سيد تكويز ماليد و ناور فوركون تنبيل دوشي شيس دالتي اس كن درازياه و نور فوركوري تنبيل درايوري شقيق سيد تكويز ماليد و ناور الوري شقيق سيد تكويز ميان الله دوركوري الميد و ترازياه و ناور الوري شقيق سيد تكويز مين الميد و تكويز مين الميد و توركوري الميد و ترازياه و ناور الوري تنظيق الميد تكويز مين الميد و ترازياه و ناور الوري الميد و تحديد الميد و توركوري الميد و ترازياه و ناور الميد و ترازياه و ناور الميد و ترازيا و ترازياه و توركوري الميد و ترازياه و ناور الميد و ترازيا و ترازياه و ترازيا و ترازياه و ترازيا و ت

### آٹھوال باب صد قات نافلہ

#### غنی کو نفلی صد قه دینا

(مسوال) یہاں پرزبر دست نزائ ہے کہ آیا عنی آدمی جس پرز کوۃ دینی فرض ہے صدقہ نافلہ کامال کھا سکتا ہے یا نہیں ایک فریق مدمی ہے کہ غنی من علیہ الز کوۃ بلاروک ٹوک صدقہ نافلہ کھا سکتا ہے اس پر عاکوئی مواخذہ نہیں صدقہ نافلہ کے اکل میں خریب وامیر کا کوئی امتیاز نہیں دوسر افریق مدمی ہے کہ غنی من علیہ الصدقہ کے لئے صدقہ نافلہ کا ابطور صدقہ کے کھانا ہر گزشر عاجائز نہیں ہو سکتا ورنہ امر ام کے مقابلہ میں غرباء کو کوئی ہو جھے گاہی نہیں۔المستفتی نمبر ۱۹۰۱ نافلام محمد صاحب (ملتان) ۲ اجمادی الاول ۵۵ سواھم ۸ اگست ۲ ساواء

(جواب ٣٩٨) عنی مالک نصاب کواگر صدقه نافله دیاجائے تووه صدقه نهیں رہتا ہم یا بریہ ہوجاتا ہے ایمنی دینے والے کو صدقه کا تواب نہیں ملے گا اور غنی اگر کھالے گا تو صدقه کھانے والانه ہو گاہدے مدیہ کھانے والا قرار دیاجائے گان فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له ویلی

ر١) لان الصدقة على الغني هبة رالدر المختار كتاب الهبة ٥٩٨/٥ ط سعيد

#### نوال باب بیت المال اور قومی فنڈ

اليسے اداروں كوز كوة ديناجو غربيوں كو قرضه ديتے ہيں .

(جواب ۹۹۹) بیت المال کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اموال جمع کے جائیں اور اپنے اپنے مصرف میں صرف کئے جائیں فقہاء نے چاربیت المال ذکر کئے ہیں (اول) خمس فنیمت اور رکاز رکھنے کے لئے (دوم) زکوۃ سوائم اور عشر و فیر ہ رکھنے کے لے (سوم) خراج اور جزیہ و فیر ہ کے لئے (چمارم) اورات اموال کے لئے (ا) پہلی دو قسموں کے بیت المال کے اموال کا مصرف فقر او مساکین اور وہ مواقع ہیں جو نفس قرآنی (واعلموا ان ما غنمت مالنے الاور انسا الصدقات للفقراء النے (اپن ایمادر ست نہیں حفیہ کے نزدیک شملیک ضروری ہے (ا) ان کو بطور قرض کے دینااور پھر والی لینادر ست نہیں سے طالب علم کو شملیک کے طور یر دیا جائے تو جائز ہے اس طرح مسافر کو اشاعت اسلام میں بھی اگر

ر ١ ) شعر ابيوات المال اربعة لكل مصارف بينتها العالمونا فاولها الغنائم والكنوز اركاز بعدها المتصد قونا ( الدر المختار كتاب الزكاة اباب العشر ٣٣٧/٢ طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) واعلموا انما عنتم من شي فان لله خمسه وللرسول ولذي القزيي واليتامي والمساكين وابن السبيل (الانفال ٤١)
 (٣) انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله و ابن السبيل التوبة ٦٠

<sup>(</sup>٣) دِيَعِينَ فَيْ نَبِرِينٍ مِن أَبِيرِ اللَّهِ عَبِراً

منتجق کی تملیک کے طور پر دیاجائے تو جائز ہو گاور نہ نہیں ۱۰۰مجمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

اجتماعی ادارے کا قرض دینے کے لئے تکثوں کی شرط لگانا.

(سوال) موضع نواب گنج صلع پر تاب گرھ باغ میں تقریبادو سوگھر مسلمانوں کے ہیں جس میں اسوال) موضع نواب گنج صلع پر تاب گرھ باغ میں القریبادوں کو سودی قرض سے بھانا ہ علاوہ اس کے متاجوں الوار ثوں کی بیوں کی جمیز و تکفین اور تیبوں ابدواؤں کی امداد کرنا ہے مگر اب تک زرائع آمد نی الیے نہیں جس سے خرج آمد ورفت پورا ہو سکے یہ بھی واضح رہے کسی مسلمان پر کسی قشم کا چندہ نہیں ہم باکل ضافی ہے اور مسلمان کا شتاکاروں کو روپیہ تخم رہزی کے لئے کمان سے دیاجاوے آن کمیٹی یہ طے کرتی بالکل ضافی ہے اور مسلمان کا شتاکاروں کو روپیہ تخم رہزی کے لئے کمان سے دیاجاوے آن کمیٹی یہ طے کرتی بالکل ضافی ہے اور مسلمان کا شتاکاروں کو روپیہ تخم رہزی کے لئے کمان سے دیاجاوے آن کمیٹی یہ طے کرتی ورخواست وے توبلا سودی قرضہ بڑا ہو گئے والے جانیں ایعنی خلط قرض وار لیکر فارم پر چہپاں کر ک درخواست وے توبلا سودی قرضہ تین ماہ کے لئے دیاجاوے ایک روپے سے پانچ روپ تک کے قرض دار کو دو آنے کا خلاص کی تیاب گرھ مور خد موسم ہو ہے ایک کے قرض حوار بی خارم کے نکٹوں کی قیمت قرض خواہوں سے گئوں کی قیمت قرض خواہوں سے لیکر قرض دیا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ قیمت کا خواہوں کے لیکر قرض دیا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ قیمت کا خواہوں کے لیکر قرض دیا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ قیمت کا کھوں کی لینا قرض خواہوں سے جند سودی می دوہوں سے بیند میں کواہوں سے گئوں کی لینا قرض خواہوں سے لیکر قرض دیا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ قیمت کا کھوں کی لینا قرض خواہوں سے جند سے دوہوں سے دوہوں ہے دوہوں

اجابه وكتبه حبيب المرسكين نائب مفتى مدرسه اميينيه 'وبلي

(جواب ، ، ک) ہوالموفق اس تکٹ کی لاحت کی ٹنجائش ہے کیونکہ میر قم دفتری مصارف کے کام میں آئے گی کسی شخص کے ذاتی مفاد کے لئے قرنس پر کوئی سود نہیں ہے، ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'د بلی

موجوده دور میں بیت المال کی ضرور ت.

(الجمعية مورخه ۵اپريل **۱۹۳**۰)

(سوال) موجودہ صدی میں کس قدر مسلمانوں کی جائیدادیں سودید کی نذر ہو پھی ہیں آئندہ ان کی حفاظت کے لئے ایک اسلامی مالیہ لیعنی بیت المال کا افتتاح کرنا ضروری ہے یا نمیں ؟

(جواب ۲۰۱۶) مسلمانوں کی موجودہ تاہی اور ہر طرف سے ذلت آمیز نیستی اس درجہ تک پیٹی گئی ہے

(۱) كيمين سفي نبر مه يعوماشد نم ۳

<sup>(</sup>۳-۴) دونوں حکتر ات کے جو اوں کی تفیق شاید الگ الگ ہے ' پہنے جو اب میں ناجائز اور سود کمانس ہے کہ قرین و ہند دہمی و کا خانہ ہے اور نکک کی رقم بھی ڈاکٹانہ میں جاتی ہے اور معلوم یہ جو تاہے کہ نکلت کی رقم ایل قیمت سے زیادہ ہے جب قرینس زیادہ و تو نکس ن قیمت مجمل زیادہ و صول کر تاہے

اور دوسرے جواب میں کلٹ پررتم و سول کرے والوں کے کاغذات اور و فتری اخراجات کؤید انظر رکھا گیا ہے۔

کہ اب اس سے غفلت اور اغماض بر تنا قومی جرم ہو گیا ہے اس میں بھی شک نہیں کہ فد ہبی لا پروائی اور جہالت کے علاوہ اقتصادی کمزوری بھی اسباب تباہی میں سے برا سبب ہے سودی قرضوں نے ان کی جائیدادوں ' تجار توں کو اندر ہی اندر کھا کر غارت کر دیا ہے اور رات دن ان کو ہلا کت کے عمیق غار کی طرف کئے جارہے ہیں ایسی حالت میں تمام الیسی تدبیر ہیں جو مسلم قومیت کو اس مہیب اور مملک خطر سے بچانے میں مؤثر اور مفید ہوں عمل میں لا نابررگان قوم کا انسانی و ملی فریضہ ہے بلا شبہ اگر قومی بیت سے بچانے میں مؤثر اور صفید ہوں عمل میں لا نابررگان قوم کا انسانی و ملی فریضہ ہے بلا شبہ اگر قومی بیت المال قائم ہو جائے اور صحیح اصول پر اس کی تر تیب و تنظیم کرلی جائے تو تمام مفاسد کا و فعیہ آسانی ہو سات اور اس صورت میں قوم مسلم دین و دنیا کے فوا کدوبر کات سے مالا مال ہو جائے گی۔ واحد انمو فق تو سکتا ہے اور اس صورت میں قوم مسلم دین و دنیا کے فوا کدوبر کات سے مالا مال ہو جائے گی۔ واحد انمو فق تحد کنا بیت اللہ غفر لہ ' دبلی

الجواب تعجیح۔ وحید حسبن مدرسه امینیه'محمد عنایت الله عفی عنه مدرسه نعمانیه' تاج الدین عفی عنه مدرسه رحیمیه

خدا بخش عفی عنه مدر سه امینیه 'نورالحسن عفی عنه مدر سه حسین بخش 'محمد فریداللّه مدر سه نعمانیه 'ضیاء الحق عفی عنه (دیوبندی)مدر سه امینیه

ایسے ادارے کوز کو قادیناجو غریبوں کو قرضہ فراہم کرتا ہو.

(سوال) وہلی کے پنجابی سوداگران نے جوبغر من تجارت کلکتہ میں بودوباش اختیار کئے ہوئے ہیں اپنی ایک توبی جہائی سوداگران کے جوبئے ہیں اپنی ایک توبی جہاعت بنائی ہے جس کا مقصدیہ ہے کہ آپس میں محبت و شفقت کے جذبہ کو فروغ دیا جائے آپس میں محبت و شفقت کے جذبہ کو فروغ دیا جائے آپس میں کے تنازعات کا فیصلہ کیا جائے اور اپنے یہال کے ناداروں اور بیکاروں کو کام سے لگانے کی کو شش کی

جائے ناداروں کی کفالت اور انسداد برکاری کے سلسلہ میں ایک امدادی شعبہ قائم کیا گیاہے اور پہنچہ رویب تھی فراہم کیا گیا ہے لیکن امداد کی یہ صور ت اختیار کی گئی ہے کہ کسی کور قم بالمقطع نہ دی جائے کسی کے و ظیغے مقرر نہ کئے جاویں بلحہ ضرورت مند کی (جو قوم کا فرد ہو) امدادا لیک ایسی صورت ہے کی جائے کہ جس کے ذرابعہ وہ کوئی کام کر سکے اور ایک مدت معینہ کے بعد (جو ضرورت مند کے احوال پر منحصر ہے ) جور قم امداد کے طور پر دی گنی ہو جمعیت کو واپس مل جائے لیعنی امداد قطعی نہ ہو بلحہ عارضی جسورت قرض ہو تاکہ ایک رقم ہے ہر کھر کر متعدد اشخاص فائدہ حاصل کرلیں اور سلسلہ قائم رہے کیو کلہ قوت بازہ سے روپیہ پیدا کرنے کے قابل بناناہے جوابیخ جائز اخراجات کی کفالت کر سکے اِس وجہ ہے طالب امداد کے لئے ضروری رکھا گیاہے کہ کسی قشم کی صانت پیش کرے چاہےوہ کسی معتبر شخص کی صانت ہویا شمی الیسی چیز کی عنمان مہلے ہے اس کے پاس موجود ہو ( مثلاً معمولی زیوراور کپڑا ) یا پھروہی مال جو امداد شد د ر قم سے خریدا جانے وہی بطور صانت ر کھا جائے اور حساب و کتاب با قاعد ور کھا جانے مقصد اس شرط سے صرف انتاہے کہ سائل کے اوپر ہر ایک وقت ایک قشم کا دباؤر ہے جوا ہے اپنے فرائفل ہے عافل نہ کروے یہ ظاہر ہے کہ الیق تجویز کے لئے۔ایک رقم کثیر کی ضررت ہے اور امداد بھی بعض حالات میں سود وسواز ھائی سورویے تک کی گئی ہے متلہ در چیش میہ ہے کہ زکوۃ کے روپے ہے اس فنڈ کو فروغ دیا جا سکتا ہے یا نسیں روپید لینے والی جمعیت ہے اس کو خرج کرنے کا اختیار بھی جمعیت کوہے جو شخص اس فند میں ایک د فعہ روپیہ دیدے اس کو دائیں نہیں دیا جائے گا اب تک اس معاملے میں جلقے کے علاء ت جو مئلہ دریافت کیا گیا تو مختلف جواہات ملے اس وجہ ہے آپ ہے گزارش ہے کہ براہ مهر بانی اس بارے میں اینافتو کی دیکر عندالقد ماجور ہوں۔

المستفتی نمبر ۲۳۵۵ جمعیت قوم پنجابیان دیلی مقیم کلکته ۵ جمادی الاول عر<u>صوا</u>ه م مجولائی <u>۱۹۳۸ء</u>

(جواب ۲ • ۶) قوم کی امداد کی غرض ہے یہ تجویز بہت انجیمی اور مبارک اور مفید تجویز ہے اس میں امداد ی رقوم اور صد قات نافلہ دیئے جا سکتے ہیں۔

لیکن زکوۃ اور صد قات واجبہ (صدقہ فطرو کفارات) کی رقم اس میں نہیں دی جاسکتی کیونکہ حنفیہ کے اصول کے محمول شرط ہے۔ اداور اس میں اصول کے محمول شرط ہے۔ اداور اس میں چونگہ رقم ملیک مستحق شرط ہے۔ اداور اس میں چونگہ رقم ملیکا نہیں دی جائے گیاس لئے ذکوۃ ادانہ ہوئی حفیہ تو ایس صور تول میں بھی زکوۃ کی رقم خرچ کرنے کوٹا جائز کہتے ہیں جن میں والیس بھی نہیں

 <sup>(</sup>١) ويشترط أن يكون المصرف تمليكاً ١٧ أباحة كمامر ١ ولا يصرف إلى بناء نحو مسجد ولا إلى كفن النيت وقضاء دينه الخ ( وفي الشامية ) قوله نحو مسجد كبناء القناطر والسقايات وأصلاح الطرقات وكرى الانهار ( كال مالا تمليك فيه الخ ( ود المحتار كتاب الزكاة باب المصرف ٢ ٤٤٣ طاسعيد )

تفایة المفتی جلد جہارم تعلیک نہ ہونے کی وجہ ہے اُلوقالا انہیں ہوتی جیسے انٹمیر مسجد ' تغمیر جاہ ِ ' تکفین وغیر ہ' (۱۰س فنڈ میں زکوۃ کی رقوم جس قدر لی جانبیں وہ بطور شمایک بغیر عوض خرچ کرنی ہوں گی۔ محمد كفايت الله كان الله له وبل

## كتاب الجح والزيارة

### پهلاباب فرضیت حج مسوده قانون حج پر تفصیلی نظر

( ۴۰۳) هج پر جانے کیلئے واپسی کا کرایہ پہلے جمع کرانے کی شرط مذہبی مداخلت ہے . ( سه روزه اخبار الجمعیتہ شارہ نمبر ۳ جلد نمبر امور خه ۴ افروری ۱۹۲۵ء موار جب ۳۳ یاھ)

### حجاج کے لئے واپسی ٹکٹ کی نار واقید

آج کل مجلس واضع قوانین ہند (اسمبلی) ہیں قانون جازرانی ہند کے بعض و فعات کی تر میم و اضافہ کا ایک مسودہ قانون زیر غور ہے جہ کا مفادیہ ہے کہ زائرین بیت الحرام ( حجاج) پر قانو نا اوزم کردیں جو جانے کہ وہ جاتے وقت واپس کا نکٹ خریدیں یابقد ر نکٹ واپس کی رقم اس افسر کے پاس جمع کردیں جو کور نمنٹ کی جانب ہے اس کام کے لئے نامز دکر دیا جائے گا اس پابندی کے عائد کرنے کی وجہ بیمیان کی جاتی ہونے کے بڑی رہتی جاتی ہو اپنی حاجیوں کی ایک معقول تعداد جدہ میں ہوجہ کرایہ واپسی نہ ہونے کے بڑی رہتی ہو اور خود بھی ناواری اور فقر و فاقہ کی وجہ سے طرح طرح کے امر اض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور الل جدد کے لئے بھی ایک معیبت اور بلائے بدر ماں ہو جاتی ہے عرب حکومت ایسے حاجیوں کو ہندو ستان لے جانے گئے نقاضا کرتی ہے اور گور نمنٹ ہند کے پاس ایسی کوئی مد نہیں کہ اس میں سے الن ناوار حجاج حاجی کہ تو کر اید دیکر ہندوستان بینچایا جائے اس لئے ضروری ہے کہ اس قشم کا ایک قانون بنایا جائے کہ کوئی حد بی ہندوستان سے اس وقت تک روانہ نہ ہو سکے جب تک وہ اپنی واپسی کا با قاعدہ انتظام نہ کردے اور اس کی صورت بھی ہے کہ یا واپسی کا عمل خرید ہیں اس قدرر قم جمع کردے۔

#### مسلمان ممبران التنمبلي مين اختلاف

اسمبلی کے مسلمان ممبروں میں اس قانون کے متعلق اختلاف رائے ہو گیابعض ممبران نے اس کو ند ہبی مداخلت سمجھالور اس بناپراس کی مخالفت کی اور بعض ممبران نے اس کو ایک انتظامی ضرور ئی قانون قرار دیااور اس میں مذہبی مداخلت کو تسلیم نہ کمیالور اس کے حق میں رائے دی۔

قانون قرار دیااور اس میں مذہبی مداخلت کو تسلیم نہ کمیالور اس کے حق میں رائے دی۔

گور نمنٹ نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان ممبران اسمبلی میں اختلاف ہے اس مسودہ قانون کو بہت

سے تعلیم یافتہ اور عہدے واران اور رؤسا کے پاس بھیجااور جمعیتہ علا کے پاس بھی بھیجا کہ اس کے متعلق اہل الرائے اور ند ہبی جماعتیں اپنی رائے کا اظہار کریں جمعیتہ علا کے اجلاس مراد آباد میں یہ مسئلہ زیر بحث آیااور دو گھنٹے کامل اس پر مباحثہ ہو تار ہاموا فق و مخالف آراء کا اظہار اور طرفین ہے استد لال وجواب کا خوب معرکہ رہابلآ خر اجلاس نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو جمعیتہ علما کی مجلس عاملہ کے سپر دکر دیاجائے تاکہ وہ آخری فیصلے سے گور نمنٹ کو مطلع کر دے۔

### جمعية علماكي مجلس عامله كاأجلاس

۳۸ جنوری کویہ مسودہ اسمبلی میں پیش ہونے والا تھااس لئے ۲۶ جنوری کو جمعیۃ علما کی مجلس ماملہ کا جلاس منعقد ہوالوراس میں اس مسئلے پر از سر نو مباحثہ ہوابالآ خر کثرت رائے ہے طے ہوا کہ اس قشم کا قانون مذہبی عبادت میں ایک قشم کی رکاوٹ ہے اس لئے مسلمان ہر گزاس قانون ہے اتفاق نہیں کر سکتے۔

اس تجویز کی پوری نقل اس سے قبل شائع ہو چک ہے اور گور نمنٹ ہند کے پاس بھی بھتے دی ٹی ہے۔

ہمیں ہوا ہے ۲۸ جنوری کو یہ مسئلہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوابا ہے آج و فروری تک بھی اسمبلی میں نہیں آیا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسلمان ممبر ان اسمبلی میں سے کئی صاحب اب بھی اس قانون کے حق میں ہیں اور وہ اس کو قد ہمی مداخلت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر بحث کرکے اچھی طرح روشن کردیا جائے امید ہے کہ ممبر ان اسمبلی اور دیگر اہل الرائے معزرات سلور ذیل پر بوری توجہ سے غور فرما نمیں گے۔

### قانون زیر تجویز میں مذہبی مداخلت کیوں ہے ہ

قیج بیت اللہ ایک ند ہی عبادت ہے جو مسلمان کہ زاد ور اصلہ کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر فرض ہے اور جولوگ استطاعت شیں رکھتے ان پر تو فرض نہیں الیکن اگر جج اداکریں تو بقینان کا تی بھی عبادت سے رو گناہے اور کہی ند ہمی عبادت سے رو گناہے اور کہی ند ہمی مداخلت ہے بہت سے لوگ جن کے پاس جائے کے لئے جماز کے کرایہ کے سوا پچھ نہیں ہو تا مگر وہ نیارت بیت اللہ کے شوق میں اخلاص قلب کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی صنعت و حرفت کے ذریعے سے وہال روپیہ حاصل کر کے نہ صرف گزارہ کرتے ہیں بیعہ واپسی کا کرایہ بھی میا کر لیتے ہیں بہت سے لوگ وہال رہ بھے اور واپس نے اور کسی سے اوگ میں بہت سے لوگ بعد فراغ تج وگر بلادا سلامیہ کی سیاحت کا ارادہ رکھتے ہیں ایسے تمام لوگوں پر واپس کا مکٹ لازم کر وینا ان بعد فراغ تج وگر بلادا سلامیہ کی سیاحت کا ارادہ رکھتے ہیں ایسے تمام لوگوں پر واپس کا مکٹ لازم کر وینا ان کے ایک نیک کام اور عبادت کے ارادے میں مشکلات پیدا کر نااور روکنا نہیں تواور کیا ہے۔

قانون زیر تبحویز مسلمانوں کے لئے پحد مضر ہے

حجاج کی جو تعداد واپس نہیں آتی اس میں کئی تشم کے لوگ ہوتے ہیں ایک توہ جو جج کر کے دیگر بلاد اسلامیہ کی سیر و سیاحت کے لئے چلے جاتے ہیں دو سرے وہ جنہوں نے ہمیشہ کے لئے یا ایک طویل مدت کے واسطے تجاز میں اقامت کرلی تمسرے وہ جو ہماری یا کسی دو سری وجہ ہے انتقال کر گئے گزشتہ سال تقریباً پانٹی جیم ہ ار ہندو ستانی حاجی و فات پاگئے تھے اور ہر سال اس قشم کے واقعات مم ویش آتے رہتے ہیں ان تمام لوگوں کا کرایہ واپسی ضائع یا مثل ضائع شدہ کے سمجھنا چاہئے۔

اعدادوشار کے لحاظ سے نقصان عظیم

#### يهلا نقصان

ایک بزار حاجیوں کی ناداری کے تاوان میں انیس بزار حاجیوں پر ایک الیمی پابندی عائد کی حائد کی حائد کی حائد کی حاق ہے جسے وہ مذہبی مداخلت سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ انصاف کا تقاضایہ ہے کہ اس چھوٹی ہی جماعت کی ناداری کے نتائج رفع کرنے کے لئے سبیل کی جائے نہائے دفع کرنے کے لئے سبیل کی جائے یہ کہ اس جیس گئی جماعت اور عام حجاج پر ذال دیا جائے۔

#### دوسر انقصان

ان ایک بزار نادار تجائے کے کرایہ والیس (پھھٹر بزارروپیہ) کو محفوظ کرنے کے لئے انیس بنار ماجیوں ہے ہم ایکھ بجیس بزار روپیہ وو تمین مہینے اور بعض حالات میں چار مہینے پہلے وصول کر لینا کون ہے تجارتی اقتصادی انتظامی اصول کی روہے جائزے میں پوچھتا بول کہ یہ بچار الکھ بجیس بزار تواہب مستطیع اصحاب کا ہے 'جن کی واپسی میں کوئی خطرہ ہی ضیں تھاتو یہ روپیہ جمازرال کمپنی یا گور نمنٹ کے افسر مجازنے تین چار مسینے پہلے کس حق سے ان حجاج ہے وصول کیا اور اتنی بڑی رقم کوایک عرصہ دراز تک اپنے قبضہ میں رکھ کر خود فائدہ اٹھایا اور حجاج کو خسارہ اور نقصان پہنچایا۔

تيسر انقصان

تجربہ شاید ہے کہ جج کوجانے کے وقت جہازوں کے کرایہ کی شرح زیادہ ہوتی ہواوہ اپسی میں بسااہ قات بہت کم کرایہ ہوجاتا ہے اکثر ایسا ہوا ہے کہ جاتے وقت سے روپیہ دیکر حاجی گئے ہیں اور واپسی ہیں۔ دیکر آئے ہیں پاس واپسی کا ٹکٹ لازم کر دینے میں حاجیوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ان کو جاتے وقت کی زیادہ شرح کرایہ کے موافق واپسی کا کرایہ بھی اداکر ناپڑے گااور واپسی کے وقت کی کرایہ کی صورت ان کے لئے مسدود ہو جائے گئ کمپنیاں کرایہ کم نہ کریں گی کیونکہ یا تو وہ بذر بجہ واپنی کرایہ کی صورت ان کے لئے مسدود ہو جائے گئ کمپنیاں کرایہ کم نہ کریں گی کیونکہ یا تو وہ بذر بجہ واپنی گلٹ کے پہلے ہی پوراکرایہ وصول کر چکی جواں گی یاان کو اطمینان ہوگا کہ باقی ہاندہ حجاج کارو پیہ حسب شرح سابی جمع ہے۔

پیں اگر .... روپیہ شرح کرایہ ہے جس ہزار حاجی آتے توان کو چارا ا کھ روپیہ ادا کرنا ہو تالیکن قانون زیر تجویز کے ہموجب ان کو پندرہ اا کھ روپ پہلے ہی دینا ہو گا یعنی گیارہ لا کھ روپیہ کا حاجیوں کو نقصان ہو گاجو جماز رال کمپنی ان سے ناحق وصول کرے گی۔

مسوده قانون والیس نکٹ قطعانامعقول ہے

پس بہ مسودہ قانون کسی طرح معقول اور قابل قبول نہیں کیونکہ ایک ہزار تجاج کی ناداری اول تو کوئی جرم نہیں کیونکہ بسااو قات ناداری ایسے اسباب سے پیدا ہو جاتی ہے جس میں حاجی پچارے مطعامعذور بے گناہ ہوتے ہیں دو سرے یہ کہ آگر بالفرض مان بھی لیاجائے کہ ان کی مجر مانہ کو تاہی بھی ہے تاہم ایک ہزار کی کو تاہی میں انہیں ہزار کی رقم خطیر تاہم ایک ہزار کی کو تاہی میں ہزار کی رقم خطیر دویا تین بازار کی کو تاہی معلوم نہیں ہوسکتا کہ دویا تین باجار مینے پہلے جمع کر الین کسی طرح معقول نہیں یہ کہنا کہ چو نکہ ابتدا میں معلوم نہیں ہوسکتا کہ وایا شخص ناداری میں پڑارہ جائے گااور کون نہیں اس لئے مجبوراً سب پر نکٹ واپسی لازم کرنے کا قانون بنانا پڑتا ہے عذر گناہ بر تراز گناہ کامصداق ہے۔

ہم رات دن ویکھتے ہیں کہ ریل میں بہت ہے لوگ مقدار معین ہے ذیادہ اسباب لے جاتے ہیں 'یا اپنے ہم راہیوں سے تعت کم لیتے ہیں لیعنی جائے چار تکٹول کے تین ہی لئے اور راستہ میں چیکر یا مغنول مقصود کا تعت باد انہیں کپڑ کر باقی کرا ہے ما گلاہ اور اسالو قات مجرم کے پاس اوائے مطالبہ کے لئے گھے۔ نہیں ہو تااور گھنٹول جھٹز اربتا ہ اور ملاز مین ریلوے کو سخت پر بیٹانی اٹھانی پڑتی ہے پس اگر اس کے انسداد کے لئے الیہا قانون بنایا جائے کہ ہم مسافر جو فلٹ فریدے وہ ایک خاص مقدار کی مزیدر قم بھی جن آسداد کے لئے الیہا قانون بنایا جائے کہ ہم مسافر جو فلٹ فریدے وہ ایک خاص مقدار کی مزیدر قم بھی جن کید ہے۔ تاکہ اس کی کو تاہی یا خیانت ثابت ہونے پر اس رقم ہے ریلوے کا مطالبہ وصول کیا جاسکے تو ہیں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قانون کو کوئی ذی رائے آدمی معقول قرار دے سکتا ہے۔

جس طرح ریلوے کے ایسے خانن اور دیدہ دلیر مسافروں کی ان حرکات کا انسداد ضروری ہے

سرائ کا یہ طریقہ نہیں کہ تمام نئر بف اور بے گناہ مسافرول سے بلاوجہ روپیہ وصول کیا جائے اس طری جدہ کے معذور بادار حجاج کی تکلیف رفع کرنے کی فکر بھی ضروری ہے مگراس کا میہ طریقہ معقول نہیں کہ بلاوجہ تمام مستطیع حجاج پر ایک خلاف ند بہب پابندی عائد کردی جائے اور ان کا چودہ پندرہ لا کھروپیہ دو تمین مسینے پہلے بلاوجہ جمع کر الیا جائے اور واپنی میں کرایہ کی کمی کے فائدے کو مسدود کرکے دس گیارہ لا کھروپیہ کا صروپیہ کا حر ہے تاکہ دو بیہ کا صروبیہ کا میں کرایہ کی ایک کا حروبیہ کا میں کہ تاکہ دو بیہ کا حر ہے تقصال بہنچایا جائے۔

اُکر گور نمنٹ اور ممبر ان اسمبلی اس مشکل کاکوئی معقول حل نمیں کریکتے تو میں جو تجویزات مضمون کے آخر میں ذکر کروں گااس پر ٹھنڈے ول سے غور کیاجائے مجھے امید ہے کہ وہ تجویزات مشکل کابہترین حل کردے گئے۔

#### بعض ممبر ان الشمبلی کے شبہات کاجواب

اس کے بعد بعض ممبر ان اسمبلی کے ان شبہات کا جواب وینا چاہتا ہوں جو مجھ تک پہنچے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ناچیز جوابوں کو غور ہے ملاحظہ فرمائیں گے۔

#### يهلا شبه

ق ان بی لوگوں پر فرض ہے جوزادوراحلہ پر قادر ہوں یعنی کھانے پینے کے علاوہ جانے اور والیس آنے میں ریل جہاز اونٹ وغیرہ سوار یول کے کرایہ پر بھی قدرت رکھتے ہوں (۱) پس جب کہ ان کے پاس واپسی کا کرایہ موجود ہوگا (جیسا کہ شرعی حکم ہے ) تو جمع کرویتے یاوا پسی کا مکٹ خرید نے میں کوئی نی پایندی عائد نہ ہوئی بلحہ اسی پایندی کوجو شر بعت نے مقرر کردی ہے عمل میں الیا گیا اور اگر ان کے پاس جانے کے وقت واپسی کا کرایہ نہیں ہے توان پر جی فرض نہیں ہے پس اگر وہ اس پایندی کی، جب سے نہ جاسکے تو کچھ حرج نہیں کیونکہ شر بعت نے بھی ان پر جی فرض نہیں کیا ہے لہذا قانون نے ان کو سے نہیں۔ اسی فرض ہے نہیں۔ کے اس قانون کو فرجی مداخلت کہنادرست نہیں۔

يملے شبہ كاجواب

بنی اگر چه کئی معزز نمبران اسمبلی اس شبه میں گر فتار ہیں اور اس کو قوی ترین شبه سمجھتے ہیں مگر میں ان سے پورے غورو تامل کی در خواست کر تاہواجواب عرض کر تاہول

ر ١) الحج واجب على الاحرار البالغين العقلاء الاصحاء اذا قدر واعلى الزاد٬ والراحلة٬ فاضلاً عن المسكن مما لا بدمنه و عن نفقه عياله الى حين عوده وكان الطريق أمنا (هداية٬ كتاب الحج ٢٣١/١ ط شركة علميه ملتان ،

#### مذنهبي مداخلت

ایک لفظہ ہے جو اکثر مواقع پر استعال کیا جاتا ہے مگر جمال تک میر اخیال ہے اس کے مفہوم پر پوری طرح غور نہیں کیا جاتا۔

بعض حضرات تویہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض ہے روکنے کو مذہبی مداخلت کہتے ہیں بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ مذہب کی چند موثی موثی اور کھلی کھلی ہا تیں ہی ایسی ہیں کہ ان ہے رو کنا مذہبی مداخلت ہے اور بس مثلاً کسی کو نماز ہے روکا جائے یا روزہ ہے روکا جائے تو مذہبی مداخلت ہے اور اگر مسلمان بھائی کی اعانت ہے روکا جائے تو مذہبی مداخلت نہیں۔

سر میں بیہ کہتا ہوں کہ بیہ دونوں خیال صحیح نہیں ہیں نہ ہبی مداخلت کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ کہ سی کے فلاف ایسا حکم دیا جائے جو نہ ہبی نظم سے مضادم ہواور میکر مداخلت کی جائے بعنی کسی نہ ہبی حکم کے خلاف ایسا حکم دیا جائے جو نہ ہبی خکم سے متصادم ہواور میکر اجائے بھی تصادم اور میکر مداخلت ہے 'عام اس سے کہ وہ نہ ہبی حکم کہی چیز کی فرضیت یا مسنونیت یا سخاب یالباحث کا ہویا حرمت و کراہت کا مثالیں ملاحظہ فرما ہے۔

### ىپىلى مثال

ظهر کی نماز کے متعلق مذہبی تھم یہ ہے کہ وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مردوعورت پر فرض ہے۔ اس کے خلاف آگر کو کی ہے تھا کر کے نظر کی نماز کو مسنون کہویا مستحب سمجھویالباحت کے قائل ہو تو یہ یہ یہ یہ نظر کے خلاف آگر کو کی ہے۔ اس میں اس تھم دینے والے نے ظہر سے منع نہیں کیالیکن اس کا تھم مذہبی مداخلت ہے، اگر چہ اس میں اس کے خدم ہی مداخلت ہے، ا

#### دوسری مثال

شر بعت میں دنبہ کی قربانی مباح یا مستحب ہے، اگر کوئی مسلمانوں کو تکم دے کہ تم دنبہ کی قربانی کو فرض سمجھواور الازمی طور پر دنبہ کی قربانی کر دنو یقینا یہ ند ہبی مداخلت ہے کیونکہ اس کا یہ تحکم شرعی تھم سے مکراتا ہے اور مسلمانوں کے اس اختیار کوجو شریعت نے دیا تھاباطل کرتا ہے حالا تکہ اس میں ایک مباح یا مستحب سے روکا نہیں بایحہ اس کی تاکید کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بلحہ فرمش کو مستحب کہنے والا فر ضیت کے انکار کے طور پر بغیر کسی تاویل کے کہے تو کفر ہے

<sup>(</sup>٢) قال والا ضحية من الابل' والبقر' والغنم' لا ُنها عرفت شرعاً ولم تنقَل التضحية بغيرها الخ (هداية كتاب الاضحية ££٨/٤ طاملتان)

تيسر ي مثال

شر بعت نے مسلمانوں کے لئے ختنہ مسنون کیا ہے، ۱۱ اگر کوئی حکومت مسلمانوں کے لئے قانون بنادے کہ ختنہ نہ کریں ورنہ مجرم ہوں گے تو یقینا بیہ ند ہبی مداخلت ہوگی کیونکہ بیہ تحکم شریعت کے حکم سے حکم سے حکم اسے کا لائکہ بیہ نہیں کہاجا سکنا کہ فرنس سے روکا گیا ہے کیونکہ ختنہ فرنس ہے۔

چو تھی مثال

ہے مسلمان کوشر ایت نے اجازت دی ہے کہ وہ شراب کی حرمت بیان کرے اور لوگول کوائی کے استعال سے روئے بلین اگر کوئی حکومت قانون بنائے کہ کوئی مسلمان شراب کی حرمت بیان نہ کرے ورنہ مجرم ہوگا تو یقیینا یہ نہ ہمی مداخلت ہوگی کیونکہ بیہ قانون شرعی حکم سے مکراتا ہے شریعت ہوگی کیونکہ بیہ قانون شرعی حکم سے مکراتا ہے شریعت ہوگی کیونکہ بیہ مسلمان کو تبلیغ اور اظہار حرمت شراب کی اجازت دیتی ہے ۲۰)اور بیہ قانون روگنا ہے جا ال تک جمسلمان کو تبلیغ اور اظہار حرمت شراب کی اجازت دیتی ہے ۲۰)اور بیہ قانون روگنا ہے جا ال تک جمسلمان کے ذمہ حرمت شراب فرض نہیں۔

بإنجوين مثال

۔ اگر آج قانون بنایا جائے کہ مسلمان عمامہ نہ باندھیں ورنہ مجرم موں گے تو یقینا یہ مذہبی مداخلت ہو گیاگر چہ عمامہ باند ھنامسنون ہے فرض نہیں ہے(r)

حيهثى مثال

بعض مقامات میں مسلمانوں کواذان کہنے ہے روکا جاتا ہے یہ یقیناً مذہبی مداخلت ہے آگر چہ نماز کے لئے اذان سنت ہے فرض نہیں ہے،

ساتویں مثال

نماز سنت و افغل گھر میں افضل ہے مگر مسجد میں بھی جائز ہے آگر حکومت قانون بنائے کہ

ر ١ ، لان الختان سنة المرجال من جملة الفطوة لا يمكن تركها الخ (ارد المحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في النظر اوالمس ٢/١/٣ طاسعيد )

(۲) فَسرِفَ اجِزْت بِي سَمِين بِعِي ضروري بِهِ والبط آبِ مَنِينَةً كَ اللّه نَهِ مَعَلَم دِيا بِلغ ها افول اليك من دبك الآية اور آبِ نَيْنَ فَسَا عَلَم دِيا " بِلغُوا عني ولو آية" جس مِين حرمت شراب كي تبلغ بجي واخل ہے فقط

(٣) جاء رجل الى ابن عمر فقال يا ابا عبدالرحمن العمامة سنة فقال نعم (عمدة القارى كتاب اللباس باب
 العمانم ٢١ ٣٠٧ ط ادارة الطباعة المنيرة دمشق)

رة) الأذان سنة للصلوات الحمس والجمعة لا سواها للنقل المواتر الخ (هداية كتاب الصلوة باب الادان ١- ٨٦ طاملتان) مسلمان مسجد میں صرف فرض پڑھا کریں اور سنت و نفل گھر جا کر پڑھیں مسجد میں جو سنت و نفل پڑھیے گاوہ مجر م ہوگایا مثلاً فرض کے بعد فوراً زہر دستی مسجد کو سنت و نفل پڑھنے والوں سے خال کر البا جائے توائر چہ نماز سنت و نفل گھر میں مستحب ہے، اگر سے قانون مذہبی تھنم سے عمراتا ہے اس لئے بیٹین فرہبی مداخلت میں داخل ہوگا۔

ذر ہبی مداخلت میں داخل ہوگا۔

ای طرح سینگڑوں مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں جن کو ہمارے معزز ممبران بھی مذہبی مداخلت کننے پر مجبور ہوں گئے کیونکہ نہ ہبی مداخلت کا مفہوم اس کے سوالور سیجھے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قانون نہ ہبی تھکم ہے مکرا تا ہووہ نہ نہیں مداخلت میں داخل ہوگا۔

اب ج کے متعلق و کیھئے یہ صحیح ہے کہ شریعت مقدسے نے آبی شخص پر فرس کیا ہے جو زاد وراحلہ کی استظاعت رکھتا ہواور جولوگ کہ زاد وراحلہ پر قادر نہیں شریعت ان پر آن فرض نہیں کرتی ہو، کیکن شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ ان کے لئے ج کرنانا جائز ہا بعہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آن کو جاناان کے لئے جائز بائعہ مستحسن ہے اور جب کہ وہ اخلاص قلب کے ساتھ جسمانی مشقت ہر واشت کر سے ج کریں توزیاد و ثواب کے مستحق جی بال اگر وہ خود ارادہ نہ کریں یاان کو نہ جائے کا مشور د دیا جائز باج سے نہوں اور کے سے ج کریں یاان کو نہ جائے کا مشور د دیا جائز باج سے نہوں اور کئے کے اسباب پیدا کرنا یقیناً نہ ہی مداخلت ہے کیونکہ جس شخص و شریعت ج کی اجازے دیتی ہے اسکویہ قانون رو کتا ہے یارو کئے کے ذرائع پیدا کرتا ہے اور بھی مصادمت اور قانون کا تھم شرعی سے محکرانا ہے۔

پی جو ممبران اس وجہ ہے کہ غیر منطیع پر جج فرض نہیں اس کو تج ہے رو کئے کو ند ہبی مداخلت نہیں سبجھتے کیا پر اہ کرم بتائیں گے کہ اگر مساجد میں قانو نالذان بند کر دی جائے قانو نانماز تراو ت یا سنت اور نفلوں کے لئے مساجد بند کر دی جائیں یا کوئی حکومت (کسی طبتی یا غیر طبتی اصول کی بناپر) سنت خدنہ کو قانو ناروک دے توبیہ فد ہبی مداخلت ہوگی یا نہیں۔

دوسر اشبه

جب کہ ہندوستانی حاجی واپسی کاارادہ رکھتے ہیں اور جہاز کی سواری پر بی واپس آنا چاہتے ہیں تو اپسی قانون کا مفادای قدر بوا کہ خودان کے اراؤہ واختیار سے بیند کئے ہوئے طریق (بیعنی واپسی اور طریق واپسی) کے لئے ایک اطمینانی صورت پیدا کرنی پس جس طرح کہ جانے وقت ان سے جہاز کا کرا ہے لیا اس کئے کہ وہ جانے کی معد جہاز کا استعمال کریں گئے ) ند ہبی مداخلت شمیں ہے اس طرح واپسی کا کنائے ایرائی کا کنائے ایرائی کی کریں گئے کہ وہ جہاز کا استعمال کریں گئے کہ وہ جہاز کو واپسی میں بھی استعمال کریں گئے ) ند بہی ارتم کرد بنا یا رقم جن کرالیانا ( اس کئے کہ وہ جہاز کو واپسی میں بھی استعمال کریں گئے ) ند بہی .

<sup>(</sup>۱) به بھی اس وقت ہے جب کہ تھی اطمینان اور یکسونی کیسا تھ پڑھ سکتا : وورنہ آن کل تو آدمی گھ جا کر بھول ہی جا تا ہے (۲) دیکھیں سفچہ ۳۳۲ حاشیہ نمبر ا

مد اخلت اور ر کاوث نہیں ہو عکتی۔

#### دوسرے شبہ کاجواب

بے شک جماز کو استعال کرنے کے لئے کرایہ لیناکی حال میں مذہبی مداخلت اور رکاوٹ شیل ہے مگر قانون زیر تجویز میں صرف یمی چیز شیں ہے کہ جماز کو استعال کرنے کا کرایہ ایا جائے بلحہ اس کے علاوہ ایک زائد پابندی بھی ہے وہ یہ کہ والیس کے وقت دو تین ماہ پہلے کرایہ والیس اواکر واور جب تک والیس کا کرایہ اوانہ کروجائے بھی نہیں دیا جانا خالا نکہ والیس میں جماز کا استعال بلحہ خود والیس بھی انجن بھی نہیں ہوتی اور یہ یعینا مداخلت اور رکاوٹ ہے آگر جائے کیلئے بھی ایک کافی مدت پہلے مکٹ خرید نے یا کرایہ جمع کردیے کی پابندی عائد کردی جائے مثلاً قانون اسی طرح بنایا جائے کہ صرف وہی حاجی تی کو جائے مثلاً تانون اسی طرح بنایا جائے کہ صرف وہی حاجی تی کو جائے مثلاً تانون اسی طرح بنایا جائے کہ صرف وہی حاجی تی کو جائے کا کرایہ جمع کردے یاای قدر پہلے خاش خرید ابویا کرایہ جمع کردے یاای قدر پہلے مکٹ خرید ہویا کرایہ جمع نہ کردیا ہویا کرا ہے جمع نہ کردیا ہویا کرا ہے جمع نہ کردیا ہویا کرا ہے جمع نہ کردیا ہویا کہ استعال کرنے پراس کا کرایہ لینا تو تجازتی اور کاوٹ اور نا قابل پر داشت پابندی عائد کرنا نہیں تو کیا ہے۔

تيسراشبه

جب تک واپسی کا مکٹ لازم کردینے کی ممانعت کسی قرآنی آیت ہے پیش نہ کی جائے اس وفت تک بیر ند ہبی مداخلت نہیں ہو سکتی۔

تيسرے شبہ كايبلا جواب

یہ شبہ تمام شہمات سے زیادہ خطرناک اور افسوسناک ہے خطرناک اس لئے کہ اس میں شبہ کرنے والے نے قرآن پاک ہے دلیل مانگ کر بظاہر اپنی قرآن دانی اور عامل بالکتاب ہونے کا دعویٰ نیا جو ناواقف مسلمانوں کے دلول میں شبہ ڈال سکتا ہے کہ بیہ مسودہ قانون قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے اور اس کو نہ ہبی مداخلت کہنے کہ اس سے اور اس کو نہ ہبی مداخلت کہنے کہ اس سے شبہ کرنے والوں کے اصول اسلامیہ سے ایسی گری اور عمیق ناوا قفیت کا پید لگتا ہے جو علمی و عقلی شہر ت شبہ کرنے والوں کے اصول اسلامیہ سے ایسی گری اور عمیق ناوا قفیت کا پید لگتا ہے جو علمی و عقلی شہر ت بر نمادہ بید نمادہ بید۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ کیاان معزز ممبروں نے قرآن پاک میں اذان کی بندش قربانی کی بندش مربانی کی بندش میں بڑھنے کی بندش محتنہ کی بندش میں میں پڑھنے کی بندش محتنہ کی بندش میں میں بڑھنے کی بندش سے مذہبی

مداخلت ہونے کی تصریحات آیات قرآنیہ میں پڑھ لی ہیں اگر ایسا ہے تووہ آیات بتائی جائیں اور آئر تصریحات نہیں ہیں توکیا یہ تمام ہند شیں ان کے نزدیک ند ہبی مداخلت نہیں ہیں آگر کہا جائے کہ ہاں نہیں ہیں تواسلام کاخداحافظ ہے۔

اوراگر کماجائے کہ یہ سب باوجود قرآن پاک میں صراحتہ مذکور ہونے کے مذہبی مداخلت میں واخل میں داخلت میں داخل میں واخل میں تو پھروجہ بیان کی جائے کہ یہ سب کیوں مذہبی مداخلت ہیں اور غیر مستطیع کو جج سے رو کنا کیوں مذہبی مداخلت سے خارج ہے۔

#### تیسرے شبہ کادوسر اجواب

قرآن پاک میں فرمایا ہے ادایت المذی ینھی عبداً اذا صلی ، ایتن کافروں کی مذمت میں حضرت حق نے بیات بھی ذکر کی ہے کہ وہ بندگان خداکو نماز پڑھنے ہے روئے ہیں اور اس نماز میں بھی فرض اور نفل سب شامل ہیں ای لئے حضرت علیؓ ہے منقول ہے کہ انہوں نے او قات مکروہ میں بھی نماز پڑھنے والوں کو اس آیت کے خوف ہے ضیں روکا کہ کمیں میر اشار مانعین نماز میں نہ ہوجائے ، اس طرح حن تعالی نے فرمایاو صدعن سبیل اللہ و کفر به و المسجد المحرام المخ ، تفسیر غازن و فتح البیان وغیر ہما میں سبیل اللہ کی تفسیر تحق کے ساتھ کی ہے لیعنی جج سے روکنا اور خداکا انکار کرنا اور محبد حرام (کی زیارت) سے روکنا خداکے نزد یک بہت پڑا گناہ ہے اور حضرت حق نے فرمایاو من اظلم ممن حرام (کی زیارت) سے روکنا خداکے نزد یک بہت پڑا گناہ ہے اور حضرت حق نے فرمایاو من اظلم ممن اس عند مساجد اللہ ان یذکو فیھا اسمہ ، ، یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا کی محبد وں میں اس کانام ذکر کرنے ہے روکن گناہ ہو تفسیر فتح البیان میں ہے کہ لوگوں کو محبد میں نماز و تلاوت وذکر اللہ و تعلیم کے لئے آئے ہے روکے ، ، (ملاحظ ہو تفسیر فتح البیان)

اور جب کہ ہر عبادت اور امر خیر ہے رو کنا( خواہ وہ فرض ہویا نفل) سخت گناہ اور ظلم قرار دیا گیا ہے توالیسے تمام ذرائع جو رکاوٹ پیدا کرتے ہوں ایپنے در جات کے موافق گناہ اور ظلم اور مذہبی مداخلت میں داخل ہوں گے۔

ر ۱ بالعلق ۹ – ، ۱

ر ٢ ) يروى ان علياً راى في المصلى اقواما يصلون قبل صلاة العيد فقال مارايت رسول الله ﷺ يفعل ذالك فقيل له: الا تنها هم فقال اخشى ان ادخل تحت قوله ارايت الذي ينهى عبد ااذا صلى فلم يصرح بالنهى ( تفسير غرائب القرآن على هامِش جامع البيان ٢ ١ / ٢ ٨ / ١ ط دار المعرفة بيروت)

<sup>(</sup>٣) البقرة ٧١٧

<sup>(</sup>٤) البقرة ١٩٤

 <sup>(</sup>٥) يمنع مساجد الله اى من ياتى اليها للصلوة والتلاوة والذكر و تعليمه الخ ( فتح البيان ٢٠٧/١ ط مطبعة العاصمة شارع الفلكي القاهرة)

ا نسداد مصائب کی تدابیر

گور نمنٹ اور ممبر ان اسمبلی کی جانب ہے کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اجھااگریہ قانون نہ بنایا جائے اور واپس کا کرایہ پہلے وصول نہ کر لیا جائے تو اس معیبت کا کیا علاج ہے جو جدہ میں ناوار حاجی خود بھی اٹھاتے ہیں اور اہل جدہ کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔

(اس وقت اس سے قطع نظر کر کے کہ آیا فی الحقیقت گور خمنٹ کا مقصود کی ہے کہ نادار حجاج کی نکلیف رفع کرنے کی صورت نکالی جائے یا یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ مقصود کچھ اور ہے کیونکہ ہندو ستان میں اا کھوں آدمی بھو ک اور فاقہ سے مر رہے ہیں 'ہزاروں 'گداگری کا پیشہ رکھنے والے مخلوق کو ستاتے ہیں 'لیکن ان تمام مصائب کے رفع کرنے کے لئے مہر بان گور نمنٹ بھی توجہ شیں کرتی 'گر اس کو ہزاربارہ سونادار حجاج کے جدہ میں پڑے رہنے سے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے تی کے لئے جانے میں قانونی رکاو ٹیس ڈالنے کے لئے ہے جین ہے)

میں اس سوال کے جواب میں اپنی ناچیز شخصی رائے کا اظہار کرتا ہوں اگر اہل الرائے اس کے ساتھ اتفاق کریں توبیہ مشکل رفع ہو جائے گی جیسا کہ سابق الذکر اعداد وشار سے ثابت :واہے کہ جہاز رال کم بندوستان کے تجاج ہے آمدور فت میں تقریباً شمیں اا کھ روبیبے کر امیہ کاوصول کرتی ہیں اور اس مقدار میں کئی اا کھ روبیہ خالص منافع ہوتا ہوگا۔

گور نمنٹ نے متعدد تجارتوں میں خاص خاص قیود وشر انط کے لائشنس مقرر کئے اور خاص خاص نیکس لگائے ہیں ہیں آگر گور نمنٹ جہازرال کمپنیول پر میہ شرط عائد کردے کہ تجان ہے جس قدر کرایہ سمپنی وصول کرے اس میں سے فی روپیہ چھ پائی گور نمنٹ کو ادا کرے اور یہ رقم گور نمنٹ نادار تجان کے جدہ لانے اوران کی دو سری ضروریات میں خرج کرے آگر صرف جانے لیمنی آیک ہی ط ف کے کرایہ میں سے ۲ پائی فی روپیہ وصول کر لیاجائے توہیس ہزار حاجیوں کے کرایہ (محساب فی کس) کی رقم پندرہ لاکھ روپے میں سے ۲ پائی فی روپیہ واصل ہوجا تا ہے جو والیس میں کی کرایہ کو مد نظر کی رکھتے ہوئے جانے کو لانے کے کافی ہوسکتا ہے۔

کمپنیاں تجاج کے ذراجہ سے الا کھوں روپ کا نفع حاصل کرتی ہیں تواتنی رقم ان سے لیئانہ کوئی ظلم ہے نہ ان کے تجارتی حقوق میں مداخلت ہے اور اس صورت میں واپس کے وقت کرایہ کی کی کا فائدہ بھی حجاج کو چینچنے کی امیدر بتی ہے اور فر بہی مداخلت سے بھی امن ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ گور نمنٹ ناداری کے ان اسباب کو رفع کرنے کا بھی انظام کرے جو کمپنیوں کے اعلان تاریخ اور پھر التوائے روائلی جمازات اور اضافہ کرایہ وغیرہ کے متعلق ہیں تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ تمام مصیبت نمایت آسانی ہے دفع ہو سکتی ہیں میں نے مختر طور پر اس مسئلہ کے پہلوؤل کو واضح کر دیا ہے ضرورت ہوئی تو آئندہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث کرول گا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ ا

### خاو ند کے مالدار ہونے سے بیوی پر بچ فرض نہیں ہو تا

(سوال ) والد صاحب نے ایک مهاجن ہے کچھ قرضہ لیا تھاجو کہ کچھ عرصہ کے بعد ایک معقول رتم ہو گئی جب اس کی ادا نیکی نسیں ہو ئی تو۔ ڈگری ہو گئی جب اس کے اجرا کی نوبت آئی تو میرے تھو <u>۔</u> بھائی نے اپنے ایک دوست ہے دست گر دال ڈگری کاروپیہ ادا کر دیا میرے بھائی نے کو شش کی کہ آس طرح ایجے دوست کاروپیہ واپس ہو جاتا مگر نہیں ہوا یہاں تک کہ ڈگری کی میعاد گزر گنیا کیے روزانہوں نے اظہار ناخو شی میں کھانا چھوڑ دیاجب مجھ کو معلوم ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ تم گھبر اؤ نہیں جس طرح ہے ممکن ہو گامیں اس رویے کو رفتہ رفتہ کر کے واپس کرول گامیر اقصد جج کرنے کو جانے کا تھا مُلاِ "او فنتیکه روپید نه ادا ہو جائے گانه جاؤل گامین نے کہنے کو تو بیہ که دیا مگر میں نہیں جانتا که ایک مسلمان خ پرای طرح کے قرضہ کو مقدم کر سکتاہے یا نہیںاس کے بعد میں نے کچھ روپیہ قرضہ میںادا کر دیا مگر اسی در میان میری بھانجی بہت سخت علیل ہو ئی اوراس کا انتقال مجھی ہو گیااس کی علالت میں میں نے اپنی حیثیت سے بہت زیادہ رو پییہ خرج کیااس وجہ ہے قرض کی ادا نیگی بند ہو گنی اور اب تک بند ہے میں اس کے جاری کرنے کا قصد کررہا ہول میراروپیہ تجارت میں لگا ہواہے اور وہای قدرہے۔ جو کہ میرے اور میری بیوی کے تج کے لئے کافی ہواورای قدرروپیہ قرض بھی اواکرناہے۔ المستفتى نمبر ١٦٤م عبدالعبورصاحب (بنارس) ١٣٩٨ جمادي الثاني ١٣٨٨ هـ ٢ متمبر ١٣٣١ ء

(جواب ٤٠٤) ہیہ قرضہ نہیں ہے ()جومانع وجوب حج ہولیکن اگر جج فرض نہیں ہو چکاہے تو آپ اس قرضہ ہیں روپید ادا کر سکتے ہیں خواہ اس کی وجہ ہے روپید جمع ہونے کی نوبت نہ آئے جس کے بعد ج فرض ہو جا تاہے نیز عورت( <sup>بی</sup>عنی بیوی) کو جج کرانا تو کسی حال میں بھی فرض نہیں' <sub>(۲)</sub>جو روپیہ کہ اس کو جُجُ كرانے ميں خرچ كرنے كااراد ہ ہے وہ اوا نيكى قرضہ ميں خرچ كرنا جائز بلحدا فضل ہے (-) محمد كفايت الله كان الله له، و بلي

غلطنام اوريبة بتأكر حجج يرجانا

(سوال ) لوگ اس وفت اپناغلط نام' پیۃ اور ولدیت لکھوا کر اور ہتلا کر جج بیت اللہ کے لئے جارہے ہیں کیو نکہ دہلی کا کوٹہ ختم ہو چکاہے اس لئے دوسرے صوبوں کے کوٹہ ہے لوگ جارہے ہیں۔ (۱) ہتایا جائے کہ اس صورت ہے تج کے لئے جانا چاہئے یا نہیں (۲) نیز کیاالیمی صورت میں اگر ہم نہ جائیں توہم گناہ گار تونہیں ہول گے اور حج ہم پر فرض ہے یانہیں المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب

<sup>(</sup>۱)جو حوائے اسلیہ میں داخل ہوبلعہ یہ آیک تیمرٹ نثار ہوگا (۲) عورت پرنج اس وقت فرمن ہو گا جب اسکے پاس اپنامال اتنا ہو جس ہے نثر انطاعج پوری ہوںاور سال تومال شوہر کا ہے (۳)عورت پرنج کرناواجب نہیں اور بھائی پر قرض کی اوائیکی واجب ہے لہذ اواجب کی ادائیکی میں سمعین بعناغیر واجب کے مقایبے میں رفضا

(جواب ، ، ؛) غاط نام اور پنة لکھوا کر آور بتاکر جج کو جانا در ست نہیں اگر جھوٹ بول کرنہ جائیں تو گناہ گارنہ ہول گے (۱) جج فرنس ہے تو آئیندہ سال اداکر لیناچاہئے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

### جح کاارادہ کر کے پھرتزک کرنا

### دوسر لباب عور ت بغیر محرم سفر نه کرے

مالدار عورت کے ساتھ محرم نہ ہو توجج فرض نہیں

(سوال) ایک عورت جج بیت الله کے لئے جان چاہتی ہے زادراہ و غیر ہسب اس کے پاس موجود ہے گئے۔ اس کے پاس اتنار و پییے نہیں کہ اپنے ساتھ کسی محرم کو لے جاسکے ایسی صورت میں اس پر جج کرنا فر ط ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۰۹۹ سعیداحمرانصاری صاحب کے شوال ۱۳۵۱ ھم ال دسمبر بحسوراء

ر ٩ ) يندب دخول البيت اذا لم يشتمل على ايذاء نفسه او غيره ( وفي الشامية ) و مثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله ( رد المحتار اكتاب الحج باب الهدي مطلب في دخول البيت ٢٠٤/٢ طاسعيد )

 <sup>(</sup>٢) ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها ألى طلوع الفجر من يوم النحر، فقد ادرك الحج شاول وقف الوقوف بعد الزوال عندنا الخ ( هداية كتاب الحج فصل في ما يتعلق بالوقوف ٢/٤٥٢ ط ملتان )

(جواب ٤٠٧) عورت بغیر محرم کے جج کو شیس جاسکتیاورنداس پر سی فرض ہے ۱۱۰)لان المعجوم من السبیل محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دبلی

عورت کے حج پر جانے کے لئے شوہر کی اجازت ضروری نہیں 'البتہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے

(سوال )اَگر عورت بلااجازت مرد کے بچ کوجائے تواس کا حج قبول ہو گایا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۳۱۸ اے ی منصوری(بسبئی )۵ار بیجالثانی سے ۳ ارھ م ۵اجون ۱۹۳۸ء

(جواب ۸ • ٤) عورت پر آئر نی فرض ہو تواس کو خاوند کی اجازت ضروری نہیں ہے مگر محرم کے ساتھ جانا ضرور کی نہیں ہے مگر محرم کے ساتھ جانا ضرور کی ہے۔ اللہ کان اللہ لہ نوبلی

محرم کے بغیر عورت کا تج پر جاناد رست نہیں (الجمعیة مورجہ ۲مئی کے ۱۹۲،)

(سوال) ایک عدہ تم پچاس سال نج کے واشطے تیارہ کوئی ہمراہ نہیں ہے بغیر محرم کے بی ہموسکتا کیانہیں؟

(جواب **۹۰۹**) بغیر محرم کے عورت کو جج کے لئے جانانہیں چاہئے اگر چہ یو ڑھی عورت ہو ہوں محمد کفایت ابلد کان اللہ ایہ ندسہ امینیہ وبلی

، ١ ) و معازو ج الوفي الشامية هذا وقوله او مع عده عدة عليها شرطان مختصان بالمرء ة الغ (ارد المحتار اكتاب الحج ٢ ٤٦٤ ظاسعيد )

ر ٢ ) و ليس لزوجها منعها على حجه الاسلام و وفي الشامية ، اي أذا كان معها محرم! والا " فله منعها" و رد المحتار كتاب الحج ٢ ـ ٣٠ ٤ سعيد ،

٣١) و مع روح او محوم ولو عدا او دسال و برصاع الح ، درمحتار اكتاب الحج ٢٤/٢ عسعيد ) والمحرم من لا بحوز منا كحتها على التابيد بقرابة او رصاع او صهرية كما في التحفة ورد المحتار اكتاب الحج ٢٤/٢ سعيد ) وعوز منا كحتها على التابيد بقرابة او رصاع او صهرية كما في التحفة ورد المحتار اكتاب الحج ٢٤/٢ سعيد ) كين الرقح كرايا توادات و با المحرم الله عدم الحج ٢٤/٢ عسعيد ) كين الدر السختار اولو حجت بلا محرم اجاز مع الكراهة "( الدر المختار اكتاب الحج ٢٥٥/٢ عليد ) سعيد )

### تیسر اباب چجبد ل

جَ بدل کے لئے ایسے شخص کو بھیجناجس نے پہلے جج نہ کیا ہو

رمسوال) زید کا انقال این صورت میں ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں بج نمیں کیا اور پچھ اپنامر مایہ چھوڑ گیا ہے اب اس کے وار ثمین بج بدل کرانا چاہتے ہیں تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ جج کے واسطے کس آومی کو بھیجا جائے گیا کہ اپنے ہوئے آدمی کو بھی بھیجا جائے یا کہ بغیر بج کئے ،وئے آدمی کو بھی بھیج جاسکتا ہے میت نے وصیت نہیں کی المستفتی نمبر ۱۰۱۱ (معرفت) فضل رحیم طالب علم مدر سے ماسکتا ہے میت اوال ۱۳۵۵ ہوئے ایسکتا کے میت کے دوسیت نمبر کی المستفتی نمبر ۱۰۱۱ (معرفت) فضل رحیم طالب علم مدر سے امینیہ و بلی ۱۶جمادی الاول ۱۳۵۵ ہوئے میں اگست ۱۳۹۱ء

رجواب ، ۱۶) اگر اییا شخص مل سکے جو پہلے اپنانج کر چکاہو توافضل ہے اور ندیعے توالیہ شخص َ و بھی نا بھی جائز ہے جس پر جج فرض نہ ہواور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے ہاں جس پر جج فرض ہو چکا ہواور وو اپنا جج نہ کرے ججیدل کے لئے جانے تواس کے لئے یہ مکروہ ہے (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان الندا۔ 'دبلی

ججبدل کے لئے ایسے شخص کو بھیجناافضل ہے جس نے پہلے جج کیا ہو

(سوال) تجبدلان ہے بھائی مرحوم کا کرانا ہے اور دریافت طلب سے کہ جوحاجی تج کیا ہوا ہو وہ جاسکتا ہے یا نہیں اس کا فتو کی فد ہب حنق کی روسے جو ہو تح بر فرمائے ؟المستفتی نمبر اسمالا حاتی عبد الففور خال صاحب (ضلع رہتک) ۲۷ جب ۵<u>۳ سا</u>ھ میں اکتوبر ۱۳۳۱ء

رجواب ۲۹۹) جس شخص ناپنانج کر لیاہے اس کو تجدل کے لئے بھیجناافضل ہے لیکن اُلراہیا شخص حجیدل کے لئے جائے جس نے اپنانج نسیں کیا ہے جب بھی حج بدل ادا ہوجا تاہے حنفیہ کا ند ہب بھی ہے۔،، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

> حجبدل کے لئے جس شخص کور قم دی وہ اس میں سے پچھر قم رکھ کر دوسرے کو حج پر بھیج دے تو؟

(سوال) زید کوایک شخص نے اپنے متوفی کی جانب ہے کچھ رقم ججبدل کے لئے بالکل دیدی اب زید اپنے عوض کسی دوسرے شخص کو جج میں بھیجنا چاہتا ہے مگر اس میں سے پچھار قم نہیں دیتا ہے تو یہ لینا اس

<sup>(</sup>١-٢) فجاز حج الضرورة 'وغيرهم اوللي بعدم الخلاف' وفي الشامية والا فضل ان يكون قد حج من نفسه حجة الاسلام خروجاً من الخلاف' قال في البحر' والحق انها تنزيهية على الآمر' بقولهم والا فضل الخ تحريسية على الضرورة الما مور الذي اجتمعت فيه شروط الحج' و لم يحج عن نفسه' لانه اثم بالتاخير ( رد المحتار' كتاب الحج' باب الحج من الغير' مطلب في حج الضرورة ٢٠٣/٢ ط سعيد )

کا جائز ہے یا نہیں اور بید دوسر المحفص متو فی کی طرف ہے جج کر سکت ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۲۹۳ علی خال صاحب (موهمير)٢٩ شوال ١٥٥ ماه م ١٣ جنوري ١٩٣٤ء

(جو اب ۲۲۶) اگرر تم دینے والے نے اس قشم کی اجازت دیدی ہو کہ جاہے خود جاؤجاہے کسی کو جیج دو نووہ دوسرے تشخص کو ہیئے سکتاہے اور اگریہ اجازت نہ تنظی نور قم لینے والے کو خود جاناضروری ہے 🕠 خود جائے یار قم واپس کر دے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

> میت نیبرِ معتبرِ شخفی کے بارے میں وصیت کرے تووارث نسى معتبر متخص كوجج بريبصيج سكتاب

(مسوال ) (۱) کسی نےاینے وارث کووصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد فلال شہر ہے جج کراد ہے کئین وہ شخص مامور حاجیوں کامعلم ہے آج کل کے معلم لوگ متعد دلوگوں ہے جج کرانے کے لئے روپہیہ وصول کرتے ہیں مگر شایدایک آدمی کی طرف ہے جج ادا کراد ہے ہیںاس لئے لوگوں کو نظن غالب ہے کہ وہ مامور تشخص خائن مہتم غیر متدین ہے آیااس صورت میں وارث دوسرے سخص کے ذریعہ ہے اہے: والد کا جنگرا تکتے ہیں یا نسیں ؟ (٣) منگر شخص مذکوربار ہا تیسرے درجہ کی سواری مین آمد ورفت کرتے ہیں اور وارث کو تبسر ہے در جہ کا کراہیہ دینے کی وسعت ہے اس ہے زیادہ دینے کی وسعت نہیں ے اس صورت میں بھی وارث کو دو سرے شخص ہے جج کرانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۲ مُحدرونِ الدين صاحبِ (كلكته ) ٢٠ شعبان ٢<u>٥ سا</u>ص٢٦ اكتوبر <u>١٩٣٤</u> ع

(جواب ۲۱۳) (۱) دوسرے معتمد تنخص ہے تج بدل کرائے ہیں، (۲) اس کو معمول ہے زیاد و صر فیہ دینا جائز شیں دوسرے تمخص کو نمیسرے درجے میں بھیجا جاسکتا ہے، ۱۳) محمہ کفایت اللہ کان اللہ ایه ، د ایلی

جج بدل کے لئے جس شخص کو بھیجا خائے اس نے آنے تک اس کے گھر کے اخراجات بھی ہر واشت کرنے ہوں گ

(سوال) امسال ایک شعیفہ نے فرنس نج کی ادائیگی کا مصمم ارادہ کر لیا تھااور قضاء الی ہے دوچار روز ہوئے ان کا نقال : و گیااب ان کے خاوند اور لڑ کول کا خیال ہے کہ مرحومہ کی جانب ہے کسی کو جج بدل کے لئے نے جانمیں جس کے لئے ایک غیر منطبع ہمراہ جانے کے لئے تیارے مگراس کواپیاخیال ہے کہ اگر جج بدل

ر ١ ) و تعيينه أن عينه فلوقال ايحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره ولو لم يقل لا غيره جازا ( الدرالمختار ا

كناب الحج باب الحج عن الغير ؟ رَوْ وَ ٦ ط سِعيد ) (٢) \_و ند موسى لـــ غير ــــــ في رائـــ ن أني أثير في فلو قال يحج عنى فلان لا غيره لم يحز حج غيره ولو لم يقل لا عبر واحار ، الدر المحتار اكتاب الحج باب الحج عن العير ٢٠٠٠ طرسعيد )

<sup>(</sup> سَوَ ) إِو نِيهُ وَ وَسَيَّ وَبَعِي مَعْلُوم : وَكَاكُه بِيهَ مِيسَ بِ وَ سَجِي مِنْ مَرَةَ بِهِ أَوْرُوه تَمِس بِ وَرَبِّ بِي إِرْ أَنسَى وَوَكّا

کے لئے جاؤں تو دوسرے سال باوجود عدم استطاعت کے نتج کے لئے جانا ضروری ہوگا کیا یہ صحیح ہے ! یہ مسئلہ ہے کہ جج کے لئے جانے والے کووالیس تک گھر کے بال پچوں کے خرچہ کا بند و بست سرے جان چاہئے سوند کورہ خرچہ تج بدل کرانے والے کے ذمہ ہوگایا جانے والا خود بند و بست کرے ؟ المستفتی مولوی تحکیم عبدالکریم قاضی کریمی وافانہ بھروج مور خہ سما فروری بح مواء

رجواب ٤١٤) بہتر سیہ کہ تج بدل کووہ شخص جانے جو خود جج کر چکاہواوراگراہیا آدمی دستیاب نہ دو تواہیا شخص بھی جاسکتا ہے جس نے جی نہیں کیا اللہ کے اوپر تج جب فرنس دو گا جہ اس کے پار مصارف ہول ور نہ دواینا تج نہ اداکر نے کا گناہ گارنہ ہو گا۔

اس کے گھر والوں کووالیس تک مصارف دینا بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو جج بدل کے لئے لئے جاتا ہے۔ اور جانے سے آنے تک کے تمام مصارف سفر لے جانے والے کے ذمہ ہول گے، ۱۰) مممر کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

### جے کے بارے میں ایک تفسیعی فنو ک

رسوال) ما قولکم ایھا العلماء الکوام (۱) حاج عن الغیر کینی فرض جبدل کے لئے جانہ والا قبل اشرائی کئے مطابہ ہے کہ افراد و جب کہ افراد ہے معالم ہے اور مبال کی نہ ہوئے کئی کا حرام سے داخل جر میں جو جائے اور یوم الترویہ کئی حالال داخل جر میں جو جائے اور یوم الترویہ کئی حالال میں ہو جائے اور یوم الترویہ کئی حالال میں ہوئے کہ احرام کی دیت سے ارکان تج اوا کہ اور یوم الترویہ ہیں ابوت کے احرام کی دیت سے ارکان تج اوا کر کے اور یوم الترویہ ہیں اور کی ہوایا آفاقی (میناتی) اُر کی جو اتو عن الغیر سے فرض ساقط ہوگایا نہیں ؟

<sup>(</sup>١-١) ويلحين صفي من ١٠٠٣ ي ثم ٢٠١

<sup>.</sup> ٣) كتاب الحج باب الحج عن الغبر ص ١٠ المطبعة الكبري الاموسية مصر

<sup>(</sup>٤) لم اطلع عليه

(٣) العاشر ان يحرم من الميقات اى من ميقات الامر يشمل المكى وغيره فلو اعتمر وقد
 امره بالحج ثم حج من عامه لا يجوز الخ (شرح مناسك لعلى القارى) (()

(۲) اگر آمربذات خودیااس کے دریذیاوضی مامور کواجازت دے کہ وہ تعبل اشہر المج میقات سے عمر ہ کے احرام کی نیت سے داخل حرم ہواور عمر ہ سے فراغت کے بعد مقیم ہو جائے اور پھر موسم ج میں کلی جج کرلے تواجازت کے بعدیہ جج متقط فرض عن الغیر ہو گایا نہیں ؟

(۳) عموماً مسائل سے ناواقف اوگ جج کے لئے مامور بناتے ہیں کوئی تفصیل جھتا مجھتا نہیں کہ اشہر جج کے قبل ہو تو عمرہ کی نیت سے جانااور جج کازمانہ ہو توافرادیاتمتعیا قران کرلینابلے مطلق جج کے لئے مامور بناتے ہیں اور اطلاق کے وقت میں حسب تصریح فقہا (وینصوف مطلق الامر الیہ ای الی الحج قبل اشھر الحج) عمرہ کی نیت اور زمانہ جج میں قرآن یاتمتع کی نیت یقیناً آمر کے خلاف ہوگی تواں صورت میں یہ جج آمرکی طرف سے ہوگامامورکی طرف ہے ؟

(۳) صورت مسئولہ میں اگر مامور مُوسم تج میں مکہ معظمہ ہے واپس آکر میقات آمر ( پلملم ) سے جج کا احرام باندھے بھر حرم میں واخل ہو کر ارکان جج اوا کرے تو یقینا جج میقاتی ہو گا تو کیا ایسا کر نا ضروری ہے ؟(اورایسا کر ناحاجی کی قدرت ہے بظاہر خارج ہے )یاصرف مکی جج اداکر ناکافی ہو گا؟

(۵) میقات آمرے نیج کی نیت کی شرط سے فقد کے اکثر متون و شروح متداولہ و کثیر فتاو کی اس شرط کو شار خالی ہیں و نیز مولانا عبدالشکور لکھنوئی مصنف علم الفقہ نے تی بدل کی شروط ضرور یہ میں اس شرط کو شار ضمیں کیا اور اخیر میں یہ بھی لکھ دیا کہ ان شروط کے علاوہ احناف کے نزدیک اور کوئی شرط نہیں، و نیز علامہ قاری نے بھی شرط عاشر کے تحت میں اس پراشکال وارد کر دیا کہ میقات سرے سے اصل تج کے لئے ہی شرط نہوگاہ و نیز یہ شرط موجب حرج عظیم ہے جو خلاب کے تو اللہ ایل

(جواب 10 ) خاکسار کے پاس عدۃ ارباب الفتوی اور فیاوی اسعدیہ موجود نہیں ہے اپنے پاس کی موجودہ کتابوں میں جہال تک میں نے غور کیا مجھے یہ معلوم ہوا کہ حاج عن الغیر آمر کی اجازت ہے قران اور ختنع کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ متمتع میقات سے عمرہ کا احرام باند هتاہے اور کی عمرہ کرکے حاول ہوجانہ ہو اور مکہ سے جج کا احرام باند هتاہے اور اس کا جج کی ہوتا ہے پس اگر نج عن الغیر کی صحت اس بات پر مشروط ہوتی کہ اس کا احرام میقات آمر سے باند صاحائے تو حاج عن الغیر کے لئے تمتع کی اجازت نہ ہوتی بال اگر آمر نے اجازت نہ دی ہوتا ہے من الغیر تمتع نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو ضامی ہوگا یعنی اس کا یہ بال اگر آمر نے اجازت نہ دی ہوتا ہے عن الغیر تمتع نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو ضامی ہوگا یعنی اس کا یہ

١١) مطلب في جواز اخواج البدل من مكة عند قلة النفقة ص ٢٩٢ ط المكتبة التجارية الكبري مصر

<sup>(</sup>٣) \*صد چیم مسائل تج وعمر دووسرے کی طرف ہے کج کرنانس 4 سے ۵ – ۸۱ ۵ طودارالاشاعیق کراچی

٣١) المناسك لعلى القارى مع الشرح مطلب في جواز اخراج البدل من مكة عند قلة النفقة ص ٢٩٢ ط المكتبة التجارية الكبري مصر

جی جو تھتی ہیں کیا ہے آمر کی طرف ہے واقع نہ ہو گالیکن اس عدم جواز کی وجہ بیہ نہیں ہے کہ میقات آم ے احرام باند نفاخانا شرط قعال بائعہ عدم جواز کی وجہ مخالفت آمرے اور جب کہ آمرنے صرف جج کاامر کیا ہو تواس وفت بظاہر اس کاامر جے آفاتی پر محمول کیاجائے گاکیونکہ جب کہ آمر خارج میقات کار ہے والا ہے تو ظاہر کیں ہے کہ اس کا تھلم ایسے ہی تج سے متعلق ہو گاجس کا احرام میقات ہے باندھا گیا ہو تواس طاہ حال کی دلالت ہے مطلق جج کے امر کو جج عن المیقات کے ساتھ فقہاء نے مقید کر دیا ہے اور اس صورت میں نہ صرف تمتع باہے قران کو بھی مخالفت آمر کی مدمیں شار کیاہے حالا نکیہ قارن کا جَی آ فاقی ہے نه كلى يصير مخالفا بالقران اوالتمتع كما مر ( درمختار) ١٠٠,ودم القران و التمتع والجناية على الحاج ان اذن له الامر بالقران والتمتع والا فيصير مخالفاً فيضمن انتهي(درمختار) ٠ واس عبارت ہے صاف معلوم: و گیا کہ اگر جاج عن الغیر آمر کی اجازت سے قران یا تمتع کرے توجاء: ے ماں دم قران وتمتع خوواس کے ذہبے بیں جانع عن الغیر اگر اشہر جج سے پہلے جانا جا ہتا ہے تواس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آمر کی اجازت ہے میقات ہے جج کااحرام نہ ہاند ھے بلحہ عمرہ کااحرام ہاند ھے اور ای احرام ہے اشہر حج شروع ہونے کے بعد مثلاً شوال کی پہلی تاریخ کو عمر ہادا کرے اور پھر احرام کھول دے اور بوم ترویہ میں جج کااحرام ہاندھ کرجج ادا کرلے جج کے مہینوں سے پہلے تمتع کے عمرے کا <sup>احرام</sup> باند صناجائزے مگر نمت کا عمر واشہر جے ہے پہلے اوا کرنا جائز شیں اینی پورا عمر ہیااس کا اکثر حصہ اگراشہ ج \_ يهلي بوجائ كاتوتمتع محيح نه بوكالا يشترط كون احرام العمرة في اشهر الحج (رد المحتار) . . فلو طاف الا قل في رمضان مثلا ثم طاف الباقي في شوال ثم حج من عامه كان متمتعا ردرمختار)،؛؛ و بكونه في اشهر الحج و ليس بقيد بل لو قدمه صح بلاكراهة (د دالمه حتار)، ه، ان عبار توال ت معلوم ہو گیا کہ تمتع کے عمر ہ کا حرام تحیل اشہر انجی سیجے ہے اور جب کے عمر دکاا کنٹری جعبہ اشہ نتی میں ادا ہو توخمتع صبیح ہے اور اس احرام کی اشہر نتی پر نقلہ یم مکروہ بھی نہیں اور حاج عن الغير کے لئے آمر کی اجازت ہے تمتع جائزے، دی پیس اشپر جج سے پہلے جانے والا میقات ہے عمرہ کا احرام باند ہد کر جائے اور اشہر جج میں عمرہ ادا کرے۔ اور پھر آمر کی طرف سے تج ادا کرے تو عبارات منقولہ بالا کی روہے اس میں کوئی قباحت نہیں عبارات منقولہ سوال میں جج آ فاقی کی شرط میر ہے خیال میں اس بنا پر ہے کہ اس میں آمر ہے قران یا تمتع کی اجازت نہ لی گئی ہو بلعہ اس نے مطلق نج کا امر کیا ہو تواپیا تے بے شک تی آفاقی ہوناچا بئے اگر چہ بالتخصیص میفات آمر کی شرطاس میں بھی محل نحور ہے۔

١٠-٢) كتاب الحج اباب الحج عن الغير ٢١٢٢ ط سعيد

٣٠-٤) كتاب الحج اباب التمتع ٢٥ ٥٣٥ ط سعيد

٥١) كتاب الحج باب النمتع ٢/٣٦٥ ط سعيد

رجى و دم القرآن والتمنع والجنابة على الحاج أن أذن له الآمر بالقرآن والتمنع والا فيصير مخالفا فيضمن و الدر المختار كتاب الحج باب الحج عن الغير ٢٠١٢ ط سعيد )

ربی بیبات که ور شیاوصی کی اجازت بھی آمر کی اجازت کی طرح معتبر ہے یا نہیں ؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ ور شکی اجازت توبلا شبہ معتبر ہے کیونکہ وصیت بالج کو فقہائے آمر کی طرف ہے تیم ت بانمال قرار دیا ہے اور اس لئے آئر میت نے جی کی وصیت کی جو اور وصی سی وارث کو جی بدل کے لئے رو پید دیدے تواس بیس باقی ور شکی اجازت کو شرط جواز قرار دیا ہے چنانچہ در مختار و شامی بیس اس کی تھہ ت ہے ہوں اور دلیل میں بیان کی ہے کہ وارث کو جی بدل کے لئے رو پید دیتا گویا تیم نا برسال ہو وارث کو جی بدل کے لئے رو پید دیتا گویا تیم نا برسال ہو وارث کو جی بدل کے افر دیا ہو دیتا گویا تیم نا برسال ہو اور خاج اس بیس کی جائز نہیں ہے اور جب کہ وارث اجازت دے دیں تو جائی من باب اس کی جائز نہیں ہے اور جب کہ وارث اجازت دے دیں تو جائی من بالمال کی جانب ہو جائے گا البتہ وصی کی اجازت میں کام ہے کیونکہ وصی کو تیم نا ہمال کا اختیار نہیں ہو اس کے اجازت اس نیا دیا گا البتہ وصی کی اجازت میں کام ہو کی واللہ اعلم وظمہ اتم۔ اختیار نہیں ہو اس کی اجازت اس نیا دیا گا البتہ وصی کی اجازت میں کام ہو گی واللہ اعلم وظمہ اتم۔ اس کی اجازت اس کی اجازت اس نیاد کی ایک ان اللہ لائے معتبر نہ ہو کی واللہ اعلم وظمہ اتم۔ اس میں ہو کی کی اللہ اعلی اللہ کان اللہ لائے اللہ کان اللہ لائے کی اللہ امر سد امینیہ دیا گی

ترجمانی کے لئے مکہ گیا پھر کہا کہ ججبدل کرونواس پر ججبدل کرنالاز می نہیں (الجمعیقہ مور نیہ 19 میل 1<u>99</u>1ء)

(مسوال) زید عمر کے در میان بید گفتگو ہوئی کہ ہم دونوں ممالک اسلامیہ مصر نیت المقد س و نیہ ہ کی زیارت اور خ کے لئے چلیس چو نکہ عمر علی وال بن زید ن عمر سے کہا کہ میں عربی زبان شہیں جانتا آپ کی وجہ سے جھے سمولت ہوگی لہذا سفر خرج آپ کا بھی میں ہر داشت کرول گا بیبات ہے کہ کرے دونول روانہ ہوگئے اول ج کو گئے کئی ماہ پیشتر مکہ تکرمہ پہنچا کیک عرصہ کے تعدز بدت عمر سے کہا کہ تم کو میر ب باپ کی طرف سے جہدل کرنا ہوگا عمر نے کہا کہ تم ہے جھے سے مکان پریادوران سفر میں باکل نہیں کہا گروبال کتے تو میں چاہتا تو آتا یانہ آتا آئر چہ تم نے مجھ سے نہیں کمااور میر اتماراا قرار ہے کہ مدینہ طیب چلیں گے لہذا تم مجھے مدینہ طیب لے چلو میں تممارے باپ کی طرف سے تی بدل کرول کا زیر نے اول تو انکار کیا چربہت کچھ کے مدینہ طیب لے جلو میں تممارے باپ کی طرف سے تی بدل کرول کا زیر نے اول تو انکار کیا چربہت کچھ کے بعد کہا کہ میں جاؤل گا ورزید طرح سے خرج کی تاکہ کا ہوت ہوگا کا الم بعد مدینہ جاؤل گا میرے ساتھ چلنا اور ممالک اسلامیہ شمیل جاؤل گا ورزید طرح سے خرج کی تاکہ کو ہوئی کی تکیف د نے لگا کا میرے ساتھ چلنا اور ممالک اسلامیہ شمیل جاؤل گا ورزید طرح سے خرج کی کہا کہ وہ تی بدل کر سے دینہ کہا کہ میں کہ وہ تی بدل کر سیل کیا تو غمر ویر الزم نہیں کہ وہ تی بدل کر سید کیا کہ بالک کر نہیں کہا تو غمر ویر الزم نہیں کہ وہ تی بدل کر دے دیا گا

ر ٩ ) قلت وقد منا أن الوارث ليس له الحج مال الميت الا أن تجيز الورثة وهم كنار الان هذا مثل التبرع بالمال أرد المحتار اكتاب الجج باب الحج عن الغير ٢ - ٦ و ٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) أيونك بات تو اطلق دو في تهي باعد عربي وال دوين كي وحيد بي سوات في خاطم ساتهم اليافيا

### چو تھاباب پیدل جانا

حج فرض فورأاد اكياجائے

رسوال ) (۱) ہندو ستان ہے ہرپائی قدم پر پیٹھ کر دور کعت نقل پڑھتے ہوئے پاپاہ ہاہ جود استظاعت مفر جی کیا ہے ؟ (۲) سواری کی استظاعت رکھتے ہوئے پیدل سفر کرنا (۳) نبرپائی قدم پر اپنونہ ما اللہ میں الزم کر لینا (۳) ہند جگہ کے بجائے کھلی جگہ بی راستہ ہے ہٹ کر نقل پڑھنا (۵) تکلیف ما البطاق کے محلی کا بلطاق کے محلی جگہ بی راستہ ہے ہٹ کر نقل پڑھنا (۵) تکلیف ما البطاق کے محلی کا بلطاق کے محلی ہوئی اور شوق کا نقاضا ہے کہ جلد سے جلد پہنچ ایک صورت میں جب کہ ہرپائی قدم پر دور کعت نقل پڑھی جائے میہ سفر تقریباً میس سال میں سے دوگا اللہ ستفتی نمبر ۱۲ المحمد طهور خال ، ضلع فنج پور ایوپی اسر مضان کا ہوا ہوئی میا سال میں سے دوگا اللہ ستفتی نمبر ۱۲ میر سال میں تو موجب نواب ہو سی میں لیکن ریاؤ نمود دور اکتساب شہر سے کے لئے ہوئی ہوں کی دور اور اور ہو واب میں اول کا تو ہی جواب ہے جو سائل نے خود ہی کا محالے کے اس میں تاخیہ دور اور اقساب شہر سے کے کہ اس میں تاخیہ دور استطاعت اپنے کسی افتیاری فعل ہے اس میں تاخیہ کہ نواز ہو استطاعت اپنے کسی افتیاری فعل ہے اس میں تاخیہ کہ نواز ہو ہو استطاعت اپنے کسی افتیاری فعل ہے اس میں تاخیہ کہ نواز ہو ہو استطاعت اپنے کسی افتیاری فعل ہے اس میں تاخیہ کہ نواز ہو ہو انتہ ہو کی دور انتہ کے کہ جو اس میں بہت مشکل ہے اس میں تاخیہ کرنی چاہئے دی کہ دور دی کا نوائی میں اور کرنے کی میکن ریاؤ نمود سے چناس میں بہت مشکل ہے رہوائلہ انکی حدالہ کی میں اور کرنے کیا تیت اللہ کان التد لو، مدر سرا امینے دولی میں بہت مشکل ہے رہوائلہ انکم میں بہت مشکل ہے رہوائلہ انکی میں بہت مشکل ہے رہوائلہ انکی میں بہت مشکل ہے رہوائلہ انکی کو در سرا امینے دولی کو میں اور کرنے کا نوائلہ انکی کان ایت اللہ کان التد لو، مدر سرا امینے دولی کی دولیائلہ کی بھور سے کی کانے دولیائلہ کی دولیائلہ کی دولیائلہ کان التد کو در سرا امینے دولیائی کی دولیائلہ کو دولیائی کی دولیائی کرنے کو دولیائی کی دولیائی کی دولیائی کی دولیائی کی دولیائی کی دولیائی کو دولیائی کی کی دولیائی کی کرنے کی دولیائی کی دولیائی کی دولیائی کی دولی

پیدل اور ہر قدم دوقد م پر نفل پڑھتے ہوئے جج کو جانا (سوال ) ایک صاحب ٹی کے واسطے پیدل جارہے ہیں اور قدم یادو قدم چل کر نفل پڑھتے ہیں اس طریقہ ہے ان کااراد ہ ہے کہ مکہ شریف تک پینچ کر جج کریں ان سے کما گیا کہ کسی ولی پیغمبر نے ایسا جج

<sup>(</sup>۱) په مهم سه ف چانز ہے افضل چر جمی نعین آپیونکه ایسے موقعوں پر زیادہ قرریاؤنمود کاغالب اندیشہ ہو تاہے نبذائے قرک سرہ بی حوظ وافتنوں نے

 <sup>(</sup>٣) على الفور في العام الاول عند الشافعي واصح الروايتين عن الامام و مالك واحمد فيفسق وترد شهادت.
 راجرد؛ الدر المختار كتاب الحج ٢/٣٥٤/٢ طاسعيد)

یں سرور میں اور میں اور میں اسٹین سعدی نے اپنی کتاب و سٹان میں اگر فرمائی ہے مندرجہ فریل اشعار میں ماز حظہ فرمائیں ' "غنید مرکے مروے براہ تھاز ہم خطوہ کروے دور کعت نماز' چناں کر م روور طریق خدائی' کہ خار سغیال محندے زیائی 'آنجرزوسان خاطر پر ایش کے ہند آیدش در انظر کار نویش تلبیس البیس ورجاہ رفت کے نتوال ازیں خوب نر رادر دفت آخریش فرمات تیں باحد نے آسود و مردن دیا نہ ازالف رکعت ہم منز لے (اوستان مترجم اباب دوم میں ۸۵ طرمیر محمد کتب خانہ)

نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا حکم ہے اس طرح جج کرویہ جائز ہے یانا جائز؟المستفتی نمبر کے ۸۵ حاجی محد حیات (ضلع علی گڑھ) ۲۱ محرم ۱۳۵۵ھ م ۱۱۲ میریل ۱۳۳۸ء (حلواب ۲۰۱۸) ایسانج اگر مخلصانہ نیت اور ارادہ سے ہو'شہر ت اور ریا مقصود نہ ہو اعلان و تشییر نہ کی جائے تو نی حد ذانہ جائز ہے کیکن ان عوارض ہے پچنا مشکل ہے اس لئے اند بیشہ ہے کہ یہ فعل بجائے تو اب کے موجب مواخذہ ہو جائے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

### جج کے لئے مشقت کاراستہ اختیار کرنا جائز مگر غیر اولی ہے (الجمعیۃ مور نہ ۲۴ تنبر ۱۹۳۳ء)

(سوال) زید اپنے گھرے عازم جج بیت اللہ ہو کر چلتا ہے اور ہریانج پاسات قدم پر سرراہ مصلی پچھا کر اور جو تا پنے بننے نماز پڑھتا ہے اور شہرت کے لئے اشتہارات شائع کر تااوراخبارات میں مضامین بھیجتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>۱) نيكن يونكه الده كا بحكم به اور جائزا موريش بقدرا مقطاعت والدين كا تحكم ما نتاضرورى بهاس لخ اس طرح ترقي ك يخ جاسكن و مالا (۲) الحج واجب على الاحرار البالغين العقلاء الاصحاء اذا قدر واعلى المؤادا والراحلة فاضلاعن المسكن و مالا بدمنه وعن نفقة عياله الى حين عوده وكان الطويق أمنا (هداية كتاب الحج ۲۳۱/۲ طشركت علميه ملتان) (٣) حاشيه نمبر ٣ منح كرشت الإحظ كرين.

<sup>(</sup>٤) ترمذي ابواب النذور٬ والايمان باب فيما يحلف بالمشي ولا يستطيع ٢٨٠/٢ ط سعيد

 <sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب الصلاة المسافرين؛ وقصرها؛ باب فضيلة العمل الدانم ٢٦٧/١ ط سعيد

جائز ہے مگراس میں بھی نفس کوریاو عجب سے محفوظ رکھنا خت دشوار ہے اس لنے اس کاترک کرنائی اسلم واحوط ہے اور ہر سر راہ مصلی پڑھا کر نماز پڑھنا کروہ بھی ہے، ارہ بخرر سے علیحدہ ہو تو خیر ۔

یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالی نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نمیں دی اسی لئے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے لیکن کسی خاص مصلحت دیدیہ ہے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کرلے تو بھر طیکہ وہ ریاؤ شہر سے وناموری و مقبولیت کی نیت سے پاک ہو جائز ہے مگرائ کو طرح بین سنت اور افضل نہ مجمعا جائے کیونکہ افضل وہی مراد ہے جو پورے شوق و رغیت اور نشاط سے ہو خواہ تحوز انبو لیصل احد سمی نشاطہ (۱۶) تھام اسی پر شاہد ہے برزگول کے پیادہ سفر جی کو دلیل بنا بھی در ست نہیں کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں دو سرے ان کے بیا افعال 'مصا بُ مخصوصہ پر بطور رریاضت بنی شھنے ہے جادہ مسلو کہ فی اللہ ین بھی تھا۔ واللہ اعلم بالصواب مخصوصہ پر بطور رریاضت بنی شھنے نے کہ جادہ مسلو کہ فی اللہ ین بھی تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

### یانچوال باب ناجائزرویے سے جج کرنا

ز ناہے حاصل شدہ مال سے تجار ت اور جج کر نا

(سوال) (۱) کسی عورت کے خریدے ہوئے مکان میں بودوباش کرناجائز ہے یا نہیں؟ اور تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں (۲) اور کسی عورت کے نقد مال سے کچھ تجارت کر کے اس مال کے نفع میں سے حصہ لیناجائز ہے یا نہیں (۳) کسی عورت نے اپنے نقد مال کوزائل کر کے بعنی عین شے کسی اور محض کو دیکر اس کے بدلہ میں اور مال اسی شخص سے لیکر جج کرے تو کیا ہیہ جج اوا ہو جائے گایا نہیں ؟ المستفتی نمبر کے بدلہ میں اور مال اسی شخص سے لیکر جج کرے تو کیا ہیہ جج اوا ہو جائے گایا نہیں ؟ المستفتی نمبر کے بدال بدائر زاق معلم نمر رسہ ہذا) کے جمادی الثانی ۵ میا اس کے در بعد سے جائید او حاصل رجو اب ۲۰ عی کسی اور زانیہ عورت نے زنا ہے جو مال کمایا ہے اور اس مال کے ذریعہ سے جائید او حاصل کی وہ سب خبیث ہے اس سے نفع اٹھانانا جائز ہے اس مال سے تجارت کرنا بھی خباشت سے خالی نہیں (۲)

 <sup>(</sup>١) وتكره الصلاة في الطريق ( مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى كتاب الصلاة فصل في المكروهات ص
 ١٩٦ ط قديمي )

<sup>(</sup>٢) مسلم٬ كتاب صلاة المسافرين٬ و قصرها٬ باب فضيلة العمل الدائم ٢٦٦/١ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) کیکن اگر ناجائز مال ہے بھی جج کرے تواس کے ذمے سے فرنس ادا : و جائے گا۔

قوله 'كالحج بمال حرام' قد يقال ان الحج نفسه الذي هو زيادة مكان مخصوص الخ ليس حرا ما بل الحرام هو انفاق المال الحرام و لا تلازم بينهما كما ان الصلاة في الارض المغصوبة تقع فرضا وانما الحرام مشغل امكان المغضوب مع انه يسقط الغرض عنه معها (رد المحتار' كتاب الحج باب الحج عن الغير' مطلب فيمن حج بمال حرام ٢/٢ه٤ طسعيد)

ہاں اگروہ کمی شخصؒ ہے قرض لے اور اس قرض لئے ہوئے روپے کو کسی کو دیدے اور وہ شخص اس سے تجارت کرے تو بیہ تجارت جائز ہو گی اور اسی طرح قرض لئے ہوئے مال ہے جج کر سکتی ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' د ہلی

### چھٹایاب جج نقل

کسی کو حج کرانے کی منت مانی اوروہ رقم کسی غریب کو دیدیا

(جواب ۲۱ کئے) اس منت کو آپاس کی اصلی صورت میں بھی پورا کر سکتے ہیں بیعنی کسی کو جج کرادیں اور دو سر کی صورت اختیار کرنالیعنی کسی حاجت مند کواس قدر رقم دے دینا جس قدر جج کرانے میں خرج جو تی ہو یہ بھی جائز ہے جو صورت آپ بیند کریں اس کی شرعی اجازت ہے او کی اور بہتر دو سری صورت ہے۔۱۶ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ 'دہلی

جج کی نیت ہے جمع کی ہوئی رقم کو خرج کرناجائزہے

(سوال ) ایک بیوہ عورت نے اس ارادے ہے اپنازیوراور کچھ رقم جمع کرہے رکھاتھا کہ زیور کو فروخت کر کے اور رقم مذکور کو ملا کرجب اس قدر رقم ہو جائے جو سفر حج کے لئے کافی ہو تو سفر حج کروں گی لیکن

<sup>(</sup>۱)اس صورت میں سقوط فرض کے ساتھ استحقاق اجرونواب بھی ہوگا

<sup>(</sup>٢) بخلاف النذر المطلق فانه لا يجوز تعجيله ( وفى الشامية ) اما تاخيره فيصح الانعقاد السبب قبله وكذا يظهر منه انه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير ( ردالمحتار كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٤٣٧:٢ طاسعيد )

کل رقم اس مقدار کونہ کپنجی جو سفر جی کے لئے کافی ہواس لئے اس نے اپناارادہ فنے کر دیااور اس رقم موجو دو بین ہے اپنی ضرورت کے موقع پر کچھ خرجی بھی کرتی رہی اب وہ بقایار تم کو اور زاور کو فرو فت موجو دو بین ہے اپنی ضرورت کے موقع پر کچھ خرجی بھی کرتی رہی اب وہ بقایار تم کو اور زاور کو فرو فت میں کر کے اپنے کھانے جنٹ پین صرف کر سکتی ہے یا نہیں 'المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جنگن پور (جو اب ۲۲۲) وہ رو پہیا اس کی ملک ہے جس کام میں چاہے خرجی کرے اپنے کھانے پہنے اور سمبر کام اور ہر ضرورت میں خرجی کر سکتی ہے دن محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

### سانوال باب فصل اول احرام

محرم آدمی سانپ' پیچھو' کوا' گر گٹ وغیرہ کو قتل کر سکتاہے

(سوال) تمرم توحالت احرام میں کن کن موذی جانورول کامار ناجائز ہے اوران موذی جانورول کو بغیر حملہ کرنے پر بھی مار سکتا ہے یا نہیں زید کی حالت احرام میں گرگٹ پر نظر پڑی گرگٹ حملہ آور نہیں : وا ' حملہ کرنے پر بھی مار سکتا ہے یا نہیں زید مجرم قرار دیاجائے گایا نہیں آگر مجرم ہے تواس کو ایک کیکن زید نے گرگٹ کو مار ڈالا ایک حالت میں زید مجرم قرار دیاجائے گایا نہیں آگر مجرم ہوایا نہیں ؟ گرگٹ کاکٹنا جرمانہ اواکر ناچا بینے آگر زید نے کس سے امداد کی ہے تووہ مدد کرنے والا بھی مجرم ہوایا نہیں ؟ المستفتی حاجی محمد واؤد صاحب تاجر (بازار بلیماران دبلی)

جواب ۴۴۴) ان جانوروں کو محر م بغیر حملہ کے مارسکتا ہے سانپ پچھو 'کوا' چیل کانے والا کتا' چوما' مجھر 'پہو' چیچڑی 'گر گئے۔ ، پُس صورت مسئولہ میں گر گٹ کے مارنے ہے اس پر کوئی کفارہ یا جزالازم نسیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

## فصل دوم سنگ اسود

حجر اسود جنت کا پیچفر ہے اور اسے بوسہ دینا حضور ﷺ سے ثابت ہے (سوال ) سنگ اسود کابوسہ کیوں دیتے ہیں اور کون کمال سے الیا'المستفتی نمبر ۱۲۰۱ غلام ربانی عمای صاحب(ضلع غازی بور) ورجب ۱۳۵۵ اصم ۲۶ سمبر ۲۹۳اء

(۱)اً کریے رقم فجے کے لئے کافی ہوت ہوت ہو اس رقم کا فرج کرنا جائز تھا البتہ اس کے ذمے فجے فرض ہوجا تا ہمکن چونکہ رقم پوری نسیں ہو ٹی اس لئے جوچاہے کر سکتی ہے اکیونکہ فجے فرض ہی نہیں ہوا

 <sup>(</sup>٣) ولا شنى بقتل غراب الا العقعق على الظاهر ... . وحداة . . . . و ذنب و عقرب و حية وفارة و كلب
 عقور ... . و وزغ وزنبور وذباب و قنفذ و صرصر الخ ( المدر المختار الجنايات ٢ / ٥٧٥ ط سعيد )

(جواب ۲۶٪) سنگ اسود کوبوسہ دینا آنخضرت ﷺ سے ثابت ہے ہی پیمر جنت سے آیا ہے اور حضر تابر اہیم علیہ السلام کی یادگارہے (مفر سے اللہ کان اللہ له و بلی

حجر اسود کابوسہ محبت کی وجہ ہے ہے تعظیم کے لئے نہیں .

(سوال) ججراسود کے بارے میں بحر کہتا ہے کہ پھر پھر ہے مثلاً ایک بت ہے وہ بھی پھر ہے ایک قبر ہے وہ بھی پھر ہے ایک قبر ہے وہ بھی پھر ہے ایک قبر ہے وہ بھی پھر ہے دمین ہوسہ قبور کا جواز بھی لیتے ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۵۷۳ سیٹھ عبدالرحمٰن (بمبنی) م صفر و 100وھ مسمالاج و 19وء

آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوااور آخرت میں بھی وہ محشور ہو گااور ہو۔ و پنے والول کے حق میں شمادت دے گا ہو سہ دیناصرف محبت کی وجہ سے تھانہ کہ اس کی تعظیم یا عبادت کی بنا پر اور محبت کی وجہ اس کا جنت کی نشانی اور حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی یاد گار ہونا ہے۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

> آٹھوال باب متفر قات

> > مطاف برجهت بنانا.

(سوال) ایک شخص جاہتا ہے کہ تعبیۃ اللہ میں طواف کی جگہ پر وہال کے باد شاہ کی اجازت سے جھت بناؤں اس میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے۔المستفتی نمبر ۱۵۸۷موسیٰ یعقوب مایت (جوہانسبرگ) ۱۳ جمادی الاول ۲۹سیاھ م ۱۳ جو لائی کے ۱۹۳ء (جواب ۲۲۶) مطاف (طواف کی جگہ) پر چھت بنانے کی ممانعت کی کوئی دلیل تو ہماری نظم میں نہیں مگر میری طبعیت اور وجد انی کیفیت اس کی اجازت کی طرف ماکل نہیں ہوتی کہ ساڑھے تیہرہ سو

١) عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ نزل الحجر الاسود من الجنة! وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بي آدم رترمذي ابواب الحج باب ماجاء في فصل الحجر الاسود ١٧٧/١ طسعيد)
 ٢) ترمذي ابواب الحج باب ماجاء في تقبيل الحجر ١٧٤/١ طسعيد)

#### برس سے جوہابیت مطاف کی قائم ہے اس کوبدل دیاجائے ، محمد کفابیت القد کان اللہ لا<sup>د</sup>

جي پرينائي سني فلم کابھي ديڪينا حرام ہے۔ (اجمعيته مور خه ۱۳ فروري ۱۹۳۹ء)

(سوال) ایک فلم '' نی فلم'' کے نام سے تیار کی گئی ہے جس میں خانہ کعبہ کے گرد حاجیوں کو طواف کرتے دکھایا گیا ہے اس فلم کادیکیناد کھانا کیساہے ؟المستفتی شبیر حسن عبدالوہا ہے محمد رفیق (جواب ۲۷۷) چلتی پچرتی نصورین فلم پر دیکھنا تھنی موہ احب نے طور پر ہون ہے تصویر سازی حرام ہے اور تصویر بیننی اور تصویر نمائی اعانت علی الحرام 'اس لئے فلم خواہ نج کے منظر کی ہو' بنائی اور دیکھنی دکھانی سب ناجائزے محمد کفایت انٹد کان انٹد لد'

> حاجیول کومبارک باودینا جائزے. (سه روزه اجمعیته مور خه ۵منی سی ۱<u>۹۳</u>۰)

(سوال) تی بیت اللہ سے مشرف ہو کر پھی لوگ والیس وطن تشریف این ایک مبارک باویش کرنے سے اللہ مسلمانوں کی جانب سے ایک جلسہ ہوا ایک صاحب نے مبار کیا ویش کرتے ہوئے کہا کہ خدا تھ ہی سے داخلہ حرم کی بات اپنے رسول اید جیش کو لقد صدی اللہ درسولہ الرؤیا اللح مار کہا در باد وی ساتھ ہوا کہ ہوئے کو لقد صدی اللہ درسولہ الرؤیا اللح مار کہا دویا ہوئے ہیں بھی زائرین بیت الحرام کوان کی اس خوش قسمتی پر مبار کیا دویتا ہوں تا آن کی تھو ۔ بالا آیت پڑھ کراس طرح مبار کیا دویتا کوئی گناہ تو نہیں ؟
بالا آیت پڑھ کراس طرح مبار کیا دویتا کوئی گناہ تو نہیں ؟
رجو اب ۲۲۸ کی کوئی گناہ نہیں محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لا

غلط نام ہتا کر تج کر نے ہے جج اوا ہو جائے گا مگر جھوٹ یو لنے کا گناہ ہو گا .

(مسوال) وبلی کا کوئے ختنہ ہوجائے کی وجہ ہے زید دوسرے صوبہ سے اپٹانام ولدیت اور سکونٹ فاظ کلھواکر جج کو جاناچاہتا ہے تی فرطس ہویا نفلی اس طرح جاناجائز ہے یا نہیں ؟المستفتی حاجی محمد داؤو وبلی کیم ستمبر الربع واء

(جنواب ۴۹۶) تبحوت ول ًر 'غلطابات بتاكراور تكھوا كرجاناجائز نهيں محمد كفايت القد كان القداء ' ثني تو :و جائے گا مگرزيد جمعوث كام تكب رہے گا۔ محمد يونس غفر له 'مدرس مدرسه حضرت ميال صاحب دبلي

(1) مطالب ہوے کہ بنائے کی کنجا ش ہے۔

۲۷ . حتفا ۲۷ .

ہوالمو فق بیشک تنی ہو جائے گا مگر جھوٹ کی میز اضرور الازم آئے گی۔ فقط محمد مظفر احمد نفریہ 'ناہب امام مسجد فتح پور کی دہلی حضر ہے مفتی اعظم قبلہ کا جواب سیجے ہے۔ فقیر احمد سعید کان ائٹدلہ 'دہلی

### الارجوزة السجنيه

#### للعلامة الاديب الاريب المفتى الاعظم مولانا محمد كفايت الله

| تلوح على اذيال حزب التعلل   | 1   | نهضنا بتضحية تدوم دماءها   |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| لقوم غشوم ذي مكائد حيَل     | ۲   | نعالج من دهر مضاض تعبد     |
| لهم عزة رهر اء كالنجم في عل | ٣   | اذلوا فئا من اعزة قومنا    |
| حويناه من مال و عز مبجل     | . 4 | بذلنا نقوسا ما جدات وكل ما |
| تلوح على مرالدهور كعندل     | ٥   | ارقمًا دماءً من عروق نقية  |
| تمكن من تنكيس حر مبجل       | ٦   | و جربت اهل السجن ممن له يد |
| و نخشي عصيا او بنادق جحفل   | ٧   | يظنون نطوي الكشح عما نريده |
| فرائض ايمان و تقوي مكمل     | ٨   | ولسنا بمجتنبين عما نعده    |

عزانمنا صم صميم عقودها
 فليست بواهية و لا هي تنجلي

#### نزجمه ازواصف

(۱) ہم اٹھ گھڑے ہوئے ہیں ایسی قربانیال دینے کے لئے جن کے خون ہملاوے دینے والے گروہ کے وامنول پر ہمیشہ نمایال رہیں گے (۲) ہم طویل زمانے سے ایک ایسی قوم کی غلامی کی اذبتہ جسیل رہے ہیں جو غاصب اور ہوی مکار چال ہازہ (۳) ہم طویل زمانے ہماری قوم کے معزز خاندانوں اور جماعتوں کو ذایل کی ہو گار ہو گار ہی مکار چال ہازہ (۳) ہم نے جنگ آزادی میں اپنی ہو گہری کی محتز م باہم ہوائی ہور (۵) ہم نے جنگ آزادی میں اپنی ہو گہری کی محتز م جانیں قربان کی ہیں اور اپنی گاڑھی کمائی اور عزت و عظمت لٹائی ہے (۵) ہم نے پاکیزہ رگوں میں ہے کائل سر بلند قامت اونٹ کی طرح (عزت و سر بلندی کے ساتھ) خوان ہمائے ہیں جو مر ورایام کی باوجود نمایاں رہیں گے (۱) مجھے جیل خانے کے ان لوگوں کا تجربہ جن کو کوئی اختیار حاصل ہے وہ معزز نمایاں کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے پہلو احراز توم کی تذکیل کرکے محمد سے عاصل کرتے ہیں (۵) واپنا ایمائی و ملی فریضہ سمجھتے ہیں اس سے ہنے والے نہیں ہیں (۹) ہمارے عزائم نمایت مشکلم الن ک بند شیس ہوں مضوط ہیں وہ کم ور ہونے والی اور کھل جانے والی نہیں ہیں

#### فرہنگ اصطلاحات الف

احوط۔ قریب باحتیاط 'جواز کی دوہر اہر کی صور تول میں سے وہ صورت جو تقویٰ کے قریب تر ہو۔ استخفاف۔ حقیر سمجھنا

احقنار۔ نرع کاوقت 'موت کے فرشتول کا قبض روح کے لئے حاضر ہونا

اطراء۔ کسی کی تعریف میں حدے زیادہ مبالغہ کرنا

اضطرار۔ ایسے حالات کا پیدا ہو جانا کہ جان کے ہلاک ہو جانے کا یاکسی عضو کے ٹوٹ جانے کا یقین ہو جائے

اجهاعی مسئله۔ وہ عقیدہ یا تھکم جس پر صحابہ وائمیہ مجتندینؓ متفق ہوں۔

الهام۔ خدا کے نیک بندوں کے ول میں خدا کی طرف ہے جو کوئی بات ڈالی جاتی ہے اے الهام کہتے ہیں یہ وحی کے بعد کاور جہ ہے ملہم اسم فاعل ملہم اسم مفعول

۔ ادله اربعه مشرعیه به جارشرعی ولیلیں جن پر احکام شرعیه کامدار ہے۔ اول قرآن مجید 'دوم حدیث شریف 'سوم اجماع امت 'جہارم قیاس (اجتہاد)

احناف۔ حنفیٰ کی جمع۔ حضرت امام ابو صنیفہ کے مقلدین

اتفاقابه متفقه طورے 'بالاتفاق

ا شد لال۔ دلیل بکڑنا تعنی کسی مسئلہ مطلوبہ کو ثابت کرنے کے لئے کو ٹی اصول پیش کرنا

احتجاج۔ جت بکڑنا بعن نسی مسکلہ کو ثابت کرنے کے لئے ایسی صاف اور واضح دلیل پیش کرناجو مقابل کی دلیلوں کو کاٹ دے اور اس کو مغلوب کر دے۔

۔ اسر ائیلیات۔ زمانہ ما قبل اسلام کے پیغیبروں 'امتوں 'ملکوں اور سلطنوں سے تعلق رکھنے والی وہ روایات و حکایات جواہل کتاب کی مذہبی کتابوں سے منقول ہیں۔

الحاديث ہے دین ملحد اس کا اسم فاعل ہے

اجل۔وفت مقررہ یامیعاد۔واضح ہو کہ اجل کے معنی موت کے نہیں ہیںاردو محاورہ میں بطور استعارہ کے موت کے معنی مراد لے لیتے ہیں

بر زخ موت کے بعد قیامت تک کازمانہ

ت

تعزیر ۔ سزادینا بمسی جرم کی وہ سزاجو حاکم اسلام اپنی صوابدید اور رائے ہے تجویز کرے اور شر عااس کی کوئی خاص سزامقررنہ کی گئی : و۔

بحكنير \_ كفر كالحكم لكانا

تاویل۔ لفظ مشتر ک کے چند معانی محتملہ میں سے بقر ائن ایک معنی کوتر جیجودینا(اًکروہ ترجیحاصول ش<sub>ر</sub> عیہ کے خلاف نہ جو تو تاویل مقبول ہے ور نہ تاویل باطل)

تاجیل۔میعادیاوفت باہدیہ مقرر کرنایا ہے کرنا

تعبیر ۔ کسی مفہوم و معنی کو بیان کرنے کے لئے چند اسالیب بیان میں ہے ایک اسلوب بیان کو یا چند مر ادف الفاظ میں ہے ایک کواختیار کرنا

تح بفی۔الفاظ یا مفہوم میں اصل مقصد کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق اول بدل کر دینا تواتر۔ کسی بات کااسنے کثیر راویوں کے ذراعیہ ہے کشلسل کے ساتھ ہم تک پہنچنا جن کے متعلق جھوے کا ممان نہ :و سکے جیسے قرآن مجید کہ ہم تک بطریق تواتر پہنچاہے

تشريق۔ سي بات كودين قراردينا ند بب قائم كرنا

تحدی۔ قوت مضبوطی اور دعوے کے ساتھ تسیبات کو دوسروں کے سامنے بیش کرنا' چیلنج کرنا تنہیس۔ جھوٹ بیچ کو ملادینا' صحیح بات کو مشتبہ کروینا

تو جیبہ۔ کلام کے محمل کو بیان ٹر نااور وجہ و علت کو ظاہر کر نا تاکہ اس کا اغلاق وابیام دور ہو جائے اور

دوسرے کلام ہے اس کا تعارض رفع ہو جائے

تھیوری۔(انگریزی)نظریہ

تثلیث۔ تین خداما ننا(عیسا ئیول کا عقیدہ)

ۍ.

جما ہیر۔ (جمہور کی جمع)مر اداسلام کے علمالور صائب الرائے لوگ جاہیت۔(عمد جاہلیت)حضرت ﷺ کی بعثت ہے پہلے کا زمانہ

こ

حرنی۔ دارالحرب کے غیر مسلم ہاشندے یار عایا حنفیہ۔ (حنفی کی جمع) حضر ت امام ابو حنیفہ کے مقلدین حنبلیہ۔ (حنبلی کی جمع) حضر ت امام احمد بن حنبل ؓ کے مقلدین حبیب (بربان) ایسی صاف اور واضح دلیل جو مقابل کی دلیلوں کو کائے دے اور اس کو مغلوب کر دے حمد۔اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا حد۔جرم کی وہ سز اجو دلیل مقطعی کی روسے شریفا ثابت اور مقرر ہو

خ

خارق ماوت۔ کوئی ایساکام یاواقعہ جو فطرت کے عام وستور و معمول کے خلاف کسی آونی ہے بغیر اسباب و آاات کے خلاف کسی آونی ہے بغیر اسباب و آاات کے خلام جو رواس کو کر امت اور نیم مسلم ہے خلام جو تواس کو کر امت اور نیم مسلم ہے خلام جو تواس کو استدراج کہتے ہیں لیکن ان تینوں میں اور بھی بہت ہے باریک فرق ہیں )

,

، ار الإسلام وه ملک جس میں مسلمانوں کی خود مختار حکومت بو اور اسلامی احکام و قوانین جاری کرنے پر قادر ہو۔

دارا طرب۔ ۔ ووملک جس میں اقتداراعلی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو

وبيعت وومعامله جورندے اور خدا کے در میان دو

الیوں۔ کوئی اصول جس ہے مسائل ثابت کئے جائیں

، نیم قطعی — وه دلیل جو صاف و سه ترکاورواضح طور پرکتاب و سنت میں موجود جواس میں تو جیہ و تاویل بر سرر انک

کی گفتانش نه جو

ĵ

ؤارون شعیوری۔ ؤارون کا نظریہ (ڈارون یوروپ کا کیک فلاسفر نتمناس نے اسلامی عقبیرے کے خلاف یہ نظر یہ ہون کیا تھا کہ انسان کی آمیزش حضرت آدم مدید السلام کی صورت میں نسیں ہوئی ہوئی ہو جا مدان کی سورت میں نسیں ہوئی ہوئی انسان کی کیٹر انتہا کی محافف سور تنیں افتہار کی کیٹر تدریجا بہت کی مختلف سور تنیں افتہار کی کیٹر تدریجا بہت کی مختلف سور تنیں افتہار کی کیٹر تا دولہ ندر کی صورت میں آیا اور بندر سے ترقی کر کے انسان بنا)

,

روا به رباسود نبیان روق به از تداد ، مرتد جو نا ، اسلام سے پھر جانا

į

زيرا سخيبها اللمارنغ تتاب طورير

زند ہیں۔ جو شخص آخرت کو ندمانے اور خالق کے وجود کا قائل نہ ہو۔ زناد قد جمع زند قدید آخرت کو ندمانٹالور خالق کے وجود سے انکار کرنا زمانہ جاہلیت۔ عہد جاہلیت حضور انور ﷺ کی بعثت سے پہلے کا زمانہ

سیر ۔ (سیرت کی جمع) سیرت کے معنی کسی شخص کی سوانح عمر می مگراصطلاحار سول اللہ ﷺ کے حالات زندگی مراد لئے جاتے ہیں سیر کے دوسرے معنی مغازی

سنت ۔ حدیث شریف یعنی رسول اللہ عظیم نے وین کی حیثیت ہے جو کام کئے یا کرنے کا تعلم ویا (آپ کا طریقہ اور نمونہ عمل )

ساع موتی۔ مر دوں کا سنتا ( بیعنی بیہ مسئلہ کہ آیا قبروں میں مر دے باہر کی آواز سنتے ہیں یا نہیں ؟ ) سیاست۔ کسی جرم کی سز اجو حاکم انتظاماً اپنی رائے سے جاری کرے

> ن س

> > شهود (شامد کی جمع) گواه

شهاد تین ۔ دو شهاد تیں جو کلمه شهادت میں ہیں اللہ کی وحدانیت کی شهادت اور حضرت محمد ﷺ ک رسالت کی شهادت

شان نزول۔ جن حالات کی وجہ سے یا جن اسباب کی بناپر کوئی آیت نازل ہو (سبب نزول یا موقع نزول) شوافع۔ (شافعی کی جمع) حضر تامام شافع کی کے مقلدین۔

ص

صراحة بإصاف واضح غير مشتبه طوربج

ع

عقود ربوبيه بسودي معاملات

غ

غالی۔ کئر منشدہ غلو۔ کئر بین'شدت غیر موجہ۔ وہ کلام جس میں توجیہ نہ کی گئی ہو

غنى ـ وه شخص جو قرباني كانصاب ر كهتا ہو '

ف.

فروعی مسائل۔ جزوی مسائل ایسے مسائل جوبطریق اجتماد اخذ کئے گئے ہوں فقیر۔وہ شخص جو قریانی کانصاب بھی ندر کھتا ہو

ق

قاضی۔ وہبااختیار مسلم جج،جو سلطان اسلام کی طرف ہے مقرر کیا گیا ہواور شریعت کے مطابق فیصلے کرے

ِ قضا۔وہ حَمْم یا فیصلہ جو قاصٰی کی عدالت ہے جاری ہو۔واضح ہو کہ قضا کے معنی مبوت کے نہیں ہیں!ردو محاورہ میں بطوراستعارہ کے مراد لے لیتے ہیں

قرون ثلثه مشهو دلها بالخيريا قرون اولى مشهود لها بالخير وه تمين زمانے جن كے افضل اور اعلى و باخير هو نئى شادت مخبر صادق ﷺ نه دى آپ نے فرمایا حیو القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم به الذین یلونهم بعنی بهترین زمانه میر ازمانه ہے پھر ان لوگول كازمانة جو مير ہے زمانے كے لوگول كے بعد آئيں گے پھران كازمانة جو مير ان خان مان جوان كے بعد آئيں گے۔

محارب۔ دارالحرب کے غیر مسلم باشندے جوہر سر جنگ ہوں معتقدہ۔ تا قص العقل مالیخولیاز دہ آدمی مقاطعہ۔ قطع تعلق کیائیکاٹ

· منجر بحفر \_ کفر تک پہنچانے والا یعنی کوئی نا جائز کام جو کفر کے قریب قریب ہو

مجتند فیه ًـوه مسئله جس کا عَلم قر آن و حدیث میں 'صاف اور داضح طور پر 'موجو د نه ہو اور بطریق اجتماد اخذ کیا گیا ہو

متفق عليه به وه مسله جس مين ائمه مجتندين كي الفاق رائع مو

مخضر \_وہ شخص جو نزع کی حالت میں ہو.

مخبر صادق۔ تیجی خبر دینے والا تعنی حضر ت رسول اللہ ﷺ

معهود ایساکام جواویرے ہو تا چلا آتا ہو

مندوب به منتحب

مختلف فیہ ۔ وہ مسئلہ جس میں مختلف رائمیں ہوں۔ضد متفق علیہ

مْحُدتْ۔ نی ایجاد کردہ چیزاس کامصدر احداث اور اسم فاعل محدث ہے

مُحَدَّث مديث شريف كاجيد عالم

ملاعیہ۔مالکی کی جمع۔حضرت امام مالک کے مقلدین ملهم۔وہ شخص جسکوالہام ہواس کا مصدر الہام اور اسم فاعل منہم ہے بنی نکہ سیاحین۔وہ فرشتے جواللہ کی طرف ہے اس خدمت پر مقرر بیں کہ دنیامیں ہر جگہ چلتے بھرتے ر بین اور جهان نهیس لوگ عبادت اور و عظ و تذکیر و تلاوت و غیر ه مین مشغول هون وه فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی گواہی دیں درود و سلام حضور میں کے تک دہی ملا نکلہ سیاحین میں جاتے ہیں منقبت۔ صحابہ واہل پیت کے اوصاف اور کارنامے ملحد \_ ہے دین وہ شخص جو کسی دین کا قائل نہ ہو متخلف ۔ وعدہ خلافی کرنے والا۔اس کامصدر تخلف ہے منحر۔وہ چیزیں یاوہ کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے ميحر \_انكار كر نےوالاانكار كااسم فاعل مضطر ـ وه هخص جو حالت اضطر ار میں ہو ( دیکھواضطر ار ) متواتر لطريق تواتر ينضخ والى چيز (د يَجمو تواتر) مباشر ۃ۔ عمل ور آمد کرنا' عمل میں لانا'یوس و کنار کرنا'ار دو کے محاورہ میں مباشر ت کے معنی جماع اور وطی کرنا ہیں کیکن فقہ میں صرف یوس و کنار کے معنی میں استعال ہو تاہے۔ معسر ۔ وہ شخص جوصاحب نصاب نہ ہو موسر ۔وہ سخص جو صاحب نصاب ہو

ن

نص۔ حلت وحر مت کاوہ واضح اور صاف تھم جو کتاب و سنت سے ثابت ہواس میں کسی قشم کاابہام نہ ہو۔ نظم قر آن۔ مراد قر آن شریف کی عبارت نعت۔ رسول اللّٰہ ﷺ کے اوصاف بیان کرنا(خاص کراشعار میں)

> و واجب الهدم\_ڈھادینے کے لائق\_جس کاختم کردیناضروری ہو وظیفہ۔ فرض 'ڈیوٹی

### خلاصه مکتوبهائے گرامی

حضرت مولاناعبدالصمد صاحب رحمانی دارالتالیف(مانڈروایاکھ عویاضلع مو تگیر) کفایت السفتهی موصول ہوئی جناب کابہت بہت ﷺ کہ آپ نے اس ناچیز کویادر کھا کتاب دیکھ کر بے اختیار زبال پریہ شعر آگیا۔

لللہ الحمد ہر آل چیز کہ خاطر می خواست آخر آمدز پس پردہ تقدیر پدید
آپ نے یہ بڑاکام کیا کہ ہر سول کی صبر آزما محنت سے مرتب کیااور طباعت کے مرحلے تک پہنچایا جڑا کم
اللہ فی الدارین خیرا حضرت مفتی صاحب کی روح مسرور ہوگی اور دعا گو ہوگی یہ آپ کی الی خدمت ہے
کہ آپ کی زندگی کی تاریخی یادگار رہے گی آپ ہی کی مستعدی اور شب وروز کی محنت سے یہ گزانمایہ
علمی خزانہ مرتب ہوااور ہم ایسے کم سوادول کو استفادہ کا موقع نصیب ہوا علمی دنیا آپ کے اس کا رنامہ
کو ہمیشہ یادر کھے گی اور خراج تحسین اواکرے گی اللہ تعالیٰ آپ کی اس بے بہا خدمت کو قبول فرمائے اور
آپ کے لئے ذخیر ہا خرت بنائے آمین

حضرت مولانامفتی محمد عثان غنی صاحب دارالا فتائے بہار (پھلواری شریف ضلع پیٹنہ)
کفایت السفتہی کا پیکٹ ملا آپ نے حضرت مفتی اعظم ٹے فقاد کی کی تر تیب و طباعت کا کام انجام دیکر ایک عظیم ترین علمی و دینی خدمت فرمائی ہے اللہ تعالی آپ کی اس سعی کو مشکور فرمائے اور بہترین جزاعطا فرمائے کہ آپ نے علم دین و فقہ کا ایک متند ذخیرہ عام مسلمانوں کے حوالہ کر دیالور اصحاب فتو کی کے کا مول کو آسان بنادیا۔ فجز اسمی اللّٰہ حیور العجزاء

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب المظاہری نائب ناظم مدرسہ مظاہر علوم سمار نپور حضرت مفتی صاحبؓ کے فاویٰ کی تالیف میں آپ نے جو سعی جمیل فرمائی ہے وہ قابل صد تحسین دستائش ہے اللّٰہ تعالیٰ آپ کواس کااجر عظیم عطافر مائے۔

# تاریخ جنگیل مسوّده

| حکمت           | , .        | ارشاد   | : مجموعه      | ز ہے                                  |
|----------------|------------|---------|---------------|---------------------------------------|
| مدايت          | 9          | رشد     | فتخيينه       | زجع                                   |
| ۽ ب            | <u>.</u> 6 | اعظم    | مفتی          | فتآوى                                 |
| معادت          | ,          | نجر     | شار ئِ        | دليلِ                                 |
| تاليف          | ب و        | . تبوير | ہو گئی        | سى<br>ئىمىل                           |
| صورت           | حسن        | ,       | . معنوی       | بحسن                                  |
| <i>چر</i> ي    | تارخِ      | اگر     | پو <u>چھے</u> | کو کی                                 |
| شریعت)         | فقنه و     | (مصحف   | 99 ,          |                                       |
| ۱۳۸۹ ص<br>س لو | تو         | ى چابۇ  | مالِ عيسو     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                |            | فقه     |               |                                       |
| ۱۹۶۹ء<br>واصف  | 2 ہے       | ے عا    | يا شكر        | خدا                                   |
| د حمت          | فيضاك      | 汽 点     | -<br>         | شیں                                   |